



بيدائش\_استنا

題

띎

وليم مميلاولله



پيدائِش\_ استِث

\_\_از\_\_ ولیم میکر ونلا

\_\_مارجهم\_\_\_ بِشپ سمونی که دی به چند

\_\_\_ناشريين\_\_\_

مسىحى الثناعب فانه ٣٦ ـ نىپ روز پۇر روڈ ، لاہور

| اقل         | ·    | يار      |
|-------------|------|----------|
| دوبرار      |      | تعداد    |
| •           |      | <br>فیمن |
| ــــ ۵۰ روپ | <br> | <i></i>  |

# مستعمر

اُردو ایریشن سے مجر حقوق بحق مسحی اشاعت خانہ ، لاہور محفوظ ہیں۔

Copyright © 1995, 1992, 1990. 1989 by William MacDonald Urdu edition published by permission of author.

مینیجرایم -آئی - کے ۳۲ فیروز گورروڈ، لاہورنے موئی کاظم پرنٹرز، لاہورسے بھیواکر شائع رکیا -

### مُصنِّف كا ديباجِر

تفسیرالکتاب کا مقصد ایک عام سیجی کو پُرانے عدن اسے کے تعلق بنیا دی معلومات مرابعہ ،

تفسیرالکتاب کا پرجی مفصد سے کہ اِن نظراندازی ہُوئی کتابوں کے ذوق وشوق سے لئے ایس نحریک پیداک جائے کہ ایماندار اِن لازوال خزانوں کے لئے چھان بین کرستے ۔گومگائے کرام اپنی دگووں کی تقویت کے لئے ضرور مواد حاصل کرلیں گے ، ٹیکن وُہ یہ سوچنے پرحق ہجانب ہوں گے کہ بیرکت بنیادی طور پرعگی کے لئے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لئے کھی سمی سے -

مزامیر، امثال اور واعظری کتابوں کے سوا، پُرَا نے عمدنامے کی تفسیر آبت برآیت کی نسبت، پارہ بہ پارہ کی گئی ہے۔ متن کی تشریح کے ساتھ ساتھ، موقع محل کی نسبت سے روحانی حقائق سے عملی اطلاق اور مثنیلی علامات سے ممطالعہ کا بھی اِضافہ کیا گیا ہے۔

نجات دہندہ کی آ مدسے متعلق موالہ جاسے کونمایاں مقام دینتے ہُوسے آن کی تفصیلی تشریح ک گئے ہے ۔

مزامیر،امثال اور داعظ کی کتابوں کا آیت برائیت مطالعہ بیش کیا گیا ہے، کیونکہ اُن کی اِنتصارے تشریح کرنامشکل ہے - علاوہ ازیں اکثر ایمانداران کا ذرا گھرے طور برمطالعہ کرنا حاشتے ہیں -

ہم نے متن سے متعلق مسائل کا حل بیش کرنے کی کوشش کی ہے ، اور جہال ممکن ہوًا ہم نے متنبا ول تشریحات ہمی بیش کے اعد متنبا ول تشریحات ہمی بیش کی ہیں۔ کلام کے کئی حقے مفسّرین کے لئے مایُسی کا باعث ہیں ۔ اِن پرغور کرتے وقت ہمیں اِس بات کا احساس ہوتاہے کہ ایمی ہم کو آئیسنے ہیں دھندلا سا وکھائی ویٹا ہے ''۔

ہرتفسیر کی نسبت، فکراکاکلام بذاتہ زیادہ اہمیّت کا حارل ہے،کیونکہ وُہ فُداکے پاک رُوح سے مُنوّرہے - اِس کے بغیرکو کُ زندگ، ترقی، پاکیزگی یامعقول عبادت نہیں ہے -ہمیں چاہئے کراسے پڑھیں،گرسے طور پر اِس کامُطالعہ کریں، اِسے یا دکریں، اِس پرگیان دھیان کریں، مزید مِآل اِس پڑس کریں -کسی نے کماہے ''دُوحانی عِلم کا وکسیلہ فرمانہ وادی ہے''۔



# إس كتاب كاطريق استعال

تفسيرالكتاب ك استعمال ك مختلف طريقي بيء بم درج ذيل جِندا كيا طريق پيش كرت

ين :

منتفرق جصتول کا مطالکه کرنا۔ اگر آپ بائبل کو پسند کرتے اور اِس سے فرتت دکھتے ہیں، آوآپ اِس نفسیر کی ورق گردانی سے کطف اندوز ہوں گے۔ اور کمیں کمیں سے اِس کا مطالعہ کرنے سے بُوری کتاب سے مزاج سے واقفیت حاصل کریں گے۔

خصی بیارے ۔ مکن ہے کہ کسی آیت یا پارے کے بارے میں آپ کے ذہن یں کو کی سُوال ہوجس کے لئے آپ کو مدو کی ضرورت ہے ۔ متن میں موزوں جگہ میں تلاش کیکھیے، یقیناً آپ کو اچھا موادرل جائے گا۔

موضوعات ۔ اگر آپ تخلیق، سبت، عہود یا فُداَ وند کے فرشتے وغیرہ کے موضوع ہر مطالعہ کررہے ہوں کے موضوع ہر مطالعہ کررہے ہیں ، تواکن پادوں کو دیکھتے جن کا إن مضامین سے تعلق ہے۔ فہرست مضامین میں ان موضوعات پر کئی مقالر جات کی فہرست دی گئی ہے ۔ اِس فہرست کے جلاوہ مرکزی پادوں کی داہنا تی کے لئے کلیدی الفاظ کلیوالکتاب کی مُرد سے تلاحش کریں ۔

باشبل کی کتاب ۔ شاید آپ کی کیسیا یا بائس سٹری گروپ میرانے عمد نامے کی کی کتاب کا مطالعہ کریے ہوئے ہے۔ کا مطالعہ کے سے مطالعہ کے سے مطالعہ کے سے مطالعہ کے سے مطالعہ کی سے سے ایس کا فی مواد ہوگا ۔ سے ایسے مامعین کو دینے کے سے آپ کے پاس کا فی مواد ہوگا ۔

پُوری کمآب - ہرایک سیمی کو پوری بائبل کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ ساری بائبل بیں متن کے شکر کا جا ہے۔ ساری بائبل بیں متن کے شکل چھٹے ہیں ہیں اور تفسیرالکتاب ایسی محاط اور داسخ الاعتقاد تصنیف آپ سے ممطالعہ بائبل بی آپ کی بمرت زیادہ ممعاونت کرے گی -

ہوسکتا ہے کہ مشروع میں بائمبل کاممطالکتہ کچھ تحشک ہو۔ بھب آب اس کا آغاذ کرتے ہیں ، تو پرکٹندم سے دانوں کی طرح بھوری ہوئی ہو لیکن آب رفتہ رفتہ محنت کرتے ہیں تو بیر پکی ہوئی روٹی کی صُورت اختیاد کر لیتی ہے ۔

بيجائن سال قبل مسطر منيكم و نادل في محيك نصيحت كي تفي تفسيرول كو مقادت كي نكاه سع

نہ دیکھے " مُمَفسِّر موصُّوف کی پُرَانے اور شیے محدنا سے پر تفسیرالکتاب کا مُمَطالعہ کرتے اور اُسسے ترتیب دیتے ہوئے میری مزیدنسی عدست یہ ہے کہ اِن سے مطف اندوز ہوں "

راس کتاب مے مُمطالعہ سے ساتھ ساتھ ایم - آئی - سے ک شائع کردہ مندر وَبُذیل کُتب کے نقشہ جات اور جار لوگ کو دیمے منامجھی مفید نابت ہوگا -ا - بائیل الملس ۲ - عمدِ عتیق کا تاریخی سفر

# برأن عمدنك كاتعارف

ہم میرانے عمد نامے کا سب سے اعلی تصدیق بذاتہ سیح خدا وندسے اخذ کرتے ہیں - رجھے نجات ویہندہ نے ضروری تفود کیا ، لاذم ہے کہ خبات یافتہ لوگ بھی اِس کی اہمیت کوتسلیم کریں -

ا- نام (يمراناعمدناممر)

پُرَانِ عهدنامے کاگرے طور پر مُسطاله کرنے یا مقابلتُ کسی مخفصُ مِ کتاب کے کسی مُختصر جِصَے کی تفسیرسے پیطے ایس مُتقدّس کتاب بینی پُرانے عمدنامے سے متعلق چندعام حقاً کی کافختصر فاکہ مفید ثابت ہوگا -

'عهد' عبرانی نفظ نبیریتھ'کا ترجمہ ہے۔ سے عمد نامے میں محد کُونا فی افظ دیا تھے' کا ترجمہ ہے کت برمقدس کا تحنوان عهد' نہایت موزُوں سے کیونکہ بیرکتاب فُدا اور اُس کے لوگوں کے مابین عمد اور معاہدہ ہے۔

اسے نئے عمد نامے کے مقابے ہیں ہُڑانا کی عمد نامہ کہاگیا ہے ۔ بعض دوگ ہُرانا کسے بہ معنی افذکرتے ہیں کہ اِس میں سیکھنے کے لئے الیہ کوئی قابلِ قدر بات نہیں ہے ۔ بہ رُوحانی ہواری اور ثقافی نقطع نظر سے برگت بڑی غلطی ہوگی ۔ دونوں عمد نامے قُدا کا الهام ہیں اور بہتمام سیجیوں کے لئے فائدہ مند ہیں ۔ مسیح کا شاگر د جب متعدد بار بائبل کے اِس حصّے کی طرف دجو تاکرناہے ہو خصوصی طور پر ہمادے فکدا وند ، اُس کی کیسیا ، اور اپنے شاگر دوں کے طرفہ زندگ کے لئے اُس کی ٹوائمش کے بارے ہیں بتانا ہے ، تو پُرانے عمد نامے کی اہمیت ایماندار کے لئے اُور بھی اجاگر ہوجاتی ہے ۔ برانے اور نے عمد نامے ہیں تعلق کو متقدس اور اُسطین نے بڑی خوبھورتی سے بیان کمیا ہے :

> نیا پُرائے یں پہشیدہ ہے ادر مُہانا سے یں منکشِف ہوتا ہے۔ ۲- مِیمانے عمد نامے کی مسلّمہ فہرسست

یونانی لفظ KANON کامطلب سے بیمانہ جس سے سی چیزکو مایا جا ما ہے گیاتے عددنامہ کی ستر فرست ، المامی یعنی مستند کتابوں کا جموعہ ہے۔ ان کتابوں کو بنی اسرائیل سے قدیم

رُومانی فائدین نے نسلیم کیا۔ ہم کیسے جاسنے ہیں کہ مِسرفِ اِنہی کتابوں کومسلّمہ فہرست پی شامل ہونا چاہیے یعنی یہ ۳۹ کتابیں اِس بیں شادل ہوں ؟ پیونکہ اُور بھی مذہبی تحریریں بھٹت ( بِی بیں پرعتی گُسّب مجھی شادِل نفیس ) پیصلے موبُودتھیں ، اِس لئے ہمیں کیسے یقیبن ہے کہ یہی صحیح کتابیں ہیں ؟

اکشر کها جانا ہے کہ ابک میگودی کونسل نے پہلی صدی عیسوی بیر مُسلّمہ فسرست مرتب کی ۔ در حقیقت جب یہ کتابیں لکھی گئی تھیں اُسی و قت سے مُسلّندا ور مسلّمہ کُتب تھیں۔ دیندار اور صاحب امتیاز یہ کو دیوں نے شروع سے ہی اِلما می کتابوں کونسلیم کیا۔ تاہم کبھی کبھی بعض حلقوں میں چندایک کتا ہیں ، مثلاً اُستر، واعظ اور غزل الغزلات متنازعہ رہیں۔

يئودى پُرانے عهد نامے كوتين رحقوں مِن تقسيم كرتے ہيں: توريت ، انبيا (انبيائے قديم اور انبيائے مابعد) اور نوشتے -

اس سلط میں محتلف نظریات ہیں۔ مثلاً دائی آبل کی کتاب ہو نبوت ہے اوسے انبیا کے ہجائے فرشتوں میں کیوں شاہل کریں گیا ہو ایک عام آزاد خیال نظریہ یہ ہے کہ دائی آبل کی کتاب دیر سے اکھی گئی اس سے اِسے دُوسرے بھے میں شاہل نہیں کی جاسکا تھا کیونکہ جب دائی آبل نے ککھا تو یہ بیطے ، می کینز کیا جا میکا تھا ( دکیھیں دائی ایل کا تعادف) - دائی الاعتقاد نظریہ سے حاس لوگ دائی آبل کی کتاب کو تیسرے جصے میں شاہل کرتے ہیں ، کیونکہ اپنے کام اور عمدے کے لی ظریے وہ نبی نہیں بلکسیاستدان تقسیم تھا لیکن فُدانے اُسے نبوت لکھنے کے لئے استعمال کیا - واکٹر میرل دایف - اُکٹر نے کہا کہ سمر کا تقسیم کا تعین انبیا کی حیثیت سے کیا گیا ہے -

ہمارے نزدیک ہیم پیچ نظریہ ہے ۔ پُڑانے حمد نامے ک کتابیں اسی حتی مقصد کے تحت رکھی گئیں کہ انہیں مقدّس اور الهامی تسلیم کیا جائے ۔ پٹانچہ وقت ِتحریر ہی سے اِن پرمسٹند ہونے کی مُسرِ تُبت تھی۔ یہ سرگنا تقسیم تمھنتفین کی حیثیت کی وج سے ہے مذکہ الهامی ورجے ، مضابین اور تواریخ کے فرق کی بِنا ہر۔

جس کونسل نے ہمادی مستمہ فہرست کونسلیم کیا ، وُہ دداعمل اِس اَمری تصدیق کردہے شقے چسے عموماً صدیوں سے تسلیم کیا جا مچکا تھا۔

ہم سیمیوں کے لئے یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ ہمادے فکدا وندنے اکٹرافتباسات پیش کئے اور ٹیرانے عمدنامے سے تینوں حصوں کی کمتابوں کو مستند تسلیم کرکے تینوں سے متعددافتیاسات پیش کئے۔ مثلاً دیکھیں ، کو قام ۲: ۲۷ اور مہم - یہ بھی ایک حقیقت سے کمسیح فحداوند نے مھیمی

بھی ایا کرفا کی کم آبوں میں سے افتیاس پیش نرکیا۔ سو۔ ایا کرفا

مشرقی داسخ الاعتقاد، دومن کینتھولک اور پروٹسٹنرٹ کلیسیا کے بائبل کے طلباسب نے عمدنامے کا کہ الواب سے تحدث سلیم کرتے عمدنامے کہ مسلمہ فرست کوعموماً إسى ترتیب اور انہی ۲۲۰ ابواب سے تحدث سلیم کرتے ہیں۔ نیکن پُرانے عمدنامے سے سیلسلے میں صودت حال قدرے ہیچیدہ ہے ۔

پروٹسٹنٹ اوریٹودی مجرانے عمدنامے کی فہرست پرمتبقق ہیں ، نیکن شرقی داکن الانتقا داور روُں کیتھولک تاریخ اورنظم کی کئی بیودی کمتابوں کوتسلیم کرتے ہیں جنہیں وَہ ٹانوی مسلّمہ فہرست کا نام دیتے ہیں اور یٹووی اور پروٹسٹنٹ انہیں اپاکرفا مِعنی 'پُوشیدہ کتابیں کہتے ہیں -

پروٹسٹنٹ اُردو ترجے کی ۳۹ کتابوں میں بالکل وہی مُواد ہے جو عبرانی باتبل کی چوہیں کتابوں میں موجود ہے۔ مددی اِختلاف، میکودی ایٹریشنوں میں کئی جموعوں کی بنا پرہے - مثلاً سموئیل ،سلاطین ، اور تواد کے کتاب کے نام سے اور آنبیائے اصفر کو 'بادہ کی کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ایسیائے اسٹرکو 'بادہ کی کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے ۔

یگودیوں نے اور بھی کئی مذہبی کتابیں اکھیں، یہاں یک کران یں سے کئی عرانی دُبان یں ایک مثلاً میں بھی تک عرانی دُبان یں بعض ایک مثلاً میں اور مستند تعتور نہیں کرتے تھے۔ ان یں بعض ایک مثلاً اے ۲ - مکا یوں کو ٹیل نے اور مفید تعتور کیا ہوئے کے درمیانی عرصے کی تاریخ کے لئے ایم اور مفید تعتور کیا جاتا ہے اور بعض ایک مثلاً بقل اور ارد یا کو غیر مستند اور غیر مستم حیثیت سے بڑھا جاسکتا ہے۔ بان بھودی کتابوں میں سب سے کم ایمیت کی حامل عبعلی کتابیں میں ، اور این سے تدر سے بہر کتابوں کو ایا کرفاکی کتابیں کما گیا ہے۔

بعض قدیم میمودیوں اورسیحیوں ، خاص کر مقرسے غناسطی فرقے نے وسیع مسلّمہ فہرست کو تسلیم کیا ،جن میں بیرت ہیں بھی شارط تھیں -

جب مقدس جروم کوروم کے بشب نے اپاکر فاکی کمابوں کا لطینی میں ترجمہ کرنے سے سلے کما تواس نے اس کے ملے کہ کہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہؤئے ہی میر کام سرانجام دیا۔ وجہ یہ تفی کہ وہ عبرانی متن سے بخوبی واقف تھا اور میر کما ہیں یہ کودی مسلّم فہرست میں مستند جعتہ نہیں تقییں ۔ گو جیروم، اُن کی ٹانوی حیثیت کا قائل تھا، اُس نے ولگانا (لاطینی ترجمہ) کے سلط ان کمابوں کا ترجمہ کر دیا۔

أجكل بهي وه رومن كيتفولك تراجم ين شايل بن -

قابل غور بات بہ ہے کہ رومن کیتھولک کیسیانے بھی اپاکرفاکو اصلاح کیسیا کے خالف دور (نظام) کک فرسن مسلمہ بیں شامل مذکباتھا ۔ اُس وقت ویٹکن نے اسے اِس سے منظور کیا ،کیونکداُن کی بعض ایک تعلیمات ، مثلاً مُردوں کے بے دُعاکرنے کا ذِکر ایا کوفایس پایا جاتا ہے ۔ درحقیقت ایا کرفا کی کمتابوں بی زیادہ تر یہودی ادب اور تاریخ ہے اور اِس کامسیمی عقا ترسے براہ واست تعلق نہیں ہے ۔ گویہ اِلمامی نہیں ، تاہم عبرانی فرست مسلمہ کی المامی کمتابوں کوتسلیم کرنے کے بعد ثقافتی اور توریخی نقطع منظرے اِن کتابوں کا مُطالعہ کافی صَدیک مفیدہے ۔

م - تمقيق

رُوحُ القُدَس پُرَانِ عمدنامے کا اِلٰی مُصنّف ہے۔ اُسؔ نے مَوسَیٰ، عَزَدَا ، لِیتعیاہ ، اور گمنام مُسنّفین کو اِبنی داہنمائی میں لکھنے کی تحریک دی ۔ پُرانے عمدنامے کاکنا ہیں کیسے لکھی گئیں ، اِس شوال کوھیج اور پسترطریقے سے سبجھنے سے سئے ''دُومِرے مُصنِنّف'' کا نام دِیا گیا ہے ۔ پُراناعمدنامم نہ تو چُرُوی طور پر اِنسانی اور نہ ہی چُرُوی طور پر اللی سے ، بلکہ ہر بیک وقت کی طور پر انسا نی اور کی طور پر اِلٰی ہے ۔ الٰی مُنْصَرِف ، اِنسانی عُنصر کوکسی طرح کی غلطی سے محفوظ دکھا ۔ اور اِس کا ''چہ یہ ہے کہ یہ ا بہنے اصلی نُستوں کے لی ڈسے لاخطاکتاب ہے ۔

تنحریری کلام مے لئے ایک اجھی تمثیل، زندہ کلام ہمارے فُداوندسیج کی دوہری فِطرت ہے۔ وُہ بُرُوی طور پر اِنسان اور جُزَوی طور پر فُدا نہیں ہے ( جَسِساکہ یونانی فرضی کہانیوں پس بتایاجا تا ہے) ، بلکہ وُہ بیک وفت کا بل فُدا اور کا بل اِنسان ہے ۔ اُس کی اللی فِطرت نے اُس کی انسانی فطرت کوکسی طرح کی فلطی اور گزن ہے محفوظ رکھا۔

#### ۵- ماريخس

نیاعدنام چرف نصف صدی یعن ۵۰ – ۱۰۰ عیسوی پی لکھاگیا۔ لیکن پرانے عمد نامرکی تکمیل کے بیٹے کم اذکم ایک مہزاد سال ( ۱۴۰۰ ق م – ۲۰۰ ق م ) کاعوصد لگا۔ سب سے پہلی کتابیں جولکھی کمیٹن یاتو توریت تھی (تقریباً ۱۴۰۰ ق م) یا پھر آیوب کی کتاب ( تادیخ نامعلوم ہے لیکن اِس سے مضاحین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شریعت دِئے جانے سے قبل کھی گئی)۔

ران کے علاوہ کچھکتا ہیں امیری سے قبل کھی گئیں (تقریبا ۲۰۰ ق - م)، مثلاً میشوع سے موشل یک - کچھامیری کے دوران مثلاً (نور اور ترتی ایل) اور کچھامیری کے بعد مثلاً توادیخ، حجی ، تکریاہ

اور طاکی (تقریباً ۲۰۰۰ ق-م)-

٧- قىرىت

يوان عهد نام كى فرست كى ترتيب جو پروستند تراجم بن بيش كى كئى، اس كاخلاصد يون

ج : ح

تورست

پيدائش سے إستثنا تك

توارمني كتب

يثوع سے آستریک

نظمه

ا ابوب سے غزل الغزلات نک

مبوقي حمت

يسعياه سے طلک يمک

مچرانے عہدنامے سے ان چادوں چفتوں کا علیٰحدہ علیٰحدہ تعادف تفسیرالکتاب ہی منارب مقامات پر پیشش کیا جائے گا۔

رجس سیجی ایمان دار کو ان کتابوں اور نظ عمد نامے سے مکمل مکاشفہ پر ایھی طرح عبور حاصل ہوجائے، وہ تیر ایک بیک کام سے سام تیار ہوگا''۔

ہمادی وصاب کر نفسیرالکتاب، برت سے ایمان داروں کی مدد کرے کر وہ نیکی کرنے یں

تستيعد بيون -

٤- رُبانير

الف \_رعيرا في

مُرَاحِهُ عَدِدنامِے کا بیشرِحِقسرحِرانی زبان مِی لکعاگیا - کیکن پیندایک بِحِقے ادامی زبان مِی بھی لکھے گئے - ادامی مجی سامی دُبان سیے -

ایمان داروں سے سے یہ اَمر باعدیث چرت نہیں ہے کہ فکدا نے اسپنے کلام سے پیسلے رحصتے کے سلے باکک ایک موزوں وُبان استعمال کی ۔ یہ روزمرہ اور محا ورسے سے کحاف سے ایک نہایت فصیح زیان ہے اور اِلما می بیانات ، نظم اور شریعت ہو مُجانے عہدنا ہے سے مضاین ہیں ہانہیں اِس

ڈبان نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے ۔ یجرانی ایک بھنت ہی قدیم کُبان ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہی قدیم نُبان موبوکودہ اسرائیل قوم کی روزمرہ زُبان سے طور پر ازسرِنکو زِندہ ہوگئ ہے ۔

اُد دُوک طرح بجرانی ذبان میں دائیں سے بائیں طرف کیمی جاتی ہے۔ شروع یں برعربی کاطرح مین حروف صبح بیں تکسی جاتی تھی۔ قاری گبند آواز سے براسطة بُوستے، ذُبان کے بعلم سے مناسب حُروف مِلت کالفاف کر تا ۔ فکد کی قدرت ہے کر عبرانی ذبان بہت صدیوں تک قابل مطالعہ دہی، کیونکر برزیادہ تر حروف مِلت کی اواز ہے بوصدی برصدی، مُلک بر مُلک اور علاقہ برعلاقہ تبدیل ہوتی ہے۔

ابندائ صدیوں میں میرکودی عکمانے مسولات (عمرانی لفظ روایت سے شتق) متن ترتیب دیا - اس صفیفت کے پیش نظر کرعبرانی فربان فدیم ہوتی جا در اور گیرانے مهدنا مے کے ٹمقتس تن کی جیح فلاوت کو محفوظ کنے کے پیش نظر کرعبرانی فران کے بائیس کا مودف جی کے مستمرضوتی انداز کوظام کریا جائے۔ حتیٰ کہ آج تک قدیم حرکوف علیت کے نشانات انگریزی فوانسیسی اور جیمن جول سے جبی زیادہ ورستی سے مفہدم کوا واکریتے ہیں -

مروف صیح کامتن متنازعة فرأت کاباعت رہاہے ، کیونکدیعض اوفات مُروف مِی کے کاکوئی جموع معتندف حروف علت کے تحت پڑھا جاسکتا ہے ۔ جنائج راکن کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہم وہ سیاق وسیاق سے اصل متن کا نعیتن کیا جاسکتا ہے لیکن مہیشہ ایسا کمکن نہیں ہوتا ۔ نوادی کی گئیت میں مئی ناموں کے ہیجے (تفسیر طاحظہ فرمائیے) پیدائیش کی کنا بسے مختلف ہیں - دراصل ریسی حدیک اسی وج سے ہے۔

تاہم روایتی یا مسوراتی متن کو بہّت نوبھورت طریقے سے محفوظ کیاگیا ہے۔ یہ خدا کے کلام کے سئے بیکودبوں کی تعظیم کے سئے ایک واضح شہادت ہے۔ اکثر قدیم تراجم (تارکوم ) جفتا دہ اور ولگاتا) جمال بھی کو کہ مشلہ ورجیش آئے صبح قرائت کے انتخاب میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بیسویں صدی کے نصف میں بخیرہ مردادی کو ماروں نے عبرانی متن سخصوص طور پرمسوراتی متن کی صحت اور تصدیق کے لئے کافی معلومات فراہم کی ہیں۔

ب-ادامی

میرانی کاطرح ، ادامی بھی سامی ذُبان ہے۔ لیکن پر غیرتوموں کی دُبان سے ، جو قدیم مونیا میں

وسیع طافوں میں کئی صدیوں یک بولی مباتی تھی - چونکہ عجرانی ذبان متروک اور غیرم رقدم زُبان ہن مجکی تھی، اس سے بُرُرا نے محد اسے کا ادامی زبان میں ترجمہ کیا گیا ، جو عجرانی سے رملتی مجلتی ، کیکن اُس سے مختلف تھی۔ راس زبان کو انہیں اپنا نا پڑا - ہو رسم الحظ عجرانی زبان کا ہے ، اُسے غالبْ . بم ق م میں ادامی زبان سے لیا گیا ۔ اور انہیں بڑے و فئادا مذطور بر مرتبع شکل حروف میں ترتیب دیا جس سے ہم دورحاضر میں واقف ہیں ۔

عبرانی زبان سیمتعلق مذکورہ بالا اکثر حقائق، ٹیرا نے عمدنا مے کے ادامی حصوں پر مجی صادِق استے ہیں - بیر چند ایک پارے ہیں ، اور اکٹر ان کا إسرائيل کے نیر قوم پر وسیوں شلاً بابی اسیری کے دوران اور بعدے دورسے نعلق ہے -

# تورسيت كأديباجيه

"دکور حاضری تنقیدے کتاب مقدس کی ہرایک کتاب پر حکم کرے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوششش کی ہے، لیکن توریت کی کتاب پر تو بہت دیدہ دلیری سے عکم کیا گیا ہے ۔ آئیے ہم اِس دسینے ، گوششش کی ہے، لیکن توریت کی کتاب پر تو اگر دہیں کہ سیح سیسے کا بل قدا اور کا بل اِنسان مانتے ہیں نے ان سب کی سند پیش کی ہے ۔ "
کی سند پیش کی ہے ۔ "
ویم کی کی سند پیش کی ہے ۔ "

" قربت خدا کے سادے کلام کا ایک لازمی تعادف ہے ۔ اِس میں اُس اُمرکا آغاذہے جس کا بعد اُزاں اِکشاف کیا گیا ۔ سمونی روات

مُنْرَسَىٰ كَابِنَابِوں كى انفرادى طور پر تستريح كرنے سے بيطے ہم تورىيت سے بارسے ہيں مجموعی طور پر چند حفاً تق بيش كريں گے۔

#### ا-توریت کے نام

یئودی توریت کو توره ( عرانی مطلب شریعت یا تعلیم ) کست بی - اوداست بائبل کاسب سے اہم حقد تفور کرتے ہیں -

تورین کا دُوسرا عام نام "مُوسَیٰ کی کتابیں" ہے۔ یوریپ کے بعض ممالک میں ان کتابوں کو پیدائش اور فروج وغیرہ کے نام سے نہیں میکارتے بلک مُوسیٰ کی پہلی کتاب 'مُوسیٰ کی دُومری کتاب' وغیرہ کے نام سے موشوم کرتے ہیں۔

بھُودی عموماً عبرانی منن میں پیسلے پہندالفاظ سے اپنی کتابوں کوموسّوم کرتے ہیں - مثلاً پیرالَّش کو" برے شیتھ" ( ابتدا میں ) کما گیا ہے -

#### ۲- توربیت کے مضامین

توریت یا نیخ کتابوں پرشتری ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

ا بريرائش

پیدائش توریت (اور بائیل) کی ببلی کتاب ہے۔ اِس میں کا منات ، زمین ، اِنسان ، شادی ،

سنّنه ، سبّتِ مذہرب ، اقوام ، مختلِف زبانوں اور برگزیدہ لوگوں کا ماخذ بیان کیا گیا ہے - بیسلے گیارہ ابواب میں انسانی تاریخ کو وسیخ طور پر پلیش کیا گیا ہے، لیکن باب ۱۲ سے ۵۰ کک کمانی ابر ہم ، اضحاق ، یعقوب اورائس کے بیٹوں تک محدود ہوجاتی ہے -

ب مروج

راس میں بیان کیاگیا ہے کہ کیسے چارسوسالوں میں ابر آم کا خاندان بھر میں فرعون کی جری مشقت کے ماتحت ایک قوم بن گیا اور کیسے توسی کی معرفت انہیں مخلص ممل - باقی ماندہ کتاب میں موسوی شریعت اور خیم ٹاجتاع کا تفصیلی بیان ہے ۔

ج -احبار

احبار لا ولیوں کی را بنائی کے لئے کتاب ہے - اس میں پاک فُدا سے اس دورے گُشگار انسان کی رفاقت کے لئے ضروری رسومات کا بیان ہے - اس کتاب میں سیح کی قربانی کی علامات مومجود ہیں -

۵- ترکنتی

٥- إستنا

استشنا کے سے گونانی لفظ کا مطلب ہے و وسری شریعت ۔ بیرایک نئی نسل کو دوبارہ سفریعت ، بیرایک نئی نسل کو دوبارہ سفریعت بنانے سے کمیں زیادہ ہے ، کو یہ پہلو بھی موجود ہے ۔ بیرکتاب بعد کی تواریخی کتب سے وابطہ قائم کرواتی ہے کہوں کہ بیر کوسی کی موت ، اور اُس کے جانشین کی تو کو کرکرتی ہے ۔ گرفتھ تھا مس حسب معمول اینے وضاحتی اور جامع انداز میں موسی کی کتابوں کے مضامین کا فلاصہ دری ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے :

توریت کی پائے کتابیں گونیا یں اللی مذہب سے تعارف کا بیان کرتی ہیں ۔ ہرایک کتاب فکرا سے منفوب کا ایک پہلو پیش کرتی ہے اور کوہ باہم ایک حقیقی اِتحاد قائم کرتی ہیں ۔ پیدائش میں مذہب سے آغاز اور فکرا سے ہر کرنیدہ

## ۳۔ توربرت کی اہمبرت

پونکرسارے پُرانے عمدناہے، درحقیقت سادی بائبل کی بنیادان پانچ کتابول پرہے اہل کے نقوریت کوجتنی ہی اہمیت دی جائے کم ہے ۔ اگرعقلیت پرست غیرایان دار عُلما ان کتابول کے مُستند ہونے اوراُن کی صحت پرایان کی جڑوں کو کھو کھلا کرتے ہیں تو یہ و دبیت کا آغاذ بے بقیبن کا شکار ہوجائے گا ۔ اِن محلوں سے ہمادا ایمان متاثر نہیں ہوتا کیو نکہ شے عمد نامے ہیں ہمارے خُدا وند نے بنظرت مُو و مُوں کی کتابوں کو حقیق اور قابل اعتماد تصور کرتے ہوئے اُن سے افتباسات پیش کئے ۔ فراکٹر میرل مُنگر اس حقیقت کو بڑی صفائ سے بیان کرتے ہیں :

وُداک سادی مُکاشفاتی حقیقت اور فُداسے نجات بخش منعموب کی بنیاد توریت برسے ۔ اگر یہ بنیاد قوریت برسے ۔ اگر یہ بنیاد قابل اعتماد نہیں توسادی بائبل قابل اعتماد نہیں ہے ۔

### م- توريث كالمُصَيِّف

ابتلائی مسیحیوں کے ایّام میں بیند ایک نے توراکو توریت کا محصیتف تسلیم کیا، لیکن سواستے اُن کے تمام ماسخ اُلاعتقا دیکو دی اور مسیحی عوصة درا نرسے اور اب بھی مُتوسَیٰ کو تورمیت کا محصنیّف مانتے ہیں۔

### الف موسى تورىيث كام صينف س

" دستنا دیزی نظریہ" راکس بات کا انکار کرتا ہے کہ مُوسی توریث کا مُصَیّف ہے ۔ اِس نظریے کا تجزیہ کرنے سے قبل اِس کی منثبت شہا دتوں پر غور کریں کہ مُوسیٰ ہی توریت کا مُصنّف ہے ۔ (۱) انیدوی صدی کے ایک برمن نقاد نے تو آئی تورین کے مُصنّف ہونے سے انکار کیا توائی نے یہ ولیل دی کہ اُس وقت بی خیال نقا اکی نہیں ہُوئی تھی (اکٹر لوگوں کا اُس وقت بی خیال تھا) لیکن رغیم اُٹارِ قدیم برف ٹابن کیا ہے کہ توسیٰ قدیم عبرانی تحریر یا تورصری عمودی خط یا اکا دی میخی خط میں رکھوست تھا ۔ بے شک اعمال ک: ۲۲۱ نے علم اُٹارِ قدیم برکے اِس بُوت سے کمیں پیسلے اِس اُمرکی صدیق کوری تھی کہ موسی کے اُس کے نام علوم کی تعلیم یائی " جب ہم یہ کرمتے ہیں کہ موسی نے توریت کو کھا اُٹ تواس میں بہ سُخ اُٹس موجود ہو کہ اُس نے بہت ہی کہ برانی خط کی موجود وقت بیطے سے موجود ورمت اونیات سے بھی مواد حاص می بی کہ اُس نے بہت ہی کہ برانی خط کی موجود و شکل ایکن صدیوں سے دوران تبدیل اس مواد حاص می نیو سے ہے کہ اُس بات کا بیوت نہیں کہ اُس نے اِسے واقعی تحریر کہا ۔ توجی یہ کودی مذہر ہے بانی ہونے کی حیث یہت سے بیصاف واضح میک اُس نے اِسے واقعی تحریر کہا ۔ توجی یہ کودی مذہر ہے کہ اُس نے اُسے کہ کہ میں دیا تھا ۔

#### ۲۷) توربیت کا اینا دعوی

توریت سے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر خُداؔنے اُسّے ککھنے کا واضح حکم دیا۔ دیکھیں خروج ۱۲:۱۴؛ ۲۲:۲۴؛ ۲۷:۳۴؛ ۲۷؛ کنتی ۳۳:۲؛ استثنا ۲۱: ۱۹۔

### (۲) باشل کے دعوے

نگدا کے کلام کے باقی حصوں بی تسلیم کیا گیا ہے کہ موسیٰ ہی نورمیت کا ممصنیّف ہے ، مثلاً لیشوع ا: 2؛ ا-سلاطین ۲: ۳؛ کو قا ۲ ۲: ۴۲؛ اور ا- کرنتھیوں 9: 9-

### (۴) مسیح کی شهادت

مسیح فُکاوندنے تسلیم کیا کہ تموسیٰ ہی توریت کا مُصنّف ہے۔ بیٹانچہ میں حقیقت ہم ایمان داروں کے لئے اِس مُعاسلے کوسلے کر دیتی ہے ۔ برمجی ایک نظر میہ ہے کہ بیٹوع اپنی انسانیت ہیں سائنس اور تاریخ سے لاہلم تھا ، یاکہ وُہ بھٹرطور پرجانتا تھا لیکن اپنے آپ کو اپنے نوگوں کی لاعِلمی اورمفا دات سے ،مم آ مِنگ کرلیا ۔ لیکن ایسانظر میرکسی بھی ایمان دادے لئے قابلِ تبول نہیں ہے ۔

# ه) علم أنار قديميراور توريث

#### ب- درستاویزی مفروف

رسی او میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر چین آسٹرک نے بدنظر میں پیش کمیا کہ موسی نے پیدارگش کی کتاب کو دو دستاویزات کی مکد سے ترتیب دیا۔ وُہ رفضے جن بن فحداکے لئے لفظ <sup>و</sup> پیتو واہ ' راستعمال کیا گیا، ایک مافذ سے لئے گئے اور جن میں الوہیم اِستعمال کیا گیا ، دُوسرے مافذ سے حافیل کئے گئے ۔ اِن موافذ کا نام اُس نے علی الترتیب " ل" اور " ع" رکھا –

بعداذاً الآواد خیال عُلما نے اِس نظریے کو مزیداً کے بڑھایا - بالآخر اُنہوں نے اپنے مفرد کے میں مزید موافذ کو شام کی گرھایا - بالآخر اُنہوں نے اپنے مفرد کے میں مزید موافذ کو شام کی گوالاجن کا تعلق مُوسی کے دور سے بعد کے دور سے ہے - دیگر مفروضہ دستا ویزان "D" (استنثنا) اور "ع" کسانتی ہیں - جینانچر بیز ظریب کی گیا کہ اور ۱۰ ق میں محمد نام موافذ کو ترتیب دے کر تورین کی کتاب تیادگی گئے - چانچر اِس مفروضے کو سے سے سے سے کا مغبول عام نام دیا گیا ۔

بمت می باتوں کی بنا ہر یہ مفروضے انیسویں صَدی سے عَمَلَ کے لئے بمکت ولکٹس تھے۔
سب سے بیط تو یہ ٹواڑون کے نظر بیڑار نقاع سے مِمَت ذیادہ متفق تھا، کیونکہ اُس وقت علم الحیوانات کے شیئے کے عِلاوہ اِس کا دیکرشُعبوں پر بھی اِطلاق کیا جاتا تھا۔ اور اُس دَورک فیالف فوق الفِطریت کی دُوح بائیل کو صرف اِنسانی معیار تنگ محدُود کرنے ہیں فرصت محموس کرتی تھی۔ سوم - اُس دَورکی اُنسان پرستی کا دُرجی ن بہتھا کہ اللی مکا شیفے کے بجائے ، اِسے اِنسانی کا وشوں کے توٹر جوٹرسے تعبیر کیا جائے۔

راس مختصرسے تعارف میں ہم إس نفرسے كے خلاف صرف ببند ايك اہم نكات كا ذِكر كر تے ہیں -

### (1) نسخ كى شهادت كافقدان

"JEDP" میں جوزہ تالیف کے کام کے است نسٹنے سے کوئی شہادت بیش نہیں گائی۔

#### (۲) مُتضادم نظریات

بہ علما نوریت کو بھت محنلف اندازسے حقوں بی تقسیم کرتے ہیں جواکن کی انتہالیسندی اور مطوس شہادت کی کمی کنشاندہی کرتی ہے -

### (۳) علم أمار قديميه

آ ثارِ قدیمہ سے تورین کی تحریر ، روایات ، مذہبی ملم کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ بہت قدیم ہے اور اس کا تعلق بعد کے دورسے نہیں ہے جکیسا کہ ویل ہاسن نظریہ پیش کر تاہے -

### رم، زُبان دانی

توریت میں موجو شخصی نام اور محاورات جنہیں بعدکے زمانے کا قرار دیاگیا وہ موسیٰ کے دورسے بہنت بیلے کے مواخذیں بائے جانے ہیں۔

# (a) توریت کی ہم اہنگی

ا بنے مضامین کے لحاظ سے تموسیٰ کی بانے کتابوں میں بڑا اِتحاد اور ہم آمنگی ہے۔اور یہ بات ان کتابوں کے ماخذ کے لئے ارتقائی کا نرٹے چھانرٹے کے بالکل متضادیے ۔

### (١) كروهاني دلوالبيرين

بالآخر رگوحانی نقطهٔ نظرسے دستا ویزی نظر مایت ان کتابوں میں نوبھگورت اور عظیم سچائیوں کی خاکِ پاکومجی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر بینظر مایت ورسست ہوتے، تو اور کار اُر آنگرے مطابق توریت کی کتاب للفيرمستند، غير مَادى اورغيرُ عتبر بونى ، اور ميالى كام نهيس بلكم انسانى تخليق بوما "

# ۵- توریت کاسن تحریر

توریت کے مضاین میں تخلیق کائنات کے کا وکرہے ، نیکن انہیں ہزاروں سال بعد تحریری صورت میں بیان کیا گیا۔ ظاہرہے کہ اس کی تحریر کا تعین اس اُ مرسے ہوتا ہے کہ کرس فراسے تحریر کیا۔

آذاد فیال مگا اِکس تحریری کا مرح مرحلہ وار نظریے کو پیش کرتے ہیں۔ نام نہاد "U" وستاویز کی تاریخ تقریباً ۵۵۰ ق۔م ہے ، اور "E" دستاویز کا تقریباً ۵۰۰ ق۔م کا وقت اُلا دستاویز کا تقریباً ۵۰۰ ق۔م کا وقت متعین کیا گئے ہے۔

رائ الاعتقاد عمّما کا خیال ہے کہ توریت ۱۵۰۰ ق-م یں ، خرُوج سے دُور میں کھی گئی – بعض عُما اِسس کے ڈیڑھ صدی بعدمے دَور کا نعین کرتے ہیں ۔

بائبل کے مواد کے ممطابق غالباً سب سے بھترین ٹادیخ ۱۳۵۰ س ۱۳۱۰ ق - م سے درمیان ہے ۔ مزید تفصیلات کے لئے تفسیر لکتاب کی انفرا دی کتابیں ملاحظہ فرمائیے۔

#### ۲- نتيجبر

ہم توریت کے دیباجے کے لئے کنیڈا کے عہد عتبی کے ایک اہم عالم کے خیالات پیش کرتے ہیں :

توریت کی با پڑکتابی اپنے مضاین کے لیاظ سے ہم آبنگ ہیں اور اسے مختلف اوقات میں علیعدہ علیمہ ہرتیب نہیں دیاگیا ۔ اِس مُستند تاریخی پیمنظر میں بیان کیا گیا ۔ اِس مُستند تاریخی پیمنظر میں بیان کیا گیا ہے کہ فگدا نے کس طرح اپنے آپ کو انسانوں پرظا ہرکیا اور بنمامراکیل کو دُنیا اور انسانی تاریخ بیں خاص خدمت اور گوائی کے سلے چینا - مَوسیٰ کا اِس کتاب کی تنظیم میں ایک نمایاں کردادہ اور اِسرائیل کی ترقی بیں اُسے بگندمقام حاصول کی تنظیم درمیانی کی حیثیمت سے اور اِسرائیل کی تعظیم درمیانی کی حیثیمت سے اُس کی تعظیم کرنے ہیں ۔

# بيدائش كى كتاب

#### تعارف

" بائل کی پہلی کتاب کئی وتجوہات کی بنا پر پاک نوشتوں ہیں ایک بھت ہی دلچسپ اور دیکش الدائی تھینبیف سے ۔ مستمد فرست ہیں اس سے مقام ، بائم بی کے دیگر جھتوں سے ساتھ ایس سے تعلق اور اس سے مقام میں کی دیکش نوعیت کی وجرسے کتا ہے مقدس ہیں است خماییاں مقام حاصل ہے ۔ اِسی پٹنا پر دُوحانی بھیبرت سے خُدا کے توگوں نے ہر دُور ہیں پڑی خلوص دِلی اور توتیج سے اِس کا مُطالعہ کیا"۔ بھیبرت سے خُدا کے توگوں نے ہر دُور ہیں پڑی خلوص دِلی اور توتیج سے اِس کا مُطالعہ کیا"۔ وَخْدَة تَفَانَسَ

# ا- فهرست مِسلَّم بنُ منفرد مقام

پریداکش کی کناب کو عرانی میں "برے شیرتھ" کھتے ہیں اور یہ اِس کتاب کا نہایت نوانسورت نام ہے۔ یہ وُہ کتاب ہے جس میں وابعد، موجود اور خالق کے ہا نفوں تنخلیق کا ٹرنات کا بیان موجود ہے۔ رُوح القدش اینے خادم موسی کے وسیعے سے مرد، عورت، شادی ،گھرانے،گناہ، فربانیوں، مشروں، تجارت، زراعت ، موسیق ، پرستش ، قربانوں اور و زیا کی نسلوں اور قوموں کی ابتدا کے بیان کو بیش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بیط گیارہ ابواب میں موجود ہے۔

۱۱ – ۱۵ ابواب بی فکداکی برگزیدہ قوم اسرائیل سے آغاز کا ذکر سے ناکہ وُہ تمام وُٹیا کی اتوام پی سے اُس کی دُوحانی وداشت بھرے - ان بی ابر ہم ، اضحاق ، یعقوب اور اُس کے بارہ بیٹوں سے حالات ِ ڈندگ کا بیان ہے ، خصوص طور پر فکدا سے بند سے پُوسف سے حالات ورج ہی ، اور بر کردار بیچوں سے ہے کر پرانے عہد ٹامے سے عالم یک لاکھوں لوگوں کی دُوحانی تحریک کا باعث ر ہا ہے ۔

بائبل ک دیگر ۹۵ کمآبوں کوسمجھنے کے لئے، بیدائسٹس کی کمآب کواچھی طرح سے مجھنا بھمت مشرودی ہے ۔ اُن سعب کی اِس ٹوبھورت تحریر پر بنیاد ہے ۔

ا مُرگھنٹ ہم قدیم میں دی اور سیح تعلیم کوتسلیم کرتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کا مُصِیِّف و مؤلف ا سراً میل کوآئین دینے والا مردِ فکرا موسی سے بیونکہ پیدائش میں مندرج واقعات کا تعلق موسی سے جسلے کا ہے، اِس لئے ہم وثوق سے کہ سکتے ہیں کر مُوسی نے رُوج القدْس کی لا مِنائی میں قدیم وستا ویزات اور زبانی بیانات کو استعمال کیا ۔ موسیٰ سے مُصینّف ہونے سے بیان میں نوریت کا تعارف ملاحظہ فرمائیے۔

#### ٣ ـ سن تصرنيف

وائ اُلاعتقاد عُلَما خُرُوج کی ماریخ هه ۱۹۷۵ ق م متعین کرتے ہیں۔ چنانچر پیدائش کی کتاب فالباً موسی کی کتاب فالباً موسی کی موت اور اِس مادیخ سے درمیانی عرصے میں تحریر ہوئی۔ بال البتہ یہ بھی مکن ہے کہ نواریت کی یہ واجد کتاب اسرائیل سے خُروج سے بیسلے کھی گئی ہو کیونکہ بیدائشش میں تمام مذکورہ واقعات اِس عظیم واقعے سے بیط سے تھے۔

مزید تفصیلات کے لئے دیکھے توریت کا تعارف ۔

## م مه ببرمنظرا ورموضوعات

بائبل کے خلاف متعقب روت ہے کے حامل لوگوں کے ہوا یہودیت اور سیحیت میں تقریباً ہر ایک شخص متفق ہے کہ پیدائش کی کتاب میں مندرج بیانات نہایت دیکش اور دِلچسپ ہیں – لیکن بائبل کی ہیلی کتاب کابس منظر کمیا ہے ؟ المختصر میکیا ہے ؟

بولوگ خُدا کِمُنکر ہیں ، اُن کا خیال ہے کہ پیدائِش کی کماب مفن فقے کہ نیوں کا جمُوعہ ہے ۔ یہ نفقے کہ انباں مسو تپامیر سے بے دین خلاب سے ل گئیں - اور انہیں شرکا نہ عناصرسے پاک صاف کر سے بجرانی وہدانیت کی روحانی ترقی کے لئے استعمال میں لایا گیا ۔

د گیر جو اِس قدر مُنشکک نبین بِی ، بریدارِش کی تماب کو رزمیه داستانوں اور من گھڑت کھانیوں کا مجموعہ تفور کرنے ہِی الکین کسی مَد شک اِس کی تواریخی اہمیت کوجسی تسلیم کرنے ہیں -

بعض ایک، إن کمانیوں کو إس نُقَطع نکاہ سے دیکھتے ہیں کہ إن میں تندیب وثقافت اور کائنات بیں چیزوں کی ابتداکا بیان ہے ۔ مِرُانے عہد نامے میں، فقومی طور پر پیدائش کی اِکسس کتاب میں گنہ، قوس قوح اور عبرانی نسل کی ابتداکا ذِکرہے۔ لیکن اِس سے کِسی بھی طرح تشریحات غِذِ آدمِیٰ نہیں بن جائیں ۔

پرائش کا كتاب ماريخ سے يمام ماديخ كى طرح يونشري طلب ہے - يوعلم السيات كى ماديخ

يا وُه حقاق بي بواللى تدبير محفاك كم مطابق بيان كري كي بي مسى في كيا فوب كها به كه مّاريخ فعلى كهانى بي "-

گو پیدائش کی کتاب 'شریوت' کی پہلی کتاب ہے ، تاہم اِس میں بھرت کم شرعی اور فانونی مواد ہے۔ یہ شریعت' ہے ( تورہ کا لفظ عبرا ٹی زبان میں ہایت سے لئے استعال ہوا ہے ) - اِسس میں ٹروج سے استیٹ مک کی بنیا و رکھی گئی ہے اور تموسیٰ کے ذریعے خُدا کی طرف سے شریعت و شے مباشن کی بنیا دیمی اِسی کتاب میں موبُود ہے ۔ فی الحقیقت بائبل کی سادی تاریخ ، بلکہ تاریخ عالم کی بنیا و بُدائش کی کرتاب میں ہے ۔

میدائش کی کمناب میں بڑی احتیاط سے ، بلکہ فکرا کے سادے کلام میں ، برکت اور لعنت کے کے موضو حات کا فرکر کیا گیا ہے و مانبرواری سے برکت ملتی ہے اور نا فر مانی سے لعنت حاصل ہوتی ہے ۔ حاصل ہوتی ہے ۔

سکنہ میں گرنے کی برطی لعنتیں اور سزائیں طُوفان نوتے اور بابَلَ بِس ثُرَبانوں کا ختلاف ہے۔ منجات دمیندہ کے ہے کو عدہ ، طُوفان نوح میں بِقنے کا بِح جانا ، اور فُدا کے فضل کے وسیلے سے بنی اسرائیل کا انتخاب خُداکی عظیم مرکتیں ہیں۔

اگرئیدائش کی مماب فی الحقیقت ناریخ سے توموسی کو قدیم نسب ناموں، مکالمات،

واقعات اوران واقعات کی صیح تاریخ کا کیسے مِلم تھا ؟ رائس سے جواب میں ہم ہر کہیں سے کہ ماہر یہ یا آثارِ قدیمہ نے پیدائش کی کمناب کے بیان کے

انیسویں صدی کے بعض آزاد خیال مکمانے پرنظریہ پیشش کیا کہ تموسی نے توریت کا کتاب کونہیں مکھا کیونکہ اکس وفت تک تحریر کا آفاز نہیں ہڑا تھا ۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کم توسی کیسی مھی قدیم طرز بحریر میں مکھ سکتا تھا ہو اُس نے مقسر کے سب علوم میں سیکھے تھے ۔

میکسی خبرال شبر تیسف کے رکھے بوکسے بیان ، تختیوں اور چرٹرے پرلکھی بوگی تحریروں کوچو ابر ہآم اور اُکس کی نسل ، قدیم مسو تیآمیہ سے لاسے تھے استعمال کیا - ان میں نسب ناسے، مخصوصی طور پر آ دم کا نسرب نامہ ویخیرہ شابل ہے -

حتی تجزید کے طور پر یہ کافی نہیں ہے ۔ فدا کے پاک رُوح نے توسیٰ کو تحریک دی کہ وُصیح موا دکا انتخاب کرسے اور باقی ماندہ کو نظر انداز کر دے۔ فالبا اُس نے مکالمات کی تفصیلات اور دیگر باتوں کو براہِ راست اللی مکا شفے سے پیش کیا۔

دراصل برایمان کا بھید ہے۔ یا تو فَدا ا پنے فا دموں کے وسیلے سے الیبی تحریر ککسعوائے کے قابل ہے یا وہ اِس فابل نہیں ہے۔ فدیم زمانوں سے تمام نسلوں کے ایمان واروں سے لے کر آج کے ایمان داروں کک نسلیم کرتے ہیں کہ فعال ستجا ہے۔

آ نارِ قدیمہ کا عِلم بائبل کے بیان کی مزید وضاحت کے لئے، قدیم بزرگوں کی شہذیب کی تصدیق سے بھادی مُعاونت کرسکتا ہے ۔ لیکن صرف رُونُ القدُس ہی پیدائِٹش کی کتاب کی سچائیوں کے لئے بھارے دِنوں اور زندگیوں میں تانثیر پیدا کرسکتا ہے ۔

ہب آپ پربدائش کی کتاب یا پرانے عہدناہے کی کسی بھی کتاب پر تفسیرالکتاب کا تمطالعہ کریں تو آپ کوروج القدّس پر انحصار کرنا پرٹے کا کہ کلام مُقدس کی اِس تفسیرسے استفادہ کر سکیں ۔ ایک حقیقی تفسیر آزاد اور نوُد مختار ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نشان ہے جواہس سمست کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تفکاوند گوں فرما تا ہے ۔"

# خاكه

| ا - إس مُنياك ابتدائ أدوار         |
|------------------------------------|
| الف ـ مخلبق                        |
| ب -آز ماکیش اور گناه میں گرنا      |
| ج- قائن اور يا بل                  |
| ۵ - سببت اوراش کینسل               |
| کا- بدی کا برخصنا اور عالمگیرطوفان |
| و۔ نُوخ طُوفان ہے بعد              |
| زبه اقوام کی جَدول                 |
| ح- بابل كا برج                     |
| ۱- اسرائیل کے بزرگ                 |
| الف ـ ابريآم (١٢: ١                |
| (۱) أبرتام كى بكليمط               |
| (۲) مِصْرَكُوجانًا اور وابِسِی     |
| (۳) توط اور ملک تصدق سے سا         |
| (م) ابر كم م كاموعوده وارث         |
| (۵) الطِعَيْلُ جها فی فرزند        |
| (۲) سدوم اورعموره                  |
| (٤) ابريكم اورابي ملك              |
| (۸) اضحآق وعدسے کا فرزند           |
| (۹) اصْحَاقَ كَى قَرَّبانى         |
| (۱۰) خاندانی قبرستان<br>س          |
| (۱۱) اضحاق کے معے بیوی             |
|                                    |

(۱۱) یققوب کی اینے بیٹوں کے متعلق بیش گوئی (باب ۲۹) (۱۲) مصریمی بعقوب اور مھر ایوسف کی موت (باب ۵۰)



## ا- اِس دُنيا كے إِبْرَاقَى أدوار (ابواب،۱۱)

الف- منخليق (ابواب،٢٠)

ا: ا - رُابِندا مِن فَدا نے . . . . بائل سے یہ بیط چار الفاظ ایمان کی بنیا در کھتے ہیں - بائبل سے ان الفاظ پر ایمان لائمی ، اور اس سے بعد بائبل میں جو کچھ کھھا ہے اُس پر آپ ایمان دکھ سکیں گے ۔ پُرِدارِّسُ کی کمّاب میں تخلیق کا واحد اور مُستند بیان پیش کیا گیا ہے اور یہ ہردور کے لوگوں کے دیم بامقصد ہے ۔ اِس کے بلاوہ اور کوئی بیان جامع اور کمی نہیں ہے ۔ اللی دستا ویز میں فدا کے وجُود کو ثابت کرنے کے بجائے، اِستسلیم کیا گیا ہے ۔ جو فداکی حقیقت سے اِنکاد کرتے ہیں بائبل میں انسین خاص نام دیا گیا ہے ، اور بہ نام ہے اُم مَن دُر نُور ما : ا اور ۱۹۵۱) ۔ جیساکہ بائبل کا آفاز فیدا سے ہوتا ہے ، بعینہ ایس کا بھاری زندگیوں میں اول مقام ہو۔ جیساکہ بائبل کا آفاز فیدا سے ہوتا ہے ، بعینہ ایس کا بھاری زندگیوں میں اول مقام ہو۔

" فُداکی دُوع پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی"۔ ببہ بسّت بڑے تخلیقی اور از مرزو تشکیل سے عمل کی تیاری تھی۔ بعد کی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ چھ دِن بین تنخلیق اور از مرزو تشکیل سے

زمین انسانی رہائشش کے معے تنبار کی گئی۔

ا: ۳ - 8 - پیط دن خُدا نے دوشنی کو تاری سے تجداری اور دِن اور وات کو قائم کیا۔
اکس عمل کو بچر تھے دن صورج ، چاند اور سنار وں سے قیام سے خلط مُلط مذکریں - ۲ - کرنھیوں م : ۲ یں پُولٹس رسُول تاری سے تورکو تجدا کرنے اورگماہ گار کی تبدیلی پی ما تلت بیان کرتاہے - ایوں معلوم ہوتا ہے کہ دو سرے دِن سے قبل زمین پانی کی موٹی تہسے محمل طور برگھری ہوئی تھی ، نشاید یہ آبی بخادات کی صورت تھی - دُوسرے دن خُدا نے اِس تہ کونسیم کیا ، یعنی ایک حقد زمین پرکا پانی بنا اور دوسرا بادل - اور ان سے درمیان فضانھی - نما اِنے فضا کو آسمان ، مذ کو آسمان ہو خُدا کی سکونت گاہ ہے ) ۔ آیت ۲۰ اِس کی وضاحت کرتی ہے کہ آسمان سے مہاں ہر ندے آرائے ہیں ۔

ا: ۹ - ۱۳ - نب فکرانے پانی ہیں سے خشک زمین کو ظام رکیا ، یعنی اُس پانی سے ہواس سیارے کو ڈھانیے مُوَسِے تھا۔ یُوں سمنگر اور زمین کو پَیدا کیا گیا ، تیسرے دِن خُدانے زمین سے ہرطرح کے درختوں ، گھاس اور بُوٹیولکو اگابا-

<u>۱:۱۳ – 19 –</u> پورتھے دِن خُدَانے سُورج ، چانداو*دس*تاروں کوآسمان ہر پیدا کیا تاکہ وُہ روشنی دِیں اوراُن سے ماہ وسال کا امتیاذ ہوسکے ۔

ا: ۲۰ - ۲۳ - پانچویں وِن پانیوں یں مچھلیاں پربداکیں اور زمین پر پرندے اور دینگئے والے اندادوں کو پیکدا کیا - لفظ گیرند ول کا مطلب ہے آرٹنے والے اور اس یں پرککا دڑیں اور فالیا اُرٹنے والے کیرٹے جی شامل ہیں -

ا این ۱۲۵ – ۲۵ و بیداکیا - قانون اور رینگند واسے جانداروں کو بیداکیا - قانون کو بیداکیا - قانون کو بیداکیا - قانون کو الدی کو عمو ما گران الفاظ آن کی جنس کے موافق سے بار بار دیمرایا گیا ہے - حیاتیا تی زندگی کی رفینس سے دومری جنس میں منتقل ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے -

<u>۲۶۱ – ۲۸ – ف</u>رانے مب سے اعلی تخلیق انسان کو اپنی صُورت پر اپن شبیدگی ما نند پیداکیا - اِس کا بیمطلب ہے کہ اِنسان کو فَدا کے نما شکدے کی حیثیت سے زمین پر دکھا گیا۔ اور کئی طرح سے اس کی خدا کے مما فقد مشاہرت ہے۔ جیسے تثلیث یں باب، بیٹا اور رُوح گا القدُس ہے بعینہ انسان رہین حصوں یعنی رُوح ، جان اور جِسم پرمشتمل ہے ۔ خُدا کی طرح اِنسان بی شعور وعقل ، اخلاقی فطرت ، دُومروں سے تعلق اور رابطہ قائم کرنے کی قوت اور جذباتی فطرت ہے ، بو محض جبلت سے کہیں ماورا ہے ۔ یہاں جسمانی مگورت کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔ دُومرے جاند اور خلیق کورٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔ دُومرے جاندا وں کے محقابے بی انسان پرستش کرنے والا ، صاف صاف باتیں کرنے والا اور اور تخلیق کا د ہے ۔

آیت ۲۷ بس نشلیت کا تصوّر موبجُ د سبے 2 پھر فکدا (الوہیم ، جمع ) نے کہا (عمرانی میں واحد) کہ ہم دجمع ) اِنسان کو اپنی صُورت پر اپنی شبیب کی مانند بنائیں "

بائبل جِنس یعنی تذکیروتانیٹ کی ابتداکو فُداکے تخلیقی عمل کے طور پر بیان کرتی ہے۔ مسٹلہ واتق یں تذکیرو تانیٹ کے افاذکی کمبی وضاحت نہیں کی گئی - بنی نوع وانسان کو میطاور بڑھنے کے سلے حکم دیا گیا -

ا: ۲۹ - ۳۰ - ان آیات سے صاف ظاہر سے کہ عبانداد مشروع یں جڑی ہوشیاں کھاتے والے تھے اور انسان بھی سبزی تور نھا - بیکن طوفان سے بعد بداصول تبدیل ہوگیا (۱: ۱- ۷) - کیا یہ چھ دِن ہِی چِ م ۲ گھنٹوں کے دِن شے ، یا یہ ارضیاتی طور پر اَدواد تھے ؟ یا یہ دُرَا مانُ رویا کے دِن تھے ، بیا یہ ارضیاتی طور پر اَدواد تھے ؟ یا یہ دُرَا مانُ رویا کے دِن تھے ، بین کے دوران موتی پر تخلیق کے بیان کا ممکا شفہ ہُوا ؟ کِسی بھی سائیسی بُوت نے اِس تصوّر کو رد نہیں کیا کہ یہ فی الواقع شمسی ابام تھے - یہ الفاظ صبح اورشام میں مرجگہان الفاظ کا مطلب عام آبام سے - آدم نے سانویں دِن کو گزارا اور ۳۰ اسال کی عمریں انتقال کیا - چنا پنج سانوں دِن زمانے کا دُور نہیں تھا - جب بہرائے اورشام کی میں ہرگہان الفاظ کا مطلب عام آبام کا دُور نہیں تھا - جب بہرائے عمد نامہ میں 'دِن'' کا عدد کے حساب سے استعال کیا جا ناسے (بہلا دِن وَن وَن وَن ۔ وَغِیرہ ) تواس کا مطلب سے بی دن ہی ہے - جب فُدا نے بن اسرائیل کوسبت کے دِن آدام کرنے کے دیا تواس کا مطلب سے بی دِن کو دَی دِن کا درا مرکب کے اور سام کرنے کے دیا تواس کا مطلب ہے جا میں حقیقت برتھی کہ اُس نے تو دی جو دِن اور میں کہ کو دون آدام کرنے کے دیا تواس کے میں کہ کینیا د اِس حقیقت برتھی کہ اُس نے تو دی جو دِن کی کہ اُس نے تو دی جو دِن کو دُن ہی کے اس حقیقت برتھی کہ اُس نے تو دی جو دِن کو دُن آدام کرنے کے دیا ہوں میں کہ کیا یہ دی کو دی ہی کہ اُس نے تو دی جو دِن کو دُن آدام کرنے کے دیا تواس کی کو دین ہی ہے ۔ جب خود کا میں کہ کو دی ہی کہ اُس نے تو دی جو دی کو دی کو دی کو دی آدام کرنے کے دیا تواس کے دیا ہوں کی کیا یہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا ہوں کی کیا ہوں کیا کہ دیا کو دیا ہوں کیا ہوں کیا کہ دیا تواس کی کو دیا ہوں کیا ہوں کیا کہ دیا کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دیا کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کو دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کیا کیا کہ کیا ہوں کیا کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کرنے کے دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کو دیا ہوں کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کو دیا ہوں کی

کام کرنے کے بعد آدام کیا - بااُصُول تشریح تقاضا کرتی ہے کہ لفظ (دن کو اُنٹی معنوں بی سجھا اور کا سجھا ا

بہاں بیمشکل دربیش ہے کہ شمسی ایّام سے جومعنی ہم اخذ کرتے ہیں ،ممکن ہے کہ بچوتھے دِن نک اُن کا اُخاز ند ہُوا ہو (آیات ۱۴ - ۱۹) -

جمان کے بائبل کا تعلق ہے ، آسمان وزمین کی تخلیق کی کوئی تاریخ نہیں ہے - انسان کی تخلیق کی کوئی تاریخ نہیں ہے - انسان کی تخلیق کی مجل کوئی قاریخ نہیں ہے - تاہم نسرب نامے وسئے گئے ، اورنسب ناموں ہیں ممکنہ وقف موجُد ہیں - چنانچر انسان مسٹلڑ ارتقا سے حامیوں سے ممطابق لا کھوں سال سے زمین برموئے دنہیں ہے -

ہم گوئو آا، ۱۴، ۱۳ اکسیوں ۱۹:۱ اور عبر انہوں ۲:۱ سے اخذکرنے بیں کہ خُلا وند بسوع تخلیق کے عمل میں مرکزم تھا۔ تخلیق کے عظیم عجائبات کی بنا پر و و سے مکد پرستش سے لاگن ہے۔

<u>ا: اس</u> - پیھے دِن کی تخلیق کے اختتام پر ،"خدانے سب پر ہوائس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھاکہ مِمّرت اچھاہے "

<u>۱:۲-۳ - ٹیدانے اسپنے تخلیقی کام سے فراغت کے بعدسانویں دِن آرام کیا۔ اِس</u> آدام کا خلا وطب سے کوئی تعلق نہیں سے بلکہ دیکام کواحسن طریعے سے مکمل کرنے کے اطمیبنان کا آدام سے ۔ گوفگانے اُس وفت انسان کوئیجکم نہیں دیا کہ وُہ سبّت کو مناشے البتہ اُس نے ساکت دِنوں ہیں ایک ِدِن آدام کرنے کے اُصَول کو فائم کیا۔

اوروہ بھی ہار آ تاہے ،اوروہ بھی اور وہ اور ہے ، آیت ؟ بیں بیلی بار آ تاہے ،اوروہ بھی رائد کی میں بیلی بار آ تاہے ،اوروہ بھی رائدان کی سخلیق کے بعد (۲۷:۱) - الو ہم کی حیثیت سے قدا خال ہے - یہ تو آہ کی حیثیت سے آس کا انسان کے ساتھ محمد کا تعلق ہے - اس حقیقت کو مذہبے حیث کی بنا پر بائبل کے بعض نقا دول نے یہ تیجہ اخذ رکہا کہ فکد اے منتلف نام اِس لئے ہیں کیونکہ یہاں محمد تف نندیل ہوگیا ہے -

" بیرے ... پیدائِش" (آیت م) کا اشارہ باب ایں پیدائِش کی طرف ہے۔آیت ۵ میں گوں کے ۔آیت ۵ میں گوں کھا ہے۔ یُوں کِکھا ہے:" اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی بودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبڑی اب تک اُگی تھی''، یہ الفاظ ۱۰۱ میں مذکور زمین کے حالات کو بیان کرتے ہیں، بجکم سبڑہ نظر آنے سے پہلے خشك زمين نظرة في "زمين" بايش ك بجاسي مرس سيراب بوق -

<u>۲: ۷ - ا</u>نسان کی تخلیق کامکمل میان اب دیاگیا ہے - "فُدانے" اُسُ سے جسم کو ّزمین کی مِمْنَّ اسے در بنایا" کی موٹن سے . . . بنایا" کیکن فُدا کے زندگی کا دُم بچھو نکنے سے وُرہ بھینی جان ہڑا'۔ آدم نام (سُرخ باٌ زمین ؓ) اُس سُرخ مٹی کی بنا ہر دیاگیا چس سے وُہ بنایا گیا تھا ۔

۲: ۸- ۱۹- فُدَانِ عَدَن مِن جو باغ لگایا و مشرق کی طرف نفا، یعنی باشل میں سمتوں کے توالے سے و فلنظین کے مشرق میں تھا۔ یہ سو پنا میہ کے علاقے میں دھبلہ اور فرات کے دریاؤں کے درمیان ہے ۔ ''بیک ویدکی ہمچان کے درخت ''سے انسان کی فر مانبر داری مطلوب تھی ۔ اِسس بھیل کا کھانا اِس وچرسے غلط تھا کہ فُدانے منح کہا تھا۔ مختلف صورنوں میں یہ بھیل اب بھی ہما سے درمیان موجودہے ۔

1:1-11-1 مر المور المور الموت فى المين الموت فى (آيت ١١) - به فودى طور براده ما فى مؤت مقى اور بندر بج جسانى موت - جانوروں اور برندوں کے نام دکھنے کے عمل بیں آدم نے محسوں کی اور بندر بج جسانی موت - جانوروں اور پرندوں کے نام دکھنے کے عمل بیں آدم نے محسوں کی وُہ ایک جیسے تھے ، لیکن مختلف بھی تھے - اکس مشاہدے نے آدم کو نیاد کمیا کہ اُس کا محملی کو گی ایسا ساتھی ہو جوائس کی مانند ہو - اُس کی دُلفن ، اُس کی بُسلیوں بی سے ایک بسلی سے بنائی گئ ، جوائس وفت نکائی گئ جب وُہ سو رہا فقا - بعیبہ سے کہ اُس کی بیلو سے جب اُس نے نکائی گئ کہ وہ اُس پرصگومت کرے ، نہ اُس کی دُلفن تیاد کی گئ می باوک تظروندی مسرسے نبین نکائی گئ کہ وہ اُس پرصگومت کرے ، نہ اُس کی باؤں ہی سے زکائی گئ کہ باوک تظروندی جائے بلکہ اُس کے باؤ وو کے کے فریب سے تاکہ اُس سے مجتن کی جائے اور دِل کے فریب سے تاکہ اُس سے مجتن کی جائے ۔

کونیا پی گناہ کے داخل ہونے سے پیلے فکانے مُردکو سر برای دی -پوکسی اِس حقیقت کے لیے تخلیق کے نظام سے دلیل پیش کرتا ہے کہ مُرد پیلے پیدا کیا گیا اور تخلیق کا مقصد بر تھاکہ عورت مُردے سے بنائ گئ (ا - کرنتھیوں ۱۱: ۸، ۹) - گوعورت نے پیلے گناہ کیا، لیکن پرکہا گیاہے کہ سر براہ آدم کی معرفت گناہ و نیا ہیں داخِل بڑا - اِس کی حیثیت سر براہ کی تھی ، اِس لے وُہ وْمہ دار نھا -

کیت ۱۹ پیں صاف ظاہرہے کہ ٹنگاوند ٹھڑا نے کُل دشتی جانود ۰۰۰ بنا سے "بینی اِس

سے بیشنزکہ اس نے انسان کو بنایا -

٢٣:٢ - آيت ٢٢ ك مُطابق فُدا نے يك ذوجكى كا دستور قائم كيا -

تمام اللی دستوروں کی طرح میر دستور میں انسان کی جھلائی کے لئے فائم کیاگیا اورایس کی خِلاف ورزی نبیس کی جاسکتی کہ ہم اِس کی میزا سے بچ جا تیس گے ۔ شادی کا تعلق مسیح اور کلیسیا کے تعلق کو پیش کرتا ہے (افسیوں ۲۲:۲۲-۳) ۔

٢٥:٢- كوادم اور توا عدن ين كبرك بين بغير ربية تص ، نام ، وه نظر مان مذتك ـ

# ب - أَزْمَارُتْشُ أُورِكُنَّاهِ مِن كِرِنًا دبابٍ٣)

۳۱:۳-۲-سانب ہو تو آبر طاہر ہوا ، بعد اذآں اِس کا اِکشاف کیا گیا کہ وہ بلام شیطان کھا (مکاشفہ ۲۱:۴) - جو لوگ بائبل کے بارسے ہیں براعتقاد رکھتے ہیں کہ اِس ہیں فرض قصے کہ انیاں ہیں، اُن کا اِلنسان کے گُنه ہیں گرف کے واقعے کے بارسے ہیں بہ نظر بہتے کہ بہ حقیقی نہیں بلکہ تمشیلی ہیاں ہے۔ وہ سانب کے بولئے کو اِس نظر بہت کے طور پر ہیش کرتے ہیں - کیا سانب کے بیان ہے۔ وہ سانب کے بولئے کو اِس نظر بہت کے طور پر ہیش کرتے ہیں - کیا سانب کے تو آب کو فریب دینے کو حقیقی نہیں کرلیا جائے ؟ پوکس آمول نے اِسے نسلیم کیا (۲-کرنتھیوں ۱۱:۳) - بین خیال یو حق در شول کا تھا (مکاشفہ ۱۱:۹؛ ۲۰:۷) - بائبل ہیں کہ سے اندار کے بولئے کا طاقت دی کہ وہ نی کو اُس کی حاقت سے دو کے دگنتی ۲۲ باب) اورلیق رسول نے اِسے ہم کی گرف کی طاقت دی کہ وہ نی کو اُس کی حاقت سے دو کے دگنتی کا بین اورلیق سے کھا ۔ بین ہونے آن مائٹ ہی ہی گرف کے بیان کو دو کرنا کہ یہ ورسمت نہیں ہے ، در حقیقت کل م مُقدّ میں کے المامی ہونے کو دو کرنا ہے ۔ بائبل ہیں کئی تمشیلی بین نات ہیں ، لیکن اِس کا اُن ہی شماد نہیں ہونا ۔

ان اقدام و مراجل کو ملاحظہ فر مائیے چن کی بنا پرنسرل انسانی گناہ بیں گرگئی ۔ مسب سے پیسط شیطان نے خُدا کے کلام کے بادے بیں شک پیدا کیا ''کی واقعی خُدائے کہ اے '' ہ اُس نے خُدا کے کلام کی فلُط نشرزے کرتے 'گوے'کہا کہ کہا آ دَمَ اور تَوَّا کُوکِسی درخون کا بھل کھانے سے منح کیا کیا ہے ؟ راس کے بعد تُوَّا نے کہا کہ انہیں ہو درخت باغ ہے بہی بیس ہے اُس کا بھل بھونے اور کھانے کی اجازت نہیں ہے ۔ لیکن خُدانے چھونے کے بادے بیں کچھ نمیں کہا تھا۔ شیطان نے فوااً نافرمانی کرنے والوں کے سے مُحُداکی مزاکی تردیدی ، جیساکہ آج بھی اُس کے پیروکار دوزخ اور ابدی سزای سحنیفنت کو سلیم نیبل کرنے - شبیطان نے ایک اور غلط نشری کی کہ خُدانے آجی اور حوّا کو اُس چیزسے بازرکھا ہے جو اُن کے لئے فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے ۔ تحوا بین طرح کی آزمائیشوں میں گرکٹی: بعنی جسم کی نوا بھٹ (کھانے کے لئے اچھا) ، آ نکھوں کی نوابھٹ (آ کھھوں کو نوشنما معلوم ہو تا ہے ) ، اور زندگی کی شیخی (عقل بخشنے کے لئے اچھا) ، آ نکھوں کی نوابھٹ (آ کھھوں کو نوشنما معلوم ہو تا ہے ) ، اور زندگی کی شیخی (عقل بخشنے کے لئے خوگ ") - یہ سب بھو اُس نے بھیل بی اُس نے اپنے سریراہ آدم کے مشورے کے بغیر اپنی مرضی سے کیا - اِن اَلفاظ آس کے بھیل بی اس نواج اپنی موسی سے کیا - اِن اَلفاظ آس کے بھیل بی سے لیا اور کھایا " بی اُس و فت سے بنی نوع رانسان بی ہرطرح کی بیماری ، غم ، مُصیبت ، خوف اصابی مجرم اور مُوت کی تشریح موجُ د ہے کسی نے کہا ہے کہ فراسی ہے کہ زمین کی ٹوکٹ بھوٹ ، اور ادبوں ، کھریوں قبروں کو وجُ د اِس اَمرکی تعدیق کرتا ہے کہ فراسی ہے اور شیطان جھوٹا " حقا فریب کھا کھریوں قبروں کا وجُ د اِس اَمرکی تعدیق کرتا ہے کہ فراسی ہے اور شیطان جھوٹا " حقا فریب کھا کرگئ ہیں پڑگئی ( ا - تیمتھیس ۲ ، ۱۲) ، لیکن آدم نے اداد تا خداے خلاف بغاوت کی ۔

ابلیس ا بینے مجھوٹ کو اب مجی جادی دسکھے ہموسے سے '' تم نمراکی ما نند بن جاؤگے'' <u>۳ : ۷ – ۱۳ –</u> احداس ندامت اوراحساس نوف گناہ کا پسلا نتیج تھا ''انجیرے پتق کی ُنگبال'' انسان کی اِس کوشش کوظا مرکرتی ہیں کہ وُہ بغیر خُون کے مذم بکی بڈولست مخامت حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ فُذا سے سامنے جواب دہی پرگناہ گار بہانے پیش کرنے لگتے ہیں ۔

ادم نے کہا ، ''بھس گورت کو تُونے میرے ساتھ کیا ہے ۔۔'' یعنی وُہ فَدَاکو مُور وِ الزام کھیرا رہا تھا (ویکھٹے امثال ۱۹: ۳) - حوّا نے کہ ''سانپ نے مُحَد کو برکایا ۔۔' (آیت ۱۳) - مُحَدّ رہا تھا (ویکھٹے امثال ۱۹: ۳) - حوّا نے کہ ''سانپ نے مُحَد کو برکایا ۔۔' (آیت ۱۳) - مُحِدّت اور دمُ سے فَدا نے اپنی گری مُحلّ کو تلاش کرنے ہوئے میں گوال کیا گر تُوکساں ہے '' بیر شوال دکو باتوں کا ثبوت بیش کرتا ہے ۔ کہ إنسان کھوگیا تھا اور فُدا اُسے تلاش کرتا ہے ۔ کہ اِنسان کھوگیا تھا اور فُدا اُسے تلاش کرتا ہے ۔ کہ اِنسان کے گئا ہ اور فُدا کی محبّت کے بارے میں شک پَدیا کہا اور فُدا حملی طور پرظا ہر کرنا ہے کہ وُہ بنی نوع اِنسان سے محبّت دکھتا ہے ۔

۳: ۱۳ - "فراً وند فرائ شیطان بر ذلت ، زوال اور شکست کی لدنت بھیجی -۳ : ۱۵ - یه آبت ابلیس کے بارے یں ہے - اس آبت سے بارسے یں کہا جا تا ہے کہ یہ بہلی انجیل یا خوشخری ہے " یہ شیطان" اور عورت سے درمیان " (تمام بن نوع انسان سے درمیان) اور تثیطان کی نسل (اُس سے کارندوں) اور توآ کی نسل یعنی میری کے درمیان وائی و شمی کی بیش گوئی ہے۔ عورت کی نسل ابلیس کے سرکو کچکے گی۔ یعنی محملک زخم سے اُس کی گئی شکست کی نشا ندہی ہوتی ہے۔ یہ کاری زخم کلور آب پہاڑ بر لگایا گیا جب نجات دہندہ نے ابلیس پر فیصلہ کُن فَح حاصل کی ۔ اِس کے بدلے میں شیطان ، میری کی ایرٹری پر کائے گا۔ ایرٹری کو کائے سے محلیف ، حتی کہ جسمانی موت مُرادہ ہیکن حتی شکست مُراد نہیں۔ چنانچ میرج نے صلیب پر دکھوا شھایا ، بلکہ مُرگیا ، اور تمبیرے دِن مُردوں میں سے زِندہ ہوکر ، اُس نے گئ ہو ، وہم اور شیطان پر فتے پائے۔ عودت کی نسل سے مُراد میری کی کواری سے پیدائش جی مکن ہے۔ قدا کے دیم کو طاحظہ فر ماشیے کہ دُریج ذیل آیات میں سے زاکا اعلان کرنے سے پیلے اُس نے میریک

سا: ۱۱ - ۱۹ - گناه سے بڑے واضح اور نمایاں نماریج ہیں "کورت" کو بچے جننے ہیں "کطیف کی سرا دی گئ کہ وہ "نوم کی محکوم ہوگ - مُردکو بہسرا دی گئ کہ وہ "نمین " سے اپنی دوزی تلاش کرے گا اور لعنتی " زمین اُس سے لیے دو کا سنے اور اُونٹ کرارے اگائے گئی " راس کا مطلب ہے کہ وہ " پسینے " اور مشقت "سے روزی کما ہے گا - اور زندگی سے اختیام پر وُہ "زمین میں ... نوط " جائے گا - بہال ہے بات ملاحظہ فر ماسینے کرکام بذاتہ لعنت نمیں بلکہ یہ اکثر اوقات برکت کا باعدت ہے ۔ کام سے متعلق غم ،مشقت ، پریشانی اور تھکا وط تعنیت ہے ۔

سن بال سے آدم نے اپنی بیوی کا نام ہو آدکھا " یعن سب زندوں کی ماں " ، حالا کہ اُس وقت کے ایک سے آدم نے اپنی بیوی کا نام ہو آدکھا " یعن سب زندوں کی ماں " ، حالا کہ اُس وقت کے کو گئی بچر بیدا شیں ہوا تھا ۔ کسی جانور کو ذنے کرکے فُدا نے آدم اور تو آکو چرشے سے کرکت " محمیا کے ہے۔ یہ راست باذی سے لباس کی تصویر ہے جو فُدا کے برت سے بمائے ہوئے وُن کے وسیلے سے گندگاروں کو مُدیا کیا گیا ۔ ہم بھی ایمان سے راس بس کو حاصل کر سکتے ہیں ۔

شبطان کے اِسس جھوٹ ہیں کسی حدیک سچائی کا شارٹمبر بھی تھا کرتھا فُداکی مائند بن جائے گی (آبیت ۵) - لیکن آس نے اور آدکم نے "نیک وبدیں " ٹمبز کرنے کا تجرب ، بڑے "کلیف وہ انداز ہیں سیکھا - اگر وُہ حیات کے درخت ہی سے بھی بچل کھا لیلنے ،نوہمیشہ بھیشہ ے سلے بیماد اور کمزور جسم کے ساتھ زندہ رہتے - پٹانچہ یہ فداکا رحم نفاکہ اُس نے انہیں "عَدَن" بیں والپس آنے سے روک دیا - کروبی وُہ آسمانی مخلوق ہیں بچوگرے ہُوسٹے اِنسان سے کمبرّکے خِلاف خُداکی قدوسیّنت" کا اعلان کرتے ہیں -

آدم اور حوّا کو یہ فیصلہ کرنا تفاکہ آیا خُدا جُعُوٹ بولتا ہے یا شیطان ۔ اُنہوں نے فیصلہ کیا کہ خُدا جُعُوٹ بولتا ہے۔ پینانچہ عمرانیوں کیا کہ خُدا جُعُوٹ بولتا ہے ''۔ چنانچہ عمرانیوں اا باب بیں مذکور ایمان کے معور ماؤں کی اعزازی فیرست بیں اُن کے نام موجود نہیں ۔

مَنْ اَنْ مِنْ مَذَالُ وَ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ وَانْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ الْ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ الْ مُنْ اِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مُنْ الْمُنْ الْ

عَدَن کا مثنائی ماہول گنُہ کے داخل ہونے کو نہ روک سکا۔ ساڈگار ماہول انسان سے مسائن کا ہواب منہیں ہے۔

## ج - قاش اور باب راب،

ہے: اور آئیم اپنی بیوی تو آئے باس گیا "، کامطلب ہے کر اُس نے اُس سے مباشرت کی ۔جب فاکن اُس سے مباشرت کی ۔جب فاکن اِبُدا مِہُوّا تو آئی آئی۔ اُبِدا مِہُوّا تو آئی آئی۔ اُلی نام دیکھنے سے تھا کا یہ خیال ہوگا کہ اُس نے موعودہ نسل کوجم دیا ہے ۔ (مامِس کیاگیا ) نام دیکھنے سے تھا کا یہ خیال ہوگا کہ اُس نے موعودہ نسل کوجم دیا ہے ۔

٣٠١-٣ - ايت ٣ لو يعن "چندروذ كے بعد" كا دورانبہ ونيا كى آبادى كى خاطر خواہ ترقى كو خلام كر تا ہے - لاذ ما كسى وقت قائن آور ما بل كو يہ تعليم وى كمئ موكى كر گه كادانسان پك فكرا كار رساق قر باقى كر بيا اور بغير فكون كے بعوث ہى حاصل كرسكة ہے - فائن نے إس مكا شفے كو كرة كر ديا اور بغير فكن كے جيلوں اور سبز يوں كا مديد لايا - فابل فكدا كے فرمان پر ايمان لايا اور جانوروں كى فر بانى بير شى ، اور يُوں ايمان سے فُداكى داستہازى كو حاصل كيا (عبر انيوں اا : مر) - وُہ ابن جمير كى فر باقى بيش كى ، اور يُوں ايمان سے فُداكى داستہازى كو حاصل كيا (عبر انيوں اا : مر) - وُہ ابن جمير كى فريوں كى خراف دركوسب سے اعلى شئے بيش كى جائے - اس برتے كى فرون كى فريوں كى فرون كى فريوں كے فري

<u>م: ٤</u> - پيونكه فارَّن كما حاسداره غفته فتل كا ابتدائ مرحله تھا ، فُدَانے اُسے بڑى فرَّت سے خبرداد كہا ہے آين ٤ كے كئی مُختلف مفهوم اخذ كئے جا سكتے ہيں -

ا- اگرنومجلاکرے"۔ (یعن نوم کرنے سے) تواسیغ غفتے اود احسابِ جُرَم سے گذادی حاصل

کرسکے گا'۔ اگر تو جھلاں کرسے' ( ہا کی سے نفرت جاری رکھنے سے ) نُّوگُناہ درواڑہ پد دبکا پیٹھا ہے''، یعن وُہ تجھے تباہ و مربا دکرنے کے سائتیار ہے۔ وُہ'' تیرا مشتاق ہے''۔

۳- اُدُدو ترجے ہیں بڑی خوبھٹورنی سے بیان کیاگیا ہے ''۔ اگر نوکجھلاکرسے توکیانُومفبول نہ ہُوگا ؟ اور اگر نُو بھلا نہ کرسے توگناہ دروازہ ہیر دبکا بیٹھا ہے اور تبرا کمشتاق ہے پر تُو اُس پر غالب آ''۔'

م : ١ - ١٢ - قارَّن كا حاسِدا منطُقه جلدى بُرَاع على لينى ابين بها فَى كَ قَسَل بِي تبديل بُو كَبا - كُو فَا بَلَ مركيا ، وَه اب بهى بِهادے لئے گواہى كا باعث ہے كراببان كى زندگى اہميّت كى حامِل زندگى ہے (عبرانيوں اا: ٣) - جب فدا و ندكے پُر فجيّت بُوال كاغيرتائب اوركُستا فا نہ اندا ذسے جواب دیاگیا توائش نے قائن كى منزاكا اعلان كياكہ وَه زمين سے روزى حاصِل منبيں كرسكے كا بلكہ وَه بيابان بِي آواده بِهرے كا -

کا ذکرکیاگیا ہے ۔ یعنی پہلا شہر حس کا نام صوَل رکھاگیا ۔ کشیرالاز دواجی کا پہلا واقعہ مولیثی بالنے کا آغاز ، موسیقی اور دھات کی صنعت کا آغاز ، پہلا گیت جس کا مضمون فتل اور تشدد ہے ۔ اس گیت بیں گمک اپنی بیوبوں"کو بنا تا ہے کہ اُس نے ایک بوان" کو اپنے دفاع کی فاطر مار ڈالا - بچو تکہ یہ قتل بیسے سے منعموں بندی کے توست نہیں کیا گیا تھا ، اِس لئے کمک رانتھا می کا دروا فی سے بنوف اور محفوظ ہے ۔

م : ٢٦ ، ٢٥ - ير أمر بهادك لئ باعث اطينان ب كرسيت كى دينا دادنسل كومتنادف كرايا كياب - بالآخر إس نسس بيدا بوف والا تفا - جب افيس مطلب كمزور يا فانى) بيدا بؤا، نو لوگ فكرا كرف مي الموست بي ميوآه كام استعال كرف فكرا كرف مي التايد عوامى عبادت بي ميوآه كام ست يرستيش كرف كه د

## 

باب ۵ کو کماتمی گجر کے نام سے موشوم کیا گیاہے ،کیونکہ اس میں اکثریہ الفاظ استعمال کئے گئے۔ ہیں 'اُور ڈِی مُراِ '' اِس مِی آدم سے نون کے بیٹے سم یک مسیح کے نسب نامے کو بیان کمیا گیاہے دممقابل کریں لوقا ۳ : ۳۷ - ۳۷ ) -

12:1-11- آدم کو فکرانے "اپی شبیہ پر بنایا" اور سیست " آوم کی شبیہ " بر پریا موا - اسس کے دُولات آدم کی شبیہ " بر پریا موا - اسس کے دُولان آدم کئی و بی پریائش ۲:۱۱ میں مذکور فکراکے فرمان کی جیمانی تکمیل موتی اور جیس دن آدم نے گئی وکیا ، اُس دِن فکراکے فرمان کی رُوعانی تکمیل موتی کے رُوعان تکمیل موتی کے رُوعان تکمیل موتی کے رُوعانی تکمیل موتی کی رُوعانی کی کی رُوعانی کی کی کی رُوعانی کی کی رُوعانی کی رُوعانی کی کی کی رُوعانی کی کی رُوعانی کی کی کی کی کی رُوعانی کی کی کی کی رُوعانی کی کی کی کی کی رُوعانی کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

اور لمک کو باب می مذکور حنوک اور لمک کو باب می مذکور حنوک اور لمک کو باب می مذکور حنوک اور لمک سے خلط ملط مذکریں - آیت ۱۸ میں حنوک ، آدم کے بعد بیسری نہیں بلکہ ساتویں گیٹت ہے ۔ ایمان سے حنوک تین سو برس بک فدا کے ساتھ ساتھ چلتا دیا " اور فکدا کو بسند آیا (عبرانیوں ۱۱ :۵) - گیل محموس ہوتا ہے کہ اُس کے بیٹے کی پریدائین سے اُس کی زندگی پر تقدر سے کُن اور امتیازی اُٹرات مرتب ہُوسے (آیت ۲۲) - احسن طریقے سے آفاز بھت اچھا ہے ، لیکن اُ فریک تابت قدم دہنا اُور میں ایجھا ہے ، لیکن اُفریک تابت قدم دہنا اُور میں ایجھا ہے ، لیکن اُفریک تاب قدم دہنا اُور میں ایجھا ہے ۔ یہ الفاظ "جلتا رہا" مفہوط اور ترقی پذیر تعلقات کوئ ہرکرتے ہیں مزکر آلفا تیہ

اکشٹناں گو۔ ''خدُا سے ساتھ چلنا'' زندگی بھرکا مُعاطہ ہے مذکہ ایک گھنٹے کا ۔ حَوَّک کو نوج کے طوفان سے چیط آسمان پر اُکھایا گیا، بالکل اِسی طرح کلیسیا مقیبتوں سے شرُّوع ہونے سے چیلے آسمان پراُٹھائی جائے گی ( ا- تِحسلنیکیوں ۲: ۱۳ - ۱۸؛ مکاشفہ ۲: ۱۰ ) -

- "متوسط " فی مردی نسبت سب سے طویل عمر بائی (۹۲۹ برس) - اگر جَیسا ولیم تر بائی (۹۲۹ برس) - اگر جَیسا ولیم ترفی کہا ہے کہ متوسط کے نام کا مطلب ہے "بھیجا جائے گا" تو شاید بیر پیش گوئی تنی کر جس سال متوسل مرا ، اس کے دوران طوفان آیا - شاید جب لمک نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا ،

ایک پیش گوئی تنی کہ دُہ نوح کے عظیم بیٹے فُلا وند نیپورع میرے کے دبیسے سے آزام کا منتظر تنیا - ایک پیش گوئی تنی کہ دوران کی اوسط عُمر کم ہوتی گئی ۔

نوح کا تفظی مطلب ہے "ارام" وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ، انسان کی اوسط عُمر کم ہوتی گئی ۔

زیور ۱۰: ۹۰ میں اِنسان کی عام عرب سال بیان کی گئی ہے ۔

نوج کی کشتی کا ایک مفسور نے ، اُس شخص کے بیان کے مطابق خاکہ تیاد کیاجس نے دعویٰ کیا کہ اُس نے ملا 19 ہر میں اَلاَواط کے بہاڑ برکشتی دہیھی تھی -

## ه - بدى كا برصنا اورعالمكيرطوفان (ابواب ٢-٨)

ابنا الحالات المنتاكي دو تفسيري بين - ايك يه مي كر فُداك بيني ، وه فرشته نقط جهنوں نے ابنے خاص مقام كو چھوڑ ديا (يہ وَداه آيت ٢) اور زمين پرعور توں سے شادى كى جوايك قسم كى چنسى ب ضابطكى تقى ، اور به فكراكى نظر بين مكروه تقى - إس نظر بير كے حالى ، ايوب ۱: ۲ اور ۲: ۱ بين فكراك بينوں كا بوالمه ديت بين اور اُن كاكهنا ہے كر إس سے مُراد وُه فرشتة بين بوكسى وقت فكراكى معنورى بين درجت سقے - فرشتوں كو فكراكے بيئے "كهنا سائى بوگوں كے تصوّر كے مُطابق تھا - يہوداه آيات ۲ اور ٤ سے يہ تا تر مِلنا ہے كہ جن فرشتوں نے اپنے خاص مقام كو چھوڑا ، وُه معدسے ذيا ده جنسى براخل قى كے مُرتكب شے - آيت ٤ كے مثروع بين خاص مقام كو چھوڑا ، وُه معدسے ذيا ده جنسى براخل قى كے مُرتكب شے - آيت ٤ كے مثروع بين فراً بعد ددی كے مثرون كر بيان سے فراً بعد ددی كے مثری برائی میں دوق فراً بعد ددی كے مثری بیان سے فراً بعد ددی کے مثری بیان سے فرائی بین سے فرائی بیان سے فرا

رائس نظریے پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جماں نکہ ہم جانتے ہیں ، چنسی طور پر فرشتوں میں قوتِ تولید نہیں ہے - اِس کی تاثید میں متّی ۳۰:۳۲ بیشن کیا جا تاہے جمال پیوع کہتا ہے کہ فرشتے بیاہ سٹادی نہیں کرتے - در حقیقت اس آیت میں یہ کما گیا ہے کرآسمان پر فرشتے شادی نہیں کرتے ۔ فرشتے إنسانی شکل میں آبرہام پر ظاہر رگوسے کہ (پیدائش ۱:۱۸ - ۵) اور اِس موالے سے بہ بھی ظاہر ہو آ ہے کر گوہ ہو سکہ وم کوسکے گان سے انسانی اعضا اور اِنسانی جذبات شخصے ۔

اور دوسرا نظریہ بہرہے کہ فرائے بیط سیت کی دیندارنس تی جکہ انسان کی بیٹیاں قاتن کی بدکارنسل تھی۔ اِس سے یہ دلیل اخذی جاتی ہے کہ گر شنہ سیاق دسیاق کا تعلق قاتن کی نسل سے ہے (باب م) اور یاب ہیم سیت کی نسل کا تذکرہ ہے ۔ اِس نظریہ کے مُطابِن بیدائِش اس کا تذکرہ ہے ۔ اِس نظریہ کے مُطابِن بیدائِش اس کا تذکرہ ہے ۔ اِس نظریہ کے مُطابِن بیدائِش اس کا تذکرہ ہے ۔ اس نظریہ کے مُطابِن بیدائِش اس کو اس نظریہ ہوا اور ہیں اِنسان کی بدی کا ذکر ہے ۔ اگر فرشتوں نے کن محیاتوانسانی استعمال نہیں ہوا ۔ آیت م اور ہیں اِنسان کی بدی کا ذکر ہے ۔ اگر فرشتوں نے کن محیاتوانسانی نسل کو کیوں بریاد کیا گیا ہے دیندار لوگوں کو فُدا کے بیٹے "کما گیا ہے ، گویہ بیدائرشس ۲:۲ کے بوسیع ان ۱۰ ؟ بوسیع ان ۱۰ ؟

اسن نظریدی بی بھی کئی مشکلات ہیں۔ بہ کیونکر ممکن تھا کہ سیبت کے گھوانے سے تمام مرد
وبنداد شخصے اور قائن سے گھوانے کی سادی عورتیں بے دین نھیں ؟ اور کیبی بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں
کہ سیست کا سارا گھوانا وینداری برفائم دہا۔ اگر وہ قائم رہے توانہیں کیوں بربا دکیا گیا؟ اور یہ
کیونکر ممکن تھا کہ دیندار مردوں اور بے دین عورتوں سے جنسی ملاپ سے سور سے پیدا ہوں؟
کیونکر ممکن تھا کہ دیندار مردوں اور بے دین عورتوں سے جنسی ملاپ سے سور قرار ہوں ہوں اسے گئی ہوئے گئی کہ وہ فیدا سے اور وہ نہیں جاتا
لیکن طوفان کی مرزایں " ایک سو بیس برس" کی تاخیر یوگ ۔ فیدا سے اور وہ نہیں جاتا
کہ کوئی ہلاک ہو۔ لیکن جرایک بان کی ایک تعد ہوتی ہے ۔ بھر س رسی کی تاخیر میں اسے کہ یہ ہیں۔
تھا جو توج کی معرفت بے دینوں میں منادی کر دہا تھا (۱- پیطرس ۱۱ : ۱۸ - ۲۰ ؛ ۲۰ پیطرس ۲ : ۵)۔
انہوں نے پیغام کورد کرکیا اور وہ اب قید ہیں ہیں۔

۲:۲ م- م- بتباروں (عبرانی نفیلیم معن رگرے ہوئے) کی اُنگر (UNGER) یکوں تشریح کرتا ہے:

اکٹر لوگوں کا خیال ہے کہ نفیلیم (NEPHILIM) سنیم دیوتا جاّر تھے ، اور یہ انسان کی پیٹیوں (فاتی عودتوں) سے فکرا سے بیٹوں (فرشتوں) سے بھنسی ملاہاسے پریا ہوگئے ۔ یہ قطعاً ایک غیرفطری ملاپ نشا، اور یہ فکدا کے تخلیق نظام کی رخلاف ورزی تھا۔ اور برابسا گھناؤنا فعل تھا ہو طو فان کے دریعے تمام کونیاکی مسراکا باعث بنا۔

1 : 1 - 2 - فُدا وندکا غم ، اُس کے ذہن کے اچانک بدلنے کو ظاہر ضیں کرتا - بلکہ یہ رانسان کے دوستے کی تبدیلی سے جواب بیں فُداکی طرف سے مختلف دوستے کا اظہارسے - چُوککہ وہ باک سے ، اِس سے لاذم ہے کہ وُہ گناہ کے خلاف رقِّعل کا اِظہاد کرسے -

۳: ۸ - ۲۲ - "مگرنوس فَدَاوند كى نظرين مقبول ہؤا" بينانچ ائس آگاه كيا گيا كه وه ايك كشتى بنائے ائسے آگاه كيا گيا كه وه ايك كشتى بنائے - بيماند "ہاتھ" كے حساب سے ديا گيا ہے (ايك ہاتھ = ١٨ إلى ) - كيوں تشقى كى لمبائل ، جوڑائل ۵ ك فر اور اُونج اِن هم فرط تقى - اس سے تين عرشے شقے - آيت ١٦ يى مذكور روشن دان روشنى كے لئے تقا - غالباً يہ ہوا اور روشنى كے لئے كشتى كى لمبائل كے ساتھ مذكور روشن دان روشنى كے لئے تقا - غالباً يہ ہوا اور روشنى كے لئے كشتى كى لمبائل كے ساتھ ماتھ مناہ تقا ،

نوی کو فضل کے وشیط سے نجات ہی ۔ بہ خُداکا ابنا فیصلہ تھا۔ اُس کی فرما نبردادی بہ تھی کر'جیسا خدانے اُسے تھم دیا تھا ولیہا ہی عمل کیا'' (آیت ۲۲)۔ بہ انسانی ذیتے داری کاعمل تھا۔ نوس نے اپنے خاندان کو بچانے کے لئے کشتی بنائی کیکن دروازہ خُدانے بند کیا۔ خُداکا مُطلق اُلعنان فعل اور إنسانی ذیتے داری دونوں لاڈِم وملزُوم ہیں۔

بائیل مقدس میں صرف نوح " (آبت ۹) اور حنوک (۵: ۲۲) کے متعلق لکھ اے کروہ "فکرا کے ساتھ سانھ" پیطنے رہے ۔ اگر حنوک آس امرکی علامت ہے کہ کلیسیا آسمان پر اُٹھا اُن جاسے گی تو نوم آس بات کی علامت سے کہ ہزار سالہ دُورکی محصیبتوں میں ایمان دار بیکودی بقیہ محفو ظ رہے گا۔

استعال کیا گیا ہے ۔ سکوفیلڈ نے بائیل میں پہلی باد لمفظ "عمد" استعال کیا گیا ہے ۔ سکوفیلڈ نے بائیل میں اکھ عمد وی کی نشاندی کی ۔ عدن کا عمد (پیدائش ۲: ۱۱) ، آدتم کے ساتھ عمد (پیدائش ۱۳:۲) ، آوت کے ساتھ عمد (بیدائش ۱۳:۷) ، آوت کے ساتھ عمد (۲: ۲) ، قسطینی عمد (استشا ۳: ۳) ، داور کے ساتھ عمد (۲ سموئیل ۱۳:۷) اور نیاعمد (عبرانیوں ۱۳:۸) ۔ یہ آٹھ عمد اورسلیمانی عمد درجے ذیل مضمون میں بیان کے گئے ہوں۔ یاد دکھیں کرعمد بھیسے بیجیدہ مضمون کے بارے میں خداوند کے لوگوں کے مختلف خوالات ہیں۔

# كتاب مقدس بين مذكوراتم عمد

عدل کا عمد (بدارش ۱۲۰۱-۳۰ ۱۲:۲۱) ۱۷

عدت کاعمد إنسان ک بےگن ہی کے دُور میں باندھاگیا - اِس کے تحت انسان بڑھنے، پھلنے اور زمین کومعمور وفکوم کرنے کا ذشتے دار تھا - اُسے نمام جا نداروں پر اختیار دیا گیا - اُسے باغ کی باغبانی اور نگھبانی کرنے کے لئے کھاگیا ، اور نیک و بدکی پیچان کے درخت کے سوا اُسے ہم ایک بھل کھانے کی اجازت نفی - مؤخر الذکر حکم کی نافر مانی کی سزاموت تھی -

#### ادِهم كے ساتھ عهد (بدائش ٣٠٠١- ١٩)

رانسان سے گناہ یں گرنے کے بعد فکدا نے سانپ پر نونٹ کی اور سانپ اور عورت اور مسلم کے اور سانپ اور عورت اور مسیح اور شیطان کے درمیان دشمتی کی پیش گوئی کی ۔ شیطان کم برج کو زخمی کرے گا لیکن مسیح شیطان کو بربا و کر وے گا ۔ عورت وروزہ سے نیچے سجنے گی اور اُس کا شوہر اُس پر حکومت کرے گا ۔ زمین بھی نعنتی ہوئی ۔ اِس پس کا شمت کاری سے بیٹے آسے کا نول اور اُونٹ کماروں کا سامن کرنا ہوگا ۔ مشقت اور پسینہ اُس کے کام کا بچھتہ ہوگا ۔ اور وُہ بالمائخر اِسی زبین ہیں لوط جائے گا بچس سے وُہ نکالا گیا ۔

#### نوح کے ساتھ عمد (۲۰:۸-۹:۲۷)

برکت دی ،جِس بیں بہ بھی مثنا بل ہے کہ سے اُس کنسل سے ہوگا - بیافت کو خُدا بھیلائے گا اور وُہ ہم کے ڈیروں بیں بسے گا-

ابرہام کے ساتھ عمد (بیائش ۱:۱-۳:۱۳:۱۲-۱، ۱:۱-۸؛ ۱:۱-۸؛ ۱:۱-۸)

ابر آم کے ساتھ عمد غیر مشروط ہے ۔ صرف خُدانے اپنے آپ کو دُھواک اسطّے ہُوئے تنوُر اور قرُبانی کے جانور کے دو ٹکوٹوں بی سے گزرتی ہُوئی جائی شعل کی صُورت بین ظاہر کیا ۔ یہ ممل ہُت زیادہ اہمیت کا حابل سہے ۔ جب دُوشخص عمد باند صفے (عبرانی = کاٹنا) تو وہ وونوں یہ ظاہر کرنے کے لئے دکو مکرٹروں بی سے گزرتے کہ وُہ عمد کی شرائط پر قائم دہیں گے ۔ خُدانے ابر آم م پرکوئی شرط عابکہ مذکی للذا اِس عہد کے عناصر قائم رہیں گے خواہ پُکھ بھی ہوجائے۔

ہوا فراد فکراکی قدیم امّنت کے میے گوئی مستقبل نہیں دیکھتے ، اکثر اس عمد کو، کم اذکم مرزمین کے لحاظ سے مشرکہ طرفار دینے کی کوشش کرنے ہیں - ایساکرتے ہوئے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام برکتیں کلیسیا کے ملع ہیں ، یہاں نک کہ إسرائیل کے لئے یا تو سرے سے کوئی برکمت نییں یا چھر بھرت تعوری برکتیں ہیں-

راسس عدد میں ابر ہم اور اُس کی نسل کے سے مندرج ذبل وعدس ہیں ؛ ایک برکت بڑی قوم (اسرائیل)؛ ابر ہم کے سے شخصی برکتیں؛ نام کی سرفرازی؛ دُوسروں کے لئے باحث برکت (بیدائیش ۲۰۱۲)؛ اُس کے دوستوں کے سے اللی برکتیں اور اُس کے دشنوں کے لئے انعنی اسب فوموں کے دیشنوں کے لئے انعنی اسرائیل فوسی فوموں کے دیشنوں کے ایم اسرائیل فوسی فوموں کے دائی جنگ اسرائیل فوسی فوموں اور دوحانی نسل (بیدائیش ۱۲:۱۳) کی دائی جنگ بیدائیش ۱۲:۱۳) کی دائی جنگ اور اصفیاق کے دریاج برکت قوموں اور با دشاہوں کا باب ہوگا (بیدائیش ۲۱:۱۵) کا دائی کا دیا کہ ماتھ محصومی نعلی (بیدائیش ۱۲:۱۷)

#### مُوسوى عمد (خردع ١١٠٥؛ ٢٠:١-١١٠١١)

کویع ترمعنوں پی ، موسوی عمد کیں وس اسکام شامل ہیں ، جن میں خُدا اور اپنے ہم چِنس رانسان سے متعلق غرائف کا بریان ہے ( خروج ۲۰:۱-۲۷) ؛ اصرائیل کی سماجی زِندگی سے تعلق مُتعدد قوانین ( خروج ۲۱:۱-۲:۱۱) ، مذہبی زندگی سے متعلق تفصیلی دسُو مات (خُروج ۲۲:۲۲ تا اس: ۱۸) - براتکا مات غیر توموں کو نہیں بلکہ بی امرائیل کو دِے گئے - برمشروط عمد تھاجس بی انسان سے فر مانبرداری کا نقاضا کیا گیا - چنانچر برجم سے سبب سے کمزور تھا (رومیوں ۲:۸) ؟ اس کا مقصد نجات وینا نہیں ، بلکہ گناہ کے ایے تالمیت بیدا کرنا اور ناکا می ظاہر کرنا تھا - نئے عمدنا مہیں وس احکا مات میں سنوکو و مرایا گیا ہے (سوائے سبت کے) ، شریعت کے طور پر نہیں جس کے ساتھ سمزا وابستہ ہے بلکہ برفضل کے ذریعے نجات یا فتہ لوگوں کا موزوں رومی ہے ۔ بی شریعت کے متربیت کا تحت ہے ۔ وہ سبح کی شریعت (ارکر تھیوں 1:4) کے شریعت کا دربیا اعلیٰ تحریک ہے - ۔ وہ سبح کی شریعت (ارکر تھیوں 1:4) کے ساتھ وربیا اعلیٰ تحریک ہے ۔

## فلسطيني عهد (استثنا ١٠١٠-٩)

راس مدر کامستقبل ہیں اُس سرزمین برقابض ہونے سے نعلق تھا ،جِس کا مُحدانے اہر آم م سے وَعدہ کیا تھا ، یعنی دریائے مقرسے سے کر دریائے وَاَتَ بَک ( پیدائِٹش ۱۸:۱۵ ) – اسرائیل نے کہی بھی پورے طور پر اِس سرزمین پر قیصنہ حاصِل مذکیا – سیلمآن کے عمد بیں مثرتی جِقے کے ممالک باج گزار بن گے م (ا-سلاطین ۲:۲،۴۲) ، لیکن اِسے قیصنہ فرار نہیں دیا جاسکتا۔

فسطین عدد پی اِسرائیل کی نافر مانی سے باعدے اُن کا قوموں میں رَسَر پسِرَ ہِونا اور اُن کی واپسی، فرا وند کی طرف اُن کا رُجِوع لانا ، فَداوندک وُوسری آمد ، اُن کا مُملک میں و وبارہ اکمٹھا کیاجا نا، مُمک میں اُن کی ترقی و ٹوشی لی ، اُن کے دِل ک سبد بلی (خُداوند سے مجتنت اور فرمانبرداری کا اِظہار) اور اُن کے دشمنوں کی سزا شارل ہے ۔

#### داود کے سمانکوعمد (۲-سموی ۱۵-۵-۱۹)

فرانے داقتہ سے نصرف یہ وعدہ کیا کہ اُس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گا ، بلکم اُس کنسل عیشہ تخت نشین رہے گا ، بلکم اُس کنسل عیشہ تخت نشین رہے گا ۔ یہ ایک بغیر مشروط عہد تھا ، اور اِس کا داؤد کی فرما نبردادی اور راست باذی پر انحصاد منیں تفا ۔ یوسک کے نسب نامے کے مطابق میسے صینمان کے ذریعے داؤد کے تخت کا جائز وارث ہے (متن بہلا باب) -

وہ مریم کے نسسب نامنے کے مُطالِق ناتن کے ذریعے داوکدی نسل سے ہے (لوقا س باب)۔ پہونکہ وُہ ابدیک زندہ ہے ، اِس لیے اُس کی با دشاہی ابدی ہے -زمین پراٹس کی ہزادسالہ بادشائ

ابدی با دشاہی میضم ہوجائےگی -

سبلیما فی عمد (۲ - سموٹیل ۱: ۱۲ - ۱۱ ا اسلاطین ۱: ۲ - فوادیخ ۱: ۱۱ - ۱۱ ) جہاں تک عمد میر مشروط تھا - ایکن اُس کی نسل جہاں تک ابدی سلطنت کا تعلق ہے ، سبتی آن سے ساتھ عمد غیر مشروط تھا - ایکن اُس کی نسل کے تخت نشین ہونے سے سلسے میں بیمشروط تھا (۱ - سلاطین ۱، ۲۳ ) ۲ - توالی نے ۱: ۱۱ ، ۱۱ ) - سبتی اُس کی نسل میں سے کو تیا ہ ( بصے یکو تیا ہ جی کھا گیا ہے ) کو داو کہ کے تخت پر بیسطنے کے لئے جمانی نسل سے محروم کر دیا گیا (برمیاہ ۲۲: ۳۰) - ایستوع سبتی آن کی نسل سے منہ تھا، جیسا کہ ذکور گیا وال مطور میں بیان کیا گیا ہے ، ورمز وہ جی کیوتیا ہ کی لعنت کی زومی آنا -

ني عمد (يرمياه اس: اس-۱۳ عبرانيون ١٠: ١-١١ إلوقا ٢٠: ٢٠)

نیاعد واض طور پر اسرائی اور یہ واہ کے گھرانے کے ساتھ باندھاگی ہے (برمیاہ ۱۳۱۳)۔
جب برتمیۃ نے رکع تو اس عدد کا تعلق ستقبل سے نھا (برمیاہ ۱۳۱۳)۔ موسوی عدد کی ماند ہے
بی اسرائیل نے توڑ دیا ، برعد مشروط طور پر
بی اسرائیل نے توڑ دیا ، برعد مشروط طور پر
وہ رسے کرتا ہے ( ملاحظ فرما شیے بارباد کہ اگیا ہے "میں کروں گا) ۔ اسرائیل کی نمی بیدائش (حزتی ایل ۱۳:

(۲۵)، دوج القدس کی دلوں میں سکونت (حزتی ایل ۱۳: ۲۷)۔ وہ انہیں ایسا دل دے گا جوفداک مرضی کو
پوراکرے گا ( برمیاہ ۱۳: ۳۳ الف) نورا اور اس کے لوگوں کے درمیان منفر و تعلقات ہوں گے
بور کی میں بور کے اسرائیل میں ہر خاص و عام خدا و ندے علم سے کروشناس ہوگا (۱۳: ۱۳۲) ؟
سرمیاہ اس ، ۳۳ ب) ، اسرائیل میں ہر خاص و عام خدا و ندے علم سے کروشناس ہوگا (۱۳: ۱۳۲) ؟
سرمیاہ کا دیوں کو کھا دیا جائے گار برمیاہ ۱۳: ۳۳ب) اور قوم کا وجود ہیش قائم رہے گا ( برمیاہ ۱۳) ۔

اسرائیل نے بن جیٹ القوم الجمی کک نے عدرہ استفادہ نہیں کیا، لیکن وُہ فَداوند کی دُوسری اسرائیل نے بن جیٹ القوم الجمی کک نے عدرہ اِستفادہ نہیں کیا، لیک برکتوں سے تُطف الد پر اِس سے مستفید ہوں گے ۔ اِن ایّام ہیں حقیقی ایمان دار عہد کی بعض ایک برکتوں سے تُطف اندوز ہونے ہیں ۔ کیلسیا کا تعلق نے عمد سے جہ ۔ اِس حقیقت کو ہم عشائے ربّانی ہیں د کیکھنے ہیں، جس میں بیالہ اِس عدر کو ظاہر کرتا ہے ، اور نوگن جیس سے اِس کی تصدیق ہوتی ہے (کو قا ۲۲: ہیں، جس میں ایک سے در کو قا میں اور دیگر رسولوں نے اسپنے آب کو نیع عمد کے خاوم کما ۔ پولس اور دیگر رسولوں نے اسپنے آب کو نیع عمد کے خاوم کما (۲-کرتھیوں ۳:۲) ۔

ہرایک جاندار کا بوڑا اور اُن کے لئے خوراک کشتی میں لائی گئی۔ نقاد یہ احتراض کرتے ہیں کہ کشتی میں اُنی کئی کشش نہیں تھی کہ اِس میں ہرایک نسل کے جاندار اور ان کے لئے ایک سال سترہ دِنوں کے لئے خوراک رکھی جا سکے۔ ممکن ہے کہ کمشتی میں صرف بنیا دی قسم کے جانور اور پر ند سے رکھے گئے ہوں ، اور اُن کی مختلف نسلیں بعد میں ظہور پذیر ہُوئی ہوں کمشتی میں ان جانداروں سے لئے کافی حد کے گئے گئے ششش تھی۔

<u>۱: ۷</u> بفظ اس مین ایک بین بیملی باد آما ہے - بد میر ففل نوشخری کی دعوت ہے - تحفَّظ " سختی بین اللہ -

الله الله الله الله الله وج بیان نہیں کی گئی کہ نوح کو بد تھ کمیں دیاگیا کہ وہ پاک جانوروں کے سات جوڑے اور ناپلک جانوروں کا صرف ایک جوڈاکشتی یں لائے ۔ شابد خوراک ( ۹ : ۳ ) یا فر بانی (۲ : ۳ ) کی ضرورت سے لئے "پاک جانوروں سے زائد بوڑے لائے گئے ۔ بارش سے باقر بانی روع ہونے اور زمین کے سوتے گئے و بارش سے جھر گئی۔ طوفان "جالیس ون اور جالیس لات" گئے جاری رہا ؛ بائیل میں چالیس کا عدد آزما سے جانے کا کد و سے ۔

ہلاکت کے فرزند ہیں (ا-پطرس ۲۱:۲) -

٨:١-١٩- طوفاك كالديخ وارترتيب دري ذبلسه -

ا۔ 4 وِن \_\_\_\_ نُوح کے کشتنی ہیں دائِل ہونے کے وقت سے طُوفان کے متروع ہونے کک (۱۰: 4) -

٢- ٢٠ دن اوردات ---- بايش كا دورانير (١٢: ١١)-

۳- ۱۵۰ دِن --- بِص وقت سے بادش شروع ہوئی ، پانی کے کم ہونے نک (۳:۸) – اور کشتی کے اوالاط پہاڑ پر مھرنے نک (۱:۷:۱ اور ۲:۸) ) –

٣- ٢٢٢ دن \_\_\_ طُوفان ك شُروع بون سے بماروں كى چوشياں دوبارہ نظر آن ك

(٤:١١ اور٨: ۵)

۵- ۲۰ ون ــــ اُس وقت سے جب پہاڑی پوٹی نظر آئ اور نو ی کو سے کو اڑانے اور نوی کے کو سے کو اڑانے ا

۲- اون \_\_\_ کوت کو اوانے کے وقت سے پہلی بار کبوتری کو اوّانے کے وقت تک است کی دوت تک اور کا دوت تک اور کا دوت تک د

٥- ٤ اور دن \_\_ جب كوترى و دوسرى باد ارا الا الدار ١٠:٨)

۸- ٤ اور ون \_\_\_ بجب آخری باركبوتری كو بهيجا كيا (١٢:٨)

٩- ١٩٣ دِن --- طوفان كم آغازس نوح كرشتى كى جهت كوكھولنے تك

(مقابله کرین ۱:۱۱ اور ۸:۱۳)

١٠-١٠ دِن \_\_\_ طوفان كم فازس زمين ك خشك بون تك (مقابل كرين

٤: ١١ ؛ ١١ ؛ ١٥ ١

اُس وقت نوح کوکشن سے باہر نکلنے کا محکم دیاگیا (آیت ۱۶)

ناپاکوا (آیت) اور پاک بوتری (آیت ۸) ایما ندار کی بُرانی اورننی انسانیت کی بسترین مثال بین - بُرانی انسانیت کندگی اور لاستوں سے خوداک حاصل کرتی ہے ، جبکه نئی انسانیت موت اور عدالت کے منظر سے مطمئن نہیں ہوتی - یدائس وقت تک آدام نہیں یاتی جب بک یدخشک زمین بر قدم نہ جبکا ہے -

٨: ٢٠-٢٠- نوح ف فُدَاك منجات بخش فضل محدواب بن " أيب مذرى بنايا" بم جو

آنے والے مخفنب سے مخبات پانچے ہیں ، ول سے خُداکی پرستش کریں ۔ نوٹے کے ایّام ک طرح ہم آئ بھی معقول اورلیک ندیدہ فرُ بانی ہے ۔ خُدا نے عمد بابذھاکہ وُہ بھر کھیں زمین کو ننیاہ مذکرے گا ،اور منہ بھا ندار ہی پانی کے طوفان سے بھر ہلاک ہوں گے بھیساکہ اِس طوفان ہیں ہُوکے ۔اور جب تک زمین فائم ہے ، بافا عدگی سے موسم ظاہر ہوں گے ۔

پریدائرش ۲:۵ اور بیال آیت ۲۱ یل خُدانسان کے دِل کی حدسے زیادہ بری سے بارے یں بیان کرتا ہے ۔ پیط موقع (بعنی ۲:۵) پر کوئی قرکبانی مذکر دانی کئی اور خُداکا غضب نازل ہوًا، یہاں قربانی دی گئ ہے، اور خُدا رحم ظام کرنا ہے۔

### و- نوح طوفان کے بعد (باب و)

<u>ا ؟ : ا - 2</u> - آیت ۳ سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد پہلی بار انسان کوگوشت کھانے کا جازت دیگئی ۔ ''خون'' کا کھانا ممنوم خوار دیاگیا ،کیونکہ جسم کی جان یا نیزندگی خُون ہیں ہے اور زندگی خُدن ہی ہے اور زندگی خُداکی دی ہوئی ہے ۔

سزائے موت ، حکومت کے اختیار کے قیام کی نشاند ہی کرتی ہے ۔ اگر ہر ایک شخص قتل کا انتقام لینا سروع کر دیے تو مکا سرے میں سخت بدنظی بیکدا ہو جائے گی۔ میرف باضابطہ طور پر مقرر کر دہ تکومت ہی اِنتقام لینے یا سزا دینے کی مجاذہ ہے۔ سنے عمدنا مے میں جب حکومت کے سلسے میں بات کی گئی ہے توسزائے موت کی توثین کی گئی ہے۔ کِکھا ہے کہ" . . . وُہ تلوار ب فائدہ سلے ہوئے شیں " ( رومیوں ۲:۱۳ )۔

<u>۱۰ - ۸ - ۱</u> - قوسِ فُرَح یعنی بادل پس کمان کوعمد کے نشان کے طور پر دیا گیا کہ خُدا بھر کیمی پانی کے طوفان سے و نیا کو تباہ شیں کرے گا -

<u>۱۹: ۱۸ – ۲۳</u> نوح پر خُداکا بڑا فضل تھا اِس کے باوجُود اُس نے گناہ کیااور شراب یہ متوالا ہوکر ایٹ نے گناہ کیااور شراب یں متوالا ہوکر این دئیرے بی برمند ہوگیا۔ جب حام نے اُسے دیکھا اور اِس سِلسلے بیں این معام کو دیکھے بغیر این باپ کی برمنگی کو دھانے دیا۔

بدا ہوتا ہے۔ ہے۔ بعب نوح موسش میں آیا تو اس نے کنتات پر لعنت کی ۔ موال پیدا ہوتا ہے کہ ماتم کے بجائے کنعان پر کیول لعنت کا گئ ؟ اس کی ایک ممکن وج بیر ہے کہ شاید ہو بدی

اور باقت کا فرام ہوگا ۔ بہنوع ۱۹: ۹ منعان پر لعنت کی گئی کہ وہ جم اور باقت کا فرام ہوگا ۔ بہنوع ۱۳: ۹ اور قضاۃ ۱: ۲۸ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنعانیوں نے اسرآئیلیوں کی فدمت کی ۔ بیک کلام کے اِس حصے سے بعض توگوں نے بیر بھی افذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اِس کا تعلق سیاہ فام لوگوں کی فلا کی سے ہے ، لیکن اِس نظریے کی کوئل واضح تصدیق نہیں ہوتی ۔ کنعان کا کنعانیوں کے آبا و اجداد بیں شمار ہوتا ہے ، اور ایسا کوئ کی اور بین امرائیل کے ارض مقدس میں آنے سے بیسلے کنعانی و ہاں رہائش پذیر تھے ، اور ایسا کوئ شوت نہیں کہ وہ محدمت کریں گے ۔ شم اور یافت کو برکت درگئی کہ وہ محدمت کریں گے ۔ آئیت ۲۷ سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یا فت، شم کی نسل یعنی اسرائیل کی دوحانی برکتوں میں شرکے ۔ شرکے ۔ بڑا۔

ابک متنازعہ امریہ ہے کہ آیا نوح کا بڑا بیٹا تھم تھا یا یافت ۔ ببیڈنش ۲۱:۱۰ میں لکھا ہے "اور شم کے باں بھی ہوتمام بنی تحبر کا باہب اور یافت کا بڑا بھائی تھا ،اولاد یونی'۔ بدنفر میہ ددست سے کیونکہ بیدائرش ۵:۳۲ اور ا- تواریخ ا:۴ سے نسب ناموں میں سم ہی بڑا بھائی ہے۔

> زے اقوام کی جدول (باب ۱۰) ۱۰:۱- <u>۳۲</u>- شم ، حام اور یافت قوموں سے باپ سے ۔ شم : سامی اقوام یمودی ، عرب ، امسودی ، آدمینوی ، فونیکی

أَمَ : حَامَ كُ نسل كَى اقوام

ابل حبشر ، مصری ، کنعانی ، فاستی ، با بلی

مكن م افريقى اورمشرقى اقوام ، كوبعض عكماكا خيال ب كرمشرقى

اقوام کا تعلق یافت کی نسل سے ہے۔

يانت: يانت كنسل كاقوام

مدياني ، يُوناني ، ابل كبرس وغيره وغيره

غالباً يورب ك ككيسى اقوام اورسمالي البيسياك لوگ

بعض عكما يهال بهي مشرقي اقوام كوشاول كرف بي - إس باب بي ترتيب يول به :

بن یافت (آیات ۲ - ۵) ، بن حام (آیات ۲ - ۲۰) اور بنی تیم (آیات ۲۱ - ۳۱) - باتی مانده برُران عمد ناسے میں خدا سے روَق نے سم اور اُس کی اولا دکو مرکزی مقام دیا ہے - آیت ۵ میں مذکور زبانوں کا تعلق بابل سے بُرج سے واقع سے ہے (پیدارکشش ۱۱:۱۱ - ۹) -

اس باب میں اقوام کی تفسیم سے سلسلے میں بین حوالہ جات طاحظہ فر مائیے۔ آیت ۵ میں مختلف رطانوں میں یافت کے قبیلوں کی تفسیم کو بیان کمیا گیاہے ۔ آئیت ۲۵ میں جمیں بتایا گیا کہ زمین کی تفسیم (بابل میں " قَلَح سے ابیّام میں مُحولُ۔ آییت ۳۲ بابل کے مُرج (باب ۱۱) کے تعادف کو بہیش کرتی ہے ، جب نور ج کے بیٹوں کے خاندان مختلف قوموں اور مختلف زبانوں میں بٹ سے مے ا

"نمرود" (آیات ۸ - ۱۰) کا مطلب سے "باغی"۔ کوہ طوفان کے بعد زمین پر پہلا مکور آما اور آیت ۸) اور وگ بہلا شخص ہے جس نے بادشا ست قائم کی (آیت ۱۰) - اُس نے محمدا کے خلاف بغاوت کے طور پر بآبل کی تعمیر کی اور نیتوہ اور اسور کو بھی تعمیر کیا (آیت ۱۱) - ببہ خدا کے لوگوں کا ایک اور سخت وشمن نفا -

بخیبیاکہ پہلے ببان کیا جاچکا ہے کراکیٹ ۲۱ پی تیم کو یافت کا بڑا بھاگی کہا گیا ہے ۔ یہ بالکن ناککن ہے کہ ہم یفینی طور پر ان منفا مات کی نشاندہی کرسکیں کہ کمال کمال محفظنے اقیام بس گیئر ، لیکن درج ذیل توضیح ما بعد ممطالعہ میں جمعاونت کا باعث ہوگ ۔ ترسیس (آیٹ م) ۔۔۔۔۔ سیپہنی

كبرس حركتی (آیت ۴) کوکش (ایت ۲) خبشر مقر (آیت۲) مقتر فوط (آیت ۲) رليبآ فلسطين كنعآن (آيت٢) اسور اکتور (آیت ۱۱) عيلام (آيت ۲۲) ايرآن يا فارس شاتم أورمسو يتاميه اراكم (آيت ٢٢) ح۔ بابل کا بُرج

اا:۱-٣- دسویں باب میں جو تواریخی طور پر باب اا کے بعد آتا ہے، بن نوع اِنسان نبانوں کے حساب سے برخے کے حرا آیات ۵، ۲۰ (۱۱) - اب ہم زبانوں کا نقسیم کی وہ معلوم کرتے ہیں۔ بیسا کہ فکدا جاہتا تھا کہ وُہ زمین پر چھیل جائیں، کوگوں نے سنعار (بابل) ہیں ایک شہراور کرج "بنایا۔ اُسوں نے آبیس میں کما " آؤ ہم اسپنے واسطے ایک شہر اور ایک برُح جس کی چی آسمان تک چینجی بنائی اور بیاں اپنا نام کریں، ایسا مذہو کہ ہم تمام دُوسے زمین پر پراگندہ ہوجا بی " پنانچ بی تکبر" اور فرد کی کا کمدت عملی تھی (ور اینا نام کرنا جاہتے تھے اور ور جر براگندہ ہونے سے گریز کرتے تھے)۔ اور فرد پر اگذرہ ہونے سے گریز کرتے تھے)۔ جمادے سے جو مُفت ففل کے ذریعے انسان کی تصویر بیپیش کرتا ہے جو مُفت ففل کے ذریعے انسان کی تصویر بیپیش کرتا ہے جو مُفت ففل کے ذریعے انسان کی تصویر بیپیش کرتا ہے جو مُفت ففل کے ذریعے انسان کی تصویر بیپیش کرتا ہے جو مُفت ففل کے ذریعے انسان کی تصویر بیپیش کرتا ہے جو مُفت ففل کے ذریعے انسان می میں بیٹ بیا ہتا ہے۔

ان ان ۱۱ - ۱۹ - فکرانے اُن لوگوں کا 'نبان میں اِضلاف'' ڈاسنے سے اُنہیں سزا دی - آج ہو جم مُختلف زبانی بوسلتے ہیں ، میران کی ابتدا تھی - بنتیکست (اعمال ۲:۱-۱۱) اِن معنوں ہیں بابل کے متفناد تھا کہ ہرایک نے فکرا کے عجیب وغریب کاموں کا اپنی اپنی نُربان میں بیان سُنا- بابل کا مطلب ہے اُبتری ، اُلجعا وُ-اور میرا ایسے ہرایک انحاد کا نتیج ہے ہوا بینے اِسّحاد میں خداکوشا مل نمیں کرتے اور جو فَدَاکی مرضی کے مُطابق نہیں ہوتا -

ان : ١٠ - ٢٥ – وان آيات بي تيم سے ابر ام كاك السب نامه بيان كياكيا سے -يُون تواريخى بيان الله بيان كياكيا سے -يُون تواريخى بيان إنسانى نسل سے واللہ سے يك يعنى سامى توگوں يك محدود ہو جا تا ہے ، اوربعداذان

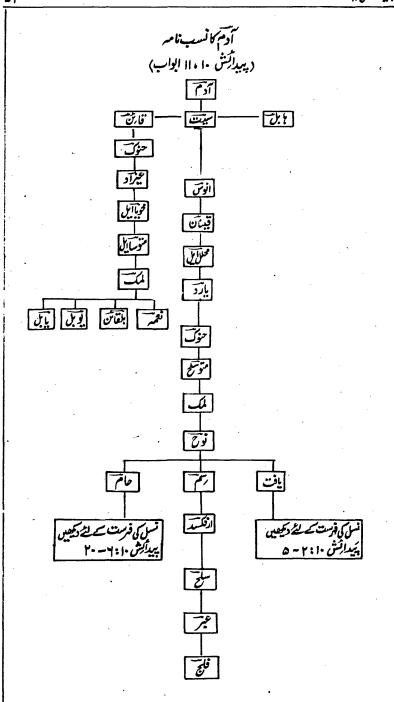

ایک شخص (آبرآم) کک ، بو عبرانی قوم کا سر براه ہے ۔ اِس سے بعد میرانا عهد نامہ، اِس فوم کی تاریخ ہے ۔

ا : ۲ ۲ - ۳ - ابرام ایک عظیم ایمان دار اور تادیخ بین ایک نهاین ایم شخص تحفا - بین علی مذا مهد یعنی یمودیت ، مسیحیت اور اسلام اُس کی تعظیم کرتے ہیں - پرانے عهد نام کی الله اور نے عمد نام کی گیالہ کہ کا پول میں اُس کا ذِکر پایا جاتا ہے - اُس کے نام کا مطلب ہے " مسر بلند باب " اور جب "نبدیل کرے اُس کا نام" ابر ہم م" رکھا گیا تو اِس کا مطلب ہے " میر کرور اُس کا نام" ابر ہم م" رکھا گیا تو اِس کا مطلب ہے " میرک گذر اِس کا بیت وضاحت کرنا ہے ۔ ویرک گذر اِس کی بیوں وضاحت کرنا ہے :

موت کے وقت تاری کی مگرایک شکل پیداکرتی ہے ۔ پوکھ اس کے مطابات برطے بیٹے کی مگر موس نے دکھ سال ہے برطے بیٹے کی مگر موس نے دی سال ہے (۲۱) بجکہ ابرام کی مگر میسرف ۵ سال ہے (۲۱: ۲ بھی ابرا عمال کے :۲) - راس کا ایک حل بیسے کہ ابرام سب سے جھوٹا بیٹا ہے ، ہو بڑے برخ سے بیدا ہؤا ، نیکن ۱۱: ۲ ۲ ، ۲۷ کی فرست بی اُسے اُس کے نمایاں مقام کی وج سے پیط درج کریا گیا ( جیسے افرامی کو تستی سے بیط مقام دیا گیا بیدائش ۲۵ ، ۲۲؛ ۵ ، ۲۲) - ایک دوسراحل بیسے مقام دیا گیا بیدائش ۲۵ ، ۲۲؛ ۵ ، ۲۲؛ ۵ ، ۲۲) - ایک دوسراحل بیسے کہ سامری متن کو قبول کیا جائے جو موت سے وقت ناری کی مگر ۱۳ اسال بیان کرنا ہے ۔ یہ قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے ،کیونکہ اگر وہ ا ہے باب سے ۱۳۰ سال کا گھر میں بیدا ہوتا تو وہ کا : ۱ یا میں اِنی چرت کا اظہار نہ کرتا -

'' محسدیوں کا اُگھر'' ( آگیت ۳۱) مسو پُنآمیبہ میں غیر فوم مُبت پرستی کا مرکز نھا۔ 'نادی اور امس کا خاندان ،کنعان سے ملک بیں جائے کے لئے شمال مغرب میں حالان کی طرف روانہ پُوئے۔

المسرائيل كم فررك (ابواب ١٠- ٥٠) الف - أبر بام (١) أبر بام كي بلابرط (١٠١٢) (١) أبر بام كي بلابرط (١٠١٢) ١١:١-٣- فلاوند في أبر إم كواش وقت بكايا جب وه ابعي أور (UR) يس تفا- (آیت ایک کا اعمال ۱: ۱- ۲ سے مُغابلہ کریں) - آبِرآم کو بگایا کیا کہ وہ اپنے ممک، اپنے خاندان اور ابنے باپ سے گھر کو چیوڈرے اور مُسافرانہ زِندگی کے لئے روانہ ہو (حرانیوں ۱۱: ۹) - فکوانے اس کے ساتھ بہرتت نویفٹورت عہد با ندھا جس پی درج ذیل نہایت اہم وعدسے شابل ہیں - ایک ملک بیٹنی کشنمان کی سرزمین، ایک بڑی قوم یعنی بیودی قوم ، ما دی اور رُوحانی ترقی - یہ سب برکشیں ابرآم اور اُس کی نسل کے لئے نام کی سرفراڈی - سب برکشیں ابرآم اور اُس کی نسل کے لئے نام کی سرفراڈی - وہ وہ دوس سے برکت کا باحث ہوں گے - اسرائیل کے دوست برکست پائیں گے اور سامی نسل کے فیسے برکت پائیں گے - اسرائیل کے دوست برکست پائیں گے - اسرائیل می دوست برکست پائیں گے - اس افی نسل کے وہ دوس بائیں گے - اس افی نسل کے فیسے سے برکت پائیں گے - اس کا نشادہ خدا وہ دی تھیں ماجی ہوا ہے جو ابر آم کی نسل سے ہوگا - اِس عہد کی تجدید گئی اور اِسے وہدی تحدید کی اور ایسے وہدی تاریخ می دوس سے بوابر آم کی نسل سے ہوگا - اِس عہد کی تجدید گئی اور اِسے وہدی تاریخ کی دوست دی گئی ، دیکھیں ۱۲ ایم اے ۱۶ اور ۱۹ اے ۱۵ اے ۱۸ اے ۱۸ اور ۲۰ اے ۱۸ اے ۱۸

ابرآم اپنی بیوی سادی (SARAI) ا بن بھیتیج کوفک، دیگر درشند داروں اور املاک کے ابد ابنی بیوی سادی (SARAI) ا بن بھیتیج کوفک، دیگر درشند داروں اور املاک کے ساتھ کنعات کی طرف روانہ ہڑا ۔ بیط تو کہ سکم یں آئے جمال ائس نے فکا وند کے لئے ایک قرمیاں گئی بنائی ۔ مخالف کنعانیوں کا وجود صاحب ایمان کے لئے موکلا وسطے کا باعث نہ تھا ۔ ابرآم نے اِس کے بعد بریت ایل (فکداکا گھر) اور عمی (AI) کے درمیان بڑاؤ ڈالا ۔ نہ رصرف اُس نے ابنے لئے خیر لگایا بلکہ فکلا وند کے لئے قریان گاہ بھی بنائی ۔ یہ بات فکدا کے بندے کی ترجیات پر بھت نیا وہ روشنی ڈالتی ہے ۔ آیت ۹ میں یکھا ہے کہ آبرام جنوب کی طرف برصرے ہے۔

#### (۲) مصر کو جانا اور وابسی (۱۰:۱۲–۱۳،۱۳)

ان ابرآم فی اللی انتخاب کے مقام کو چھوڑ ا اور قرقراشیں بھی ہیں۔ سخت کال کے دوران ابرآم فی اللی انتخاب کے مقام کو چھوڑ ا اور ققر کو چلاگیا ، اور مقر کو فیا کی علامت ہے ۔ بیسفر تکلیف وہ ثابت ہؤا۔ ابرآم پر توف طاری ہوگیا تھا کہ شاید فرقون اس کی ٹولیمورت بیوی کو اپنی ترم بنانے کے لئے آسے مار ڈائے۔ پہنانچ آبرآم نے ساری کے تی بی جوٹ بولا کہ وہ اس کی مین ہے کہ وہ اس کی سوتیلی بین تھی (۲۰: ۱۲) کیکن یہ پھر بھی مجھوٹ تھا کہ وہ اس کی سوتیلی بین تھی (۲۰: ۱۲) کیکن یہ پھر بھی مجھوٹ تھا کیوکہ اس کا مقصد فریب دینا تھا۔ آبرآم کی یہ جال کادگر ہوئی (اس کے لئے اسے بہت

انعام راکرام سط) ، کیکن یہ جال سارہ کے خلاف تھی کیونکہ کسے فرتون کے گھر میں سے جایا گیا ) ، اور یہ جال فرغون کے سام بھی نقصان وہ تھی (اس پر اور اس کے گھرانے پر بلائیں نازل مجوئیں) -ابرآم کو ملامت کرنے کے بعد اس نے اُسے واپس کنعان میں بھیج دیا -

ید واقعہ ہمیں یاد دِلاتا ہے کہ ہم بھیانی ہتھیاروں سے رُوعانی جنگ مزاطیں مِقصد ذرائتے کو داست قرار نہیں دے سکتا ، اور ممکن نہیں کہ ہم گناہ کریں اور اِس کی سزاسے بہتے جائیں۔

فُدانے اَبْرآم کو چھوڑانہیں ، لیکن اُس نے گناہ کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا ۔ فرخون نے آبرآم کو علانیہ ملامت کی اور بڑی ذِلّت سے اُسے مملک سے بکال دیا۔ لفظ "فرخون"، نام نہیں بلکہ ایک لقب تھا ، مثلاً بجیسے بادشاہ ہیں شہنشاہ ، صدر ویخیرہ ۔ ۱:۱۳ – ۳ – مقررے بیٹ آیل کو واہسی آبرآم کی فُداسے رفافت کی بحالی تھی ۔ بوفُدا سے برگشتہ ہو چکے ہیں "بیت آیل کو واہسی" اُن کے لئے ایک مسلسل کہکار ہے ۔

### (٣) لوط اورملک مِدق کے ساتھ تجربات (١٣٠١٦-٢٢٠١٣)

ید ایک حقیقت سے کہ سدوم کے لوگ فھلا وندی نظرین نہایت بدکار اور گنهگاد تھے ، کین برحقیقت بھی نو آل کے اِنتخاب بی دکا ورطے کا باعث نزین - دنیوی ولدل بی پھیسنے کے سلٹے اس کے اقدا مات ملاحظہ فر ماسٹے : اُس کے نوکروں کا جھکٹرا ہوا (آبت ،) اُس فے انکھواٹھا کرنظر دوٹرائی (آبت ۱۰) ، اُس فے بن لیا (آبت ۱۱) ، اُس نے سدوم کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا (آبت ۱۲) ، اُس نے اُس جگہسے دورسگونت اختیاری جمال خداکا کا بین رہنا تها (۱۲: ۱۲) ، وُهَ بِصائک بهر بیشها تها ، یعیٰ و ہاں پونسیاسی وفادکا مقام تھا (۱:۱9)-دُه سَدَوم مِن اِبک مقامی افسر بن کیا-

<u>۱۳ : ۱۳ – ۱۸ – ابرا</u> منے برون کی نزائی کا إنتخاب مذکب نیمن فُدانے آسے اور اُس کی اسل کو جمیشر جمیشر جمیشر میں خدا وندنے اُس سے وعدہ اُسل کو جمیشر جمیشر میں خدا وندنے اُس سے وعدہ کیا کہ اُس کی نسل اَن گفت ہوگا۔ جرمون بی سکونٹ کرنے کے بعد ابرام نے فَدا وند سے لئے اپنی رہیسری فَر اِن کاہ بنائی کین اپنے لئے کہمی گھر منہ بنایا ۔

بنایا -

واصطرفرمائیے کہ فھانے ابراہم سے کہا کہ وہ سادی مرزمین یں پھرکزاپنی ملکیت کودیجھ۔ چنانچ ہم ایمان سے فھدا سے وَعدوں پر فابض ہوں -

مها: ا- ۱۱- اس باب کے اہم واقعات سے نیرہ سال قبل عبلاً م دفار سن با وشاہ کدر لاغم فی اسلام دفار سن اس باب کے اہم واقعات سے نیرہ سال قبل عبلاً م دفار سن ملحقہ وادی کے با دشا ہوں سے جنگ کرے اُنہیں فیج کر ایا - تیرھویں سال میں با ہنے اسیر بادشا ہوں نے کدر لاغمر کے رفعاف بغاوت کی - چنا پنج اُس نے بابل کے علاقے کے تین اُور بادشا ہوں سے الحان کیا اور بحیرہ مرداد کی مشرق سمت کے ساتھ جنوب کی طرف کو چ کیا اجھر سندوم اور عمورہ کی مغربی طرف اور دیگر شہروں پر چڑھائی کی - "سدیم کی وادی میں جنگ ہوئی جس میں اُنہ بما نفنت سے گراسے سے سے "ملہ اور وں نے باغیوں کوشک ست دی ، اور مال غینیمت اور قبریوں سیریت جن میں ابرا می کا برگشتہ جھنیجا نوط بھی تھا ، سے ساتھ شمال کی طرف کو چ کہا -

الما: ١٣ - ١٦ - جب ابرآم كو است بعينج ك بادس من خريملى تواس في ين سوالهاده من قاد دادون كر الما فرج المسل كل اور فاسجين كاشمال من دات يك تعاقب كيا - بالآخر السحة فان ذادون كل الراكا فرج المسل كل اور فاسجين كاشمال من دات يك تعاقب كيا - بالآخر السحة اشين شام في المستق "كو تركي شكست دى ،اور ثوط اور تمام مال فينمرت كو تجواليا - بركشة توك من موف خود مرول ك لئ بهي تكليف كا باعدت بركم نت المعاد الما ابرآم في توكيف كا باعدت مناجات عناص ولائ ، بعد اذال أس ف أسه سفارش مناجات كى بدولت دل ك دلا في دلا في دلال م ١٥ ١٩ ) -

"ا : ۱۸ ۱۵ - جب ابرآم گھروالیس آد با تھا "نوسدوم کا بادشاہ اُس کے استقبال کے ستقبال کے ستقبال کے ستقبال کے ستھے ایک داری عظیم فتح سے بعد شیطان اکثر اُسے آنما نا ہے - لیکن ملک مِست م سالم کا بادر ناہ فدا تعالیٰ کاکائن "ابرآم کی تقویت کے لئے "دو ٹی اور نے لابا " سب سے پیلے روٹی اور سے کا ذکر پڑھے ہوئے ہم ضرور سیج کے کھوں کی علامات سے بارے ہیں سوچھتا ہیں ۔ جب ہم اُس قیمت پرغور کرنے ہیں ہوائس نے ہمیں گناہ سے مجات دینے کے لئے اواکی ، تو ہم ہرایک گن ہ آگود آذ مائٹش کا مقابلہ کرنے کے لئے تنفویت پاننے ہیں ۔

باثیل میں ناموں کے متعانی ہیں - ملک متدق کا مطلب ہے "داست باذی کا بادشاہ" اور سالم ( بروشیم کا فنقف) کا مطلب ہے امن وسلامتی - چانچر و و داست باذی اورسلامتی کا بادشاہ تھا - وہ میسے کا مثیل ہے ، بوداست بازی اورسلامتی کا حقیق با وشاہ ہے اور ہمالا بڑا مرداد کا ہن ہے - حبرانیوں ، ب بی بر کھاہے کہ و ہ "نے باپ ، ب ماں ، ب نسب نامہ ہے - مذاش کی کمانت کے توالے سے مجھنا بجاہئے - داش کی کمر کا شروع مذ زندگی کا آخر"، نو اسے مرف اس کی کمانت کے توالے سے مجھنا بجاہئے - اکثر کا ہن جنیں برعمدہ مملا امنوں نے محدود وقت کے لئے خدمت کی ۔ لیکن ملک متدق کی کمانت اس کی ظرف سے منیں مملا اور اس کا مذشروع سے مذا خراجے کی کمانت ملک متدق کے طریق برہے دائور دا : ۲ ، جرانیوں ، ۱۵ ) ۔

مما: ۱۹۱ ملے ملک مترق نے ایراتم کو برکت دی ، اور ابراتم نے اس کے بدلے مال فیمت میں ہے اُسے دہ یک دی - عبرانیوں ، باب سے ہم بربیکے بیں کہ اِس عمل بی بہت کہری کو وائی میں ہے اُسے دہ یک دی - عبرانیوں ، باب سے ہم بربیکے بین کہ اس عمل بی بہت کہری کو وائی کہ انت کی نمائندگا کرتے بوئے دکھایا گیا ہے - ملک محد ق نے ابراتم کو برکت دی ، اِس تفیقت کا مطلب ہے کہ ملک محد ق کی کہ انت یا دون سے فلیم ترہے کیونکہ برکت دینے والے سے ملک محت کی کہ انت یا دون کہ انت کی کہ انت افعال ہے ابراتم نے ملک محت کی دی ۔ یہ حقیقت بھی ہارونی کمانت کی تعویم اور یہ اور یہ ال بھی ملک میک میک مائن افعال ہے کیونکہ اونی اعلی کو دہ یکی دی ۔ یہ حقیقت بھی ہارونی کمانت کی کو دہ یکی وی یہ یہ ویک ہادئی اعلی کو دہ یکی وی یہ یہ ویک ہادئی اعلی کو دہ یکی وی یہ یہ ویک ہونکہ اونی اعلی کو دہ یکی ویک ہونہ کی دہ یک ویک ہونہ ہے ۔

۱۱:۱۴ – ۲۱:۱۳ سد وَم کے بادشاہ نے کہ" آومیوں کو چُھے وسے دسے اور مال اپنے الئے دکھ سے بین بخ سندھان اپ بھائے دکھ، الجھائے دکھ، الجھائے دکھ، جارے ادرگرد لوگ مُردہ ہیں ۔ ابرآم نے جارہ دیا کہ وَہ " نہ توکوئی دھاگا اور نہ بچکہ جارے اردگرد لوگ مُردہ ہیں ۔ ابرآم نے جواب دیا کہ وَہ " نہ توکوئی دھاگا اور نہ بچُونی کا تسمہ ہے گا۔

### (م) ابريام كاموعوده وارث (باب ۱۵)

بہل آیت کا پودھویں باب کے آخری حضے سے گہراتعلق ہے - پونکہ اِس عظیم بزدگ فے سندوم کے بادشاہ کے سخاکم بزدگ فے سندوم کے بادشاہ کے سخاکف قبول کرنے سے انکاد کر دیا ، اِس لئے فلاوند نے اُسے کہا" اسے اِبَرَام تُو مُدن ڈر - مَیں تیری سِبراور تیرا بہمت بڑا ابر مُوں "یُوں فَدا نے ابراَم کے تحفّظ اور بہت زیادہ امادت کا وعدہ کیا۔

ستور المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع كو دُر تفاكه أس زمانے كے دستور كم مطابق البتخرد دمشقى اُس كا وارث بوگا - ليكن فوائ المرائع اُس سے وعده كياكه اُس كے صلب سے " بيٹا پئيدا ہوگا اور كه اُس كا وارث بوگا - ليكن فوائد اُس سے وعده كياكه اُس كے صلب بير بير المين نظرا آ نا تفا ، كيو كم ساته كى عمر كُر رميكي تفى جب وه بير جن سكتى تفى - ليكن ابرام فُدا ك وعد بير ايمان لا يا ، اور فول نے اُسے واست باز محمرائے بير ايمان سے واست باز محمرائے بير فول اور محدائے اسے واست باز محمرائے بير فول اور محدائے اور ليقوب ٢: ٣٢ ين باد باد وَكركيا كيا ہے - ١٦: ١٦ ين ميان ١٦: ١٦ ين ميان اولاد خاك كے ذروں كى مانند بي سمراد ابراتم كى فول والا دہے، يعن وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وه بو بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وہ بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وہ بيرائيش طور بر يهودى بين - برت ادوں سے مراد اس كى دُووفانى نسل ہے - يعنى وه وہ بيرائيش كار برائيوں ٣: ٤) -

<u>۲۱-۷:۱۵</u> اولاد (آیات۱- ۲) اور مملک (آبات ۱۸،۸،۱-۲۱) کے وعامت کی تصدیق کے فکرانے فکرانے علیہ اور مہمت ہی بامعنی علامات و نشانات ظاہر کئے کی تصدیق کے لئے فکرانے عجیب اور مہمت ہی بامعنی علامات و نشانات ظاہر کئے

قدیم مشرقی روایت کے ممطابق عدر باند سے وقت دونوں اشخاص ذی کے بھوئے میانور کے مکم بھوئے میانور کے مکم کور پر اِس اُمرکی تصدیق کرتے کہ وہ ایپ قارت کور پر اِس اُمرکی تصدیق کرتے کہ وہ ایپ قارت کردہ عہد کی تکمیل کے لئے اپنی زندگیوں کی ضمانت دیتے ہیں (بیمیاہ ۲۳۱۸)۔ لیکن پیدائش ۱۹۱۸ باب ہیں صرف فکرا جس کی حضوری کو تنور کے دھوشی اور شعل سے ظاہر کیا گئیا ذیح کئے بگوئے جائوروں کے محکولوں ہیں سے گزرا، جبکہ ابراتم فہدا کے محفی خاموش تماشاتی تفا۔ اِس عجیب وغریب اِظہار کا محض خاموش تماشاتی تفا۔

اسسے بیرظا سرکرنامفعو و تھاکہ یہ ایکے غیرسٹروط عہد نتھا ، اور اِس کی تکمیل کا انحصار مِسرف فَعَدَا پر تھا-

اس بعشر کلام کے ایک اورنظریہ کے ممطابق قر بانی سے بمکارت وامرائیلی قوم کو بیش کرتے ہیں۔ یہ مکرٹ وامرائیلی قوم کو بیش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مقر اُن کا مملک نہیں ہے۔ بن اسرائیل کو محقر کی غلامی سے آذاد کیا جائے گا اور وہ جو تھی گیئت یں گنتان مملک نہیں ہے۔ تنور کو محوال اور چلتی ہوئی مشعل اسرائیل کے قومی مقدر ، یعنی اُن کی مقیبتوں اور گوابی کوظا ہر کرتے ہیں۔

اسرائیل کی مخلصی اُس وفت تک نہیں ہوگی جب یک "اموریوں" کی بدی اپنیائتما تک نہیں چہنے جانی - کنعان کے بے دین باسیوں کا بالاخر قلع قمع ہونا تھا - لیکن فحدا اکثر بدی کو پروان چرطیعے دیتا ہے ، بعض اوقات اس حد نک کہ یہ اُس کے لوگوں کے لیے مضرر رساں ٹا بت ہوتی ہے اور وہ چیم اُس کی سزا دیتا ہے ۔ وہ تحمل کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چا ہتا کہ کو گہلاک ہو، حتی کہ رگھڑے ہو ہے اُموریوں کے لئے بھی تحمل کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جا ہتا کہ وہ بدی کو اُس کی اِنتہا تک بینے دیتا ہے تاکہ اُس کے جولناک نتا بھ سبب بر واضح ہو جا بیس تاکہ اُس کے جولناک نتا بھ سبب بر واضح ہو جا بیس تاکہ سے شاہت ہو کہ اُس کا غضب بالکل در سب ہے ۔

آیت ۱۳ اور ۱۳ یں ایک تواریخی الجھن ہے۔ اِن یں یہ پیش گوئی گی گئی ہے کہ اَبرا آم کنسل کے لوگ " ۲۰۰۰ برس تک" پر دئیں پی سخت غلامی بیں رہیں گے اور وُہ اِس وقت کے اکز یں والیس آئیں گے ، اور وہاں سے ابنے ساتھ "بست بڑی دولت "کے کر آئیں گے ۔ اعمال ٤: ۲ یں ۲۰۰۰ سال کا یہی عدد وُہرا یا گیا ہے ۔

لیکن خُرُوج ۱۱: ۲۰ ، ۲۱ پی مم پڑسھتے ہیں کہ بنی امراٹیل کومقریں گودوباش کرتے ہوُسے ٹھیک اُس روز تک ۳۳۰ سال گُزرگئے ہے۔

محلیّوں ۳ ،۱۷ پرکسس بران کرنا ہے کہ ابرآج م سے عمد کی تصدیق سے مثریعت دِستے جانے بک کا عرصہ ۳۰۰ برس نتھا -

ان مختلف قددوں میں کیسے ہم آمنگی پیداک جاسکتی ہے ؟

پیداکشش ۱۳:۱۵ اور اعمال ۲:۲ پس مذکور چادسوسال کا بنی امراٹیل کی مقرب کنت غلامی سے نغلق سیے سیعقوب آور اُس کا خاندان جسپ بھتر پس آسٹے تو وُہ اُس وفت غُکامی پیس نہیں نصے ، بلکداس کے برعکس اُن سے شاہا منسلوک کیاگیا۔

خُرُوع ۱۲: ۲۰، ۱۸ میں ۲۳۰ سالوں کا تعلق اُس کُل عرصے سے ہو بن اسرائیل نے

مفترین اس روز مک گزادا - برهیم عدد سے -

یہ مماکک اُس کے ذیرِنگیں تنصے الیکن اُس کے لوگوں کا اِن ممالک برقیضہ نہیں تھا۔ بب سے ا بادشاہی کرنے کے لئے والیس آئے گا تو اِس عہد کی اُس وفت کمیں ہوگی ۔ کوئی شخف اِس کمیل کو نہیں روک سکتا ۔ جس بات کا فحدانے وعدہ کیا ہے ، یہ بالکُل ابلسے ہی یقینی ہے جیساکہ یہ

و بن روت من و بن بن بن ما مندت و مده من به این با ما بنت بان بند من بنت بن ما بنت بن ما بنت بن بنت بنت بنت بنت پسل سے و قوع بذیر ہو کچکا ہے۔

دربائے مقر" (آین ۱۸) - عام نیال سے کہ برجیوٹلسی ندی غزہ کے حبوب میں ہے۔ اور آجکل اِسے وادی العرش کما جاتا ہے - دریائے متقرسے دریائے نیل مراد نہیں ہے -

## (a) اِسْمُعَيْل جَسَمانی فرزَند (ابواب ۱۶-۱۷)

اکتھے نہیں رہ سکتے (گلتیوں ، ۲۱-۳۱) ۔ گواِس رحصے بیں بعض ایک رویتے اُس وقت مُعاشرتی طور پر قابلِ فہول ہوں ، کیکن یہ یقیناً مسیحی نفطہ نظرسے درسّت نہیں ہیں ۔

11: 2 - 10- ببرقی تو خگراوندکا برتی میشرکی داه بر بیابان بی شور کے مقام پرتھی تو خگراوندکا فرنسته اُس پرخا ہر ہوا۔ ببر خگراوندیسوع میسے کا تجستم سے قبل ظهور تھا (دُفناۃ چھے باب یں خگروند کے فرشتے پرمضمون ملاحظر فرمائیے )۔ اُس نے اُسے مشورہ دیا کہ وُہ والیں جاکر ابنے آب کو میآری کے قبضے بی کر دسے ، اور اُس سے وعدہ کیا کہ اُس کا بیٹا ایک بھرت بڑی قوم کا مربراہ ہوگا۔ یہ وعدہ غرب قوم بیں پُورا ہو گجاہے ۔ یہ الفاظ کے پاس لوط جا اور اپنے آب کو اُس کے قبضے میں کر دیے "، خگرا وندسے تعلق رکھنے والوں کے لئے بھرکت بڑی تنبد بی کا باعث ثابت بھوئے۔ اُس کے قبضے میں کر دیے "، خگرا وندسے تعلق رکھنے والوں کے لئے بھرکت بڑی تنبد بی کا باعث ثابت بھوئے اُس کے قبضے کے نشر تن یوں ہے " اسے خگرا ، تو بھیر ہے " کیونکہ اُس کے نظر آئی کو باتے ہوئے دیکھا"۔ اُس نے چشنے کا نام " بیر تی سے نکما" میں نے بیاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا"۔ اُس نے چشنے کا نام " بیر تی گ

اسملی کا : 11 - جب ابراً م سے ہاتی کے اسلیل پیدا ہوا ، تب ابرا م چھیاتی برس کا تھا۔ اسملیل کا مطلب ہے خدا سندا ہے - یہاں خدا وند ہاتی کو کھ کو سندا ہے - اس سارے بیان بی ہمیں یا در کھنا چا ہے کہ ہاتی مشریعت اور ساآرہ فضل کی نمائندگی کرتی ہے ( دیمیس گلتیوں م باب ) -

ابن ایک بین ایک بین ایک بین ابراتم کے لئے فکالی بد بینام پوشیدہ سے کہ وہ ابنی قوت سے تدبیر یہ کرنا بند کر دے ،اور قادرُ مطلق فکراکو اپنے لئے کام کرنے دے ۔ اس کے فوراً بعد فکرا کو اپنے سے تدبیر یہ کرنا بند کر دے ،اور قادرُ مطلق فکراکو اپنے سے تبدیل کرے ابر ہم (قوموں کا باب) دکھ رہا۔ ختنہ عمد کے طود پر مقرد کیا گیا ۔ جواحی کا بیعمل فرزند نرینہ کے لئے تھا ۔ گومشرق وطلی میں بریا ہے موجود تھا ، لیکن ابر ہم ما اور اُس کے خاندان کے لئے اِس کا مفوم قطمی فنلف بید دستور پیسلے سے موجود تھا ، لیکن ابر ہم ما اور اُس کے خاندان کے لئے اِس کا مفوم قطمی فنلف بید ابر ہم می کھوانے بین ہر ایک مرد کا ختنہ کہا گیا ، اور کہا گیا کہ اِس کے بعد ہرایک نرینہ فرزند کا تھویں دِن ختنہ کیا جائے ورنہ وہ اپنے توگوں میں سے کا طب ڈالا جائے "بینی اُسے بن اسرائیل کی سے خارج کر دیا جائے مثلاً خروج اس ، ۱۳ کا طب ڈالا جائے "کا بی فالا جائے مثلاً خروج اس ، ۱۳ کا طب ڈالا جائے "کا مطلب بیے گارے کر دیا جائے مثلاً خروج اس ، ۱۳ کا می دوسرے مقامات پر اِس کامطلب سے گارے کر دیا جائے مثلاً خروج اس ، ۱۳ کا مدرے مقامات پر اِس کامطلب سے گارے کر دیا جائے مثلاً خروج اس ، ۱۳ کا مدرے مقامات پر اِس کامطلب سے گارے کر دیا جائے مثلاً خروج اس ، ۱۳ کا مدری حدرے مقامات پر اِس کامطلب سے "فارج کر دیا جائے ۔"

پوکس رسول نے بڑی احتیاط سے برنشاندہی کی کہ ابر ہم ختنے سے پیطے داست باز کھرایا کی (۲:۱۵) - اُس کا ختنہ ایمان سے داست بازی پر مُر خفا ، جو اُسے اُس وقت حاصِل مُوکُجب کوہ نامخون تھا (رومیوں م :۱۱) - ایکل ایمان داروں کو جِمانی نشان کی مُبرک ضرورت بنیں ہے ، کیونکہ اُن کی تیدیلی کے موقع پر اُنہیں مُر کے طور پر اُدور کا القدش ملتا ہے (افییوں ۲۰) -

### خضخ كانشان

تُدُان ابنے اور اپنے لوگوں کے درمیان عمد کے جسمانی نشان کے مع مضنے کا وستورمفرد کیا ( پُریوائرش ۱۰: ۱۰ – ۱۰) - پُول آبر ہام کی سادی نسل محتون " (اعمال ۱۰: ۵۵) اور غیر تؤم "محتون " (افسیوں ۲:۱۱) کملا مے ۔ بر داست بازی کا نشان اور مُرجی سے ہو ابر ہم کوایمان سے حاصل مُوقئ (رومیوں ۲:۵) –

نیکن بعد میں الفاظ "ختنہ" اور معنون " اور معنوں میں بھی استعمال ہونے سگے۔ "نافختوں کے ہونٹوں کا مونٹوں بونٹوں کا مطلب ہے عوام کے سامنے گفتگو بیں مہارت کی کمی "نا مختون کانوں " اور "نافختوں دِلوں " کا مطلب ہے فَداوند کی بات کو مُسَنّف ،اگس سے محبرت رکھنے اور اُس کی فرما نبرداری سے فاصر دینا (احبار ۲۲ : ۲۱) اعمال کا :۵۱) "جِم کے نامختون " کا مطلب ہے ناباک (حزتی ایل ۲۲: ۲۰) ۔

نے عدنا مے بی مسیح سے ختنہ " (کلسیول ۱۱:۱) سے مُراد اُس کی صلیبی موت ہے ۔ ایمان داروں کا میسے کے ساتھ مشاہرت بیدا کرنے سے ختنہ ہوتا ہے ۔ پوکس کمتا ہے کہ یہ الیسا ختنہ ہوتا ہے ۔ پوکس کمتا ہے کہ یہ الیسا ختنہ ہے " ہو ہاتھ سے نہیں ہوتا ، ، جس سے جسما ٹی بدن ا نا داجا تا ہے " (کلسیوں ۲:۱۱) - اِس مختنہ سے مُرا د جیمانی فطرت کی موت ہے ۔ یہ ایما نداد پی منصبی طور سے ہو مجیکا ہے ، ایکن اب اِس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ایک ایمان دادعملی طور پر جیم کے گناہ آگود کا مول کو مار دسے (کلسیوں ۳: ۵) - پوکس دسول ایمان دادوں کو، یہ کو دی نشر یعت پر سست "محنو نوں" (گلتیوں ۲: ۱۲) سے محمقا بلے بی حقیقی محنون کہتا ہے (فلیدوں ۳: ۳) ۔

اُن کی علامتی حیثیث سے علاوہ قُدا سے بعض پُر فرتنت قوانین اس لیے وستے سکیے کہ وُہ ا پینے لوگوں کو غیر قوموں کی بیمادیوں سے بچائے۔ دُورِحا خریں متعدد طبّی ماہرین کاکمنا ہے کہ ختنے سے شوہرادر ہوی کئی قِسم کے مسرطان سے محفوظ دہمتے ہیں - 1: 14 - 12 - فرانے سادی کا نام تبدیل کرے سارہ (شہزادی) رکھا اور ابر ہم سے دعدہ کیا کہ اُس کی نوتے شالہ بیوی سے بیٹا پیدا ہوگا - یہ بزرگ جنس بڑا، لیکن اِس میں بے اعتقادی منیں بلکہ مِرْمسرّت تعبّ کا تا تر تھا - اُس کے ایمان میں لفرش شآئی (رومیوں سم : ۱۱-۲۱) - منیں بلکہ مِرْمسرّت تعبّ کا تا تر تھا - اُس کے ایمان میں لفرش شآئی (رومیوں سم : ۱۸-۲۱) - بعب ابر کام نے التجاکی کہ کاش اِسم جبل کی فدا کے حضور جینا رہے ، تواسے بنایا گیا کہ اُس سے بیٹے اصفی آت کے وسیلے سے عہد کی تکمیل ہوگی - تاہم اسلین میں مرومند ہوگا اور میں میرس بری قوم سے گا - اضفی قد مسیح کامثیل تھا بھی سے ذریہ سے عہد کی حتی تکمیل ہوگی - میں کامثیل تھا بھی سے خدکی حتی تکمیل ہوگی - میں کامثیل تھا بھی ۔

ابر آم کی فوری تعیل ملاحظه فرمائیے ، ابر آم اور اُس کے بیٹے اسمعیل کا ختنر ایک ہی دن

### (١) سندوم اورغموره (ابراب١٠١-١١)

ادرجب وونوں فر شنتے شہر کی طرف جا رہے تھے تو ابر ہم کو بنایا کہ وُہ سدوم کو بربا دکردسے گا،
اورجب وونوں فر شنتے شہر کی طرف جا دہے تھے تو ابر ہم نے سفادش کرستے ہموسے کہا کہ اگر
وہاں پہچش آدمی ایمان دار ہوں توشہر بربا دیڈکیا جائے ،حتیٰ کہ بات بینش، بینش اور دسشٰ
یک چہنجی ، لیکن وہاں سے دش ایمان دار آدمی بھی نہر ملے - فُدا وند دس ایمان دار آدمیوں کی وجر
سے مبدّوم کو بربا دکرنے سے باز دہنے کے لیے تبارتھا - ابر ہم کی وجا مؤثر سفادش ڈعا کا
بھرنت اعلیٰ نمون ہے - اِس کی بنیا د سادی و نبا کے منبھف سے داستیا زکر دار پرتھی (آیت ۲۵) -

اس یں دلیری تھی ، لیکن اِکسادی بھی تھی ، ہوصِرف رُومانی شعُورکا خاصہ ہے ۔ مِرف جب ابرہم م فے سفادش کرنا ختم کیا تب خدا وندنے اِس مُعاصلے پر مزید بات مذکی اورچلاگیا (آیت ۳۳) -زندگ کے ہمُت سے ایسے بعید بیں جِن کے ملے آئیت ۲۵کی حقیقت ہی ایک نستی بخش ہواب ہے -مرت بھولے کہ فکرانے ابرہم کو خاندان کے سربراہ کی چیٹیت سے خواج تحسین بیش کیا داگیت ۱۹) - برایک قابل دشکہ حقیقت ہے ۔

11-19 سدوم ہم چنس پرستی کا متیادل بن گیا تھا ۔ لیکن جنسی ب راہ رُوی ہی شہر کی بربادی کا واحد سبب نہ تھا - ہن قی ایل ۱۶: ۲۹ - ۵ بی خداوندستروم سے گن ہ کو ان الفاظ بیں بیان کرتا ہے 'جنوور، روٹی کی سبری اور داست کی کشرت ''۔

لوطّ وونوں فرشتوں کا اِستقبال کیا اور اصراد کیا کہ وہ اُس کے ہاں داست ہر کریں ا کیونکہ وہ بخ بی جانتا تھا کہ باہر دہنے سے وہ کو نسے خطرات سے دوجاں ہو سکتے ہیں۔ اِس کے بادیجو و شہرے مُرد ان آسمانی مہانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لئے اِصراد کر درجے تھے۔ اپنے دونوں مہانوں کو بیات کی کوشش میں تو کھنے بڑی ہے جیائی سے اِنی دونوں بیٹیوں کی پیشکش کر دی ۔ صرف ایک مجوزے سے اِس صورت حال پر فابُو بالیا گیا کیونکہ فرشتوں نے وفتی طور پر سند وم کے مُردوں کو اندھا کر دبا۔

### ہم جنس پرستی

چرانے عہدنامے (پیدائین ۱۹:۱-۲۹:۱۹ اجاد ۱۸:۲۰:۱۳) اور سنے عہدنامے (رومپوں ۱: ۱۸ – ۳۳:۱ – کرنتھیوں ۲: ۹:۱- تی تعبیس ۱: ۱۰) پیں خدا ہم جنس پرستی کے گناہ کی طامت کرتا ہے –اٹس نے سترق م اور عمودہ کے شہروں کو ہر باد کرنے سے اس گناہ کے خلاف اپنے غضرب کا اظہاد کیا۔ ٹوسوی شریعت سے تحت ہم جنس پسندی کے گناہ کی مرزا موت تھی ۔کوئی کونڈے بازآسمان کی با دشاہی ہیں داخِل نہیں ہوسکے گا –

موجُوده دور مین توندست بازون "كو این طریق زندگی كی بھادی قیمت بچكا نا برلی تبه به -پوتش كه تاسيه كه آنهول نے "اپنے آپ میں اپنی گمراہی سے لائق بدلہ پایا" (رومیوں ۱: ۲۷ ب) -راس سے ایک قسم كامرطان اور ایڈرز ایسی بیماریاں لائق ہوسكتی ہیں -

دگیرتمام کمنه گادوں کی طرح ہم جنس پرسست مرد یا عورت اگراپنے گنَّاہ سے نوبرکرکے

اور فُداوندیسون کی کواپناشخفی نجات دمِندہ قبول کرنے تو وُہ نجات پا سکتے ہیں۔فُداوندہم جِنس پرمدت مَرد یا حورت کو پیاد کر ناہے ، حالانکہ وُہ اُن کے گئن ہسے نفرین کر تاہیے ۔

ہم جنس پرستی سے عمل اور درجان پی بڑا فرق ہے ۔ بائیل پی ہم جنس پرستی سے عمل نہ کہ درجان کی مدامرت کی سی عمل اور درجان پی برخ اپنے ہم جنس سا تقبیوں کی طرف دغیرت ہوتی ہے ، لیکن وہ اِس درجان سے مغلوب نہیں ہونے ۔ فحدا سے دکوح کی قوت سے وہ آزمائش کا مقابلہ کرنے سے ایمان مقابلہ کرنے سے ایمان محابلہ کرنے ہیں جہت سے ایمان دادوں نے ہم جنس پرکستی سے درجان پر افسوس کا اظہار اور تو ہر کی ہے ۔ لیکن اِسے نبدیل نہیں کر سے ۔ نبر اس مورور پاکیزگی کے لئے خدا وند کے دکوح کے میٹردکیا ، بہی الحقیقت سے ۔ نبر انسوں نے اپنے آپ کو صبر اور پاکیزگی کے لئے خدا وند کے دکوح کے میٹردکیا ، بہی استعال کے تقدلیں ہے ۔ میس کے ساتھ عمد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اندرونی بیب کی فقدا کے استعال کے لئے بیک شک کی ناکہ اللی فاردت انسانی کمزودی بی کارل ہو ۔

بعض لوک فکراکو مُور والزام کھراتے بھوسے کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہم جنس پیتی کا گرجمان پیدائشنی طور پرسے ۔ دیکن بدفکراکی غلطی نہیں بلکہ انسان کی گناہ آ ود فطرت کی غلطی ہے ۔ گناہ ہیں رگرے ہوئے آدم سے ہرایک فرزمر میں بدی ہے گرجمانات ہیں ۔ ہرایک شخص میں مختلف قسم کی کمزودیاں ہیں ۔ آذماکش گناہ نہیں بلکہ آ ذماکشش ہی گرجانا گئاہ ہے ۔

جیسے کہ دیگر مری خوامشات سے مخلصی حاصل موسکتی ہے ہم جنس پرستی کے دیجا نات سے بھی دیا تی میں ایک میں ایک میں ایک میں دیا تی ایم میں ایک می دیا تی دیا دارنہ مشاورتی مدد نهایت ایمییت کی حا بل ہے ۔

مسیحیوں کو چاہے کہ کوہ ہم جنس پرست مردوں اور عور توں سے طرز زندگی کو نہیں بلک آئنیں قبول کریں کیونکہ کوہ بھی إنسان ہیں جن سے سلط مسیح نے اپنی جان دی ہے - اور اہمان داروں کو چاہے کہ ہر ممکن طریقے سے کوششش کریں کہ انہیں "پاکیزگی "کی زندگی سے سلط جینتیں کیونکہ راس کے بغیر کوئی شخص خدا کو نہیں دیجھ سے گا ( عرافیوں ۱۲، ۱۲) –

#### \* \* \* \*

- 19: 11 - 19 - فرسننوں نے اصراد کیا کہ لوظ اور اُس کا خاندان شہر کو تجھواڑ دیں - لیکن جب اُس نے اسبنے داما دوں کو بیمشورہ دیا ، تو اُن کا خیال تفاکہ وُہ اُن سے مذاق کر رہا ہے - جب بھوان کا دقت آیا تو اُس کی بھشتہ زندگئ نے اُس کی گواہی کی تر دیدی -جب مشیح

گوگوگوکی بیوی نے شہر کو چھوڑ دیا ، لیکن اُس کا دِل اجھی تک وہاں تھا، چنا پنج خُدا نے اُسے سزا دی ۔ کوط کی بیوی کو یا در کھو'' (کوفا ۱۷: ۳۲) ، ان الفاظ سے سیج نے اُن سب کو خردار کیا جو نجات کی پیشکٹ کومعمولی بات سیجھتے ہیں ۔

<u>۱۹: ۳۰ – ۳۸ – ضَغَرَ کو چھوڑ کر توطّ نے بھاگ کر ایک پساڈ کی کھوہ میں بناہ لی - وہاں</u> ائس کی بیٹیوں نے اُسے شراب میں مدہوش کیا اور بھرائس سے ہم آغوش مہوئیں - بڑی بیٹ کے ہاں بیٹا پتیدا ہو اجس کا امس نے موآب نام رکھا، اور جیموٹی کے ہاں بھی بیٹا بریدا ہو اورانس نے اُس کا نام بن عمی دکھا - اُن سے پریدا ہونے والی نسلیں موآتی اور عمونی مملائیں ہو بنی اسرائیل ك الع مسلسل سردردى بنى ربيس - بيرمو كي عودتي تحقيل جنهول في إمرائيلي مردول كرما تعديرا مكارى شروع نی رگنتی ۲۵ :۱- ۳) ، اورعونیوں نے بن اسرائیل کو مولک دیوناکی پرستش سکھائی اوراس پرستِش میں بیتوں کی قربانی تھی شامِل تھی (ا-سلاطین اا: ۳۳؛ پرمیاہ ۳۲: ۳۵)- ۲- بطرس ۲: ۸، ۵ میں ہمیں بنا یا گلیا ہے کہ نوط ایک داست بازشخص تھا ،لیکن و نیوی مال ودُولت کی وہیر ے وہ اپن گوای (آیت م۱) ، إنی بیوی (آیت ۲۲) ، اپنے داما دوں ، اپنے دوستوں ، اپنی دفاقت (سندوم یں اب کوئی ما تی مذہبیا نفا) اورا پن جائیداد ( وُهُ و ہاں ایک امیر شخص کی حیثیت سے داخل بوًا اود مؤسِّت كى حالت ين وبال سے زكلا) ، ابنے كردار (آيت ٣٥) ، ابن زندگى ككام ، اور تقریباً اپنی زندگی (آین ۲۲) سے محروم ہوگبا۔ اُس کی بیٹیوں سے رویتے سے ظاہر جوناہے کہ وہ سندوم *سے گند*ے اور خراب اخلاقی معیارسے متنا تر تھیں '' اتنی بوی نجات سے غافل رہ کر مِم كيونكر بيح سكة بين" (عبرانبون ٢:٣)-

(٤) ايريام اورايي ملك دباب ٢٠٠

١٠٠٠ - ير بات بالكل ناقابل يقين معلوم بوق سي كدابر وم في بين سال قبل

بو غلطی فرغون کے سامنے کی تھی ، سارہ کو بہن کتے ہوئے بھرسے اُسی غلطی کو دُمبرا سے گا۔ بیر واقعی نا قابلِ یقین بات ہے ، یعنی جب نک ہم نُودگناہ کی طرف اجبے مسلسل میلان کوسلیم مذکریں -جَرَارَ مِن ابن ملک سے ساتھ واقعہ ابر إم سے مقرمے واقع سے برت حد مک ملتا ہے (١٢): ١٠ - ١١> - فقدا نے اضاف كى بىدارش سے اپنے مفصد كى كيل كے ليے اللي كر دار اداكيا - أس نے ابی ملک کو مار دیسے کی دھمکی دی ۔ وہ نادیخ بیں محض ایک نماشائی نہیں بلکہ اِس سے برطھ کرسے ۔ وُہ چَرَانی انسا نبیت سے حامِل ہوگوں کے ذرہیہ سے بھی اچنے نوگوں کو اپنانقَفسان کرسنے سے روکے کے معے استعمال کرسکتاہے - اِس واقعے بی بے وین ابی ملک نے فراکے دوست ابر آم کی نسیدت زیادہ داسرت یازی سے عمل کا اظہاد کیا (الی ملک نام منیں بلکہ ایک لقب ہے)۔ جب ایک دنیوی آدمی ایک ایمان دارکو ملامت کرے نو بیرس فدر شرمناک بات سے بحد نصف سبائی کومکٹل سببائی کے طور پر پیش کیا جائے تو یہ جھوٹ ہے ۔ حن کہ ابر ہم نے کسی عدیک فدا کوبھی موردِالزام تھرانے کی کوئشش کی کہ اُس نے اسے اُس سے باب سے گھرسے آوادہ کیا-عقل مندی کا تفانسا بہتھا کہ وہ بڑی انکسادی سے ایپنے گئاہ کونسلیم کربنیا - ناہم دُہ اُب بھی مردِ فُدا نھا۔ بینانچر فُداوند نے ابی ملک کو اُس سے پاس بھیجا تاکہ ابر ہم اُس کے تھوانے سے ئے دعاکرے اور اُن کی عورتوں کو اُن کے بانچھ پن سے رشف سلے ۔

ران الفاظ " تیری دادرسی ہوگئ" (آیت ۱۱) کا لغوی مطلب سبع " برآ کھوں پر نقاب فران الفاظ " تیری دادرس کا مطلب سے وہ انعام بوتسکین دیتا سے بہنا پنج ہم اِسے گول پڑھیں گے ، " دُہ لوگ ہوتیرے ساتھ ہیں اُن کے سامنے یہ انعام علانیہ گواہی سبے سمہ ناداستی کا اذالہ کیا گیا ہے "

### (A) اضحاق – وعدے کا فرزند (باب ۲۱)

اا: ا- ما چپ و مسکا فرز در ابر کام اور سازہ سے ناں بیدا ہوا تو خُوشی کے مادے والدین نے اس کا نام اصلی قل میں اس کا نام اصلی قل اس اسلی اس کا نام اصلی قل میں اسلی اسلی نام اصلی قل میں اسلی نوشی اور اس خررے سُننے والوں کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے ۔ خالباً اضلی کی محراکس وفت کا سے ۵ سال سے درمیان تھی جب اُس کا دُودھ چھر ایا گیا ۔ اسلی تی کموقع پراضما قل کے درمیان تھی ۔ جب سازہ نے دیجھا کہ اسلی کی ودھ چھوانے کی ضیافت سے موقع پراضما ق

کا مُذَاق اُڑا رہاہے تواٹس نے ابر ہم سے کہ کہ ہا بھرہ اور اُس کے بیط کو گھرسے باہر نکال دے ۔ پوکس نے اس واقعے کی برتشر کے کی سے کہ شریبت اور فضل دونوں اِکٹھے نہیں رہ سکتے اور نُمرعی اُفُولوں سے دُوعانی برکتیں حاصِل نہیں کی جاسکتیں (گلتیوں س : ۲۹) ۔

ال : اا - سا - ابر آم کو ہا بہ اور اسمائیل کو گھر سے نکالئے سے بڑا دکھ ہؤا - لیکن فراند اسے اس وعدے سے تستی دی کر اسمائیل کو گھر سے نکالئے سے بڑا دکھ ہؤا - لیکن فراند اس بوگا ۔ ناہم فراند سے اُس پر واضح کردیا کر اضحان وعدے کا فرزند ہے اور اُس کے ذریعے سے مہدکی تکمیل ہوگا - ناہم فراند الا : ۱۲ : ۱۲ - بجب ہا بھی آور لڑکا کنعان کے جو بی بیابان میں بیاس سے مرنے کے قریب نخھ توفیدانے انہیں کواں دکھایا تو اُن کی جان بی گئی ۔ اسمائیل اِس وقت ۱۲ سے ۱۹ سال کی عُرکے درمیان نھا ، چنا پی آیت ھاک غالبً مطلب ہے کہ ہاتی ہے نہ اُس اُس کی کرودی کی صالت میں ایک جھاڑی کے ڈال دیا ہے۔ اسمائیل کا مطلب ہے "فدا مسندتا ہے "اِس کا ذِکر اُس اُن کی کرودی اور نوبوانوں کی حوصلہ افزائ کرتی جا جمائے ۔ فرکا وندمسندتا اور نوبوانوں کی حوصلہ افزائ کرتی جا جمائے ۔ فرکا وندمسندتا اور نوبان وی تا ہے ۔ ''فرکا نے اُس لڑکے کی اواز مسن کی ہوائیس کی اواز مسن کی ہوائیس کی جو اور نوبوانوں کی حوصلہ افزائ کرتی جا جمائے ۔ فرکا وندمسندتا اور نوبان وی تا ہے ۔ '

## (٩) اضحاق کی قربانی (باب ۲۲) .

ابنا ا - اور المثمل میں اس منظری نسبت شایدی کوئی اور ول دور منظر ہوسوائے کو کوری کے ۔ برصل بر برخوا سے کوری کے ۔ کوری کے ایک کوری کے اور بہارے بیٹا کی موت کا واضح بتہ دیتا ہے ۔ ابر ہم کے ایمان کا یہ کڑا امتحان تھا بحب فگرانے استحکم دبا کہ وہ موریاہ کے ملک ہیں امنحان کوسوختن فر بانی کے طور برچر طرحائے۔ ورحقیقت فُداکا یہ قطعی إدادہ مذتھا کہ ابر ہم کواس

قربانی کی اجازت دے۔ اُس نے تو جمیشر إنسانی قربانی فالفت کی ہے۔ موریاہ وہ بساڈی سلسلہ ہے جمال کی اجازت دے۔ اُس نے تو جمیشر إنسانی قربانی فالفت کی ہے۔ موریاہ وہ بساڈی سلسلہ ہے جمال پروشکم واقع ہے (۲- تواریخ ۱۱۰۳) ، اور جمال کوری پہاڈ ہے ۔ فَداسے ران الفاظ "اپنے بیٹے اضحاق کو جو نبرا اکلونا ہے اور جسے تو بیار کرنا ہے سے ابر آم کا اکلونا بیٹا نفا، یعنی ان معنوں میں کہ وہ وعدے کا اکلونا فرزند تھا۔ ایک منفرد بیٹا نفا ، وہ مجزان ایمان کا فرزند تھا۔

بائمبل میں کسی لفظ کا بہلی بار ذِکر اکثر سادی بائبل میں اس کے استقال کی مثال قائم کر دیتا ہے۔ بیاد (آیت ۲) اور سیجدہ (آیت ۵) ایسے الفاظ بیں ہو بائبل میں پہلی باد اس باب میں سلتے ہیں۔ ابر آیا م کا اپنے بیٹے سے بیاد، صُلکی خداوند لیتوع سے حیت کی ایک مدھم سی تھو مرہے ۔ استحاق کی قریانی پرستن کے ایک عظیم عمل کی تھو مرہے ۔۔ بجات وہندہ کی قربانی خُداکی مرضی کی تکمیل کو پیش کرتی ہے ۔۔

ارتهام! ارتهام! ارتهام! ارتهام المرتهام والمرتبان وسل میں سے بہلاموقعت کرالیک نام کو دو خاد الله الله میں سے بہلاموقعت کرالیک نام کو دو خاد استعمال کیا گیا ۔ ایسے بی سات بار فحدان انسان کوئیکادا (بیدائیش ۱۰:۲۱ ۲۳ ۲۰:۱۱ ۲۳ ما ۲۰:۲۲ اسموئیل ۱۰:۲۳ اور مرقب ۱۹:۲۱ میں ہے۔ دان سے خصوص ابمی تت کے حاول متا ما اللہ ۲۰:۲۱ می اللہ میں ہے۔ دان سے خصوص ابمی تت کے حاول متا ملات کا اظہار ہوتا ہے۔ فکدا وزر کا فرست در آبیت ۱۱ فیدا تھا (آبیت ۱۲) ۔

باپ نے جواب دیا ''فُدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی فربانی کے سے برّہ محبیا کرے گا'۔ بالآخریہ وعدہ آبت ۱۳ میں مذکور برّے سے نہیں بلکہ فُدا کے برّے کے ذریعے سے پُوراکیاگیا (بوطاً ۱:۲۹) -

راس باب بن سے کہ بارے بیں دو نمایاں علامات ہیں۔ اضی آق پہلوٹھا، اکلوآ بیٹاہے ہتے۔
اُس کا باب بیار کرنا ہے ، اور وہ اپنے باپ کی مرضی کو فچروا کرنا چا ہتا ہے ۔ کوہ علامتی طور پر مرُدوں ہیں سے والبس کیا گیا۔ بترہ دُوسری طلامت ہے ، ایک بے عیب نے دُوسرے کے لیے فدید میں اپنی جان دی ۔ اُس کا نون بھایا گیا ، اور یہ ایک سوختی فرگانی تھی جوسادی کی سادی فکدا کے فدید میں اپنی جان گئی گئی سوکھ نے فدا نے ابر آج میں فرا سے کہ اضی آق کے فدید کے لئے بترہ مبیا کرتے ہوئے فدا نے ابر آج می کو ایس کا ابر آج می دور ہی فرا کو نہ بچا سکا ۔ فوا وندے فرشتے کا ذکر آبیت اا اور ۱۵ میں اور باقی تمام عمر عمر عتی میں فکد اوند تیو ع میں کو بیش کرتا ہے ۔ ابر آج م نے اُس بھگ کا نام سی اور باقی تمام عمر عتی فکر امریکا کر آبیت ۱۲) ۔ مجرانے عمد نامے میں فکد اے سات کا نام سی میں بھر اس میں فکد اور خوال بین :

يبوواه شافى "فَدُوند تَجُعُ شفاديّابِ" (خروع ١٥:١٦)

يتوواه نستى "نفدادند ميرا جهندا بية (خروج ١٥٠٨ - ١٥)

يهوواهسلوم "فنكدوند بمادى سلامتى" (فُضاة ٢٠٣١)

يهوداه رونی "فداوند ميرا بيكويان بے" (زيور ١٠٢٣)

بیوواه تصدیو تخفه مواوند بهماری صداقت ته (برمیاه ۲۳ : ۲)

يتوواه شامه شفراوند وال بي (رحزق إلى ٢٨ : ٣٥) -

ابر ہم میں ابر ہم کے بھائی کورکے بار ہے ایک بھی ہوب کہ ابر ہم سے مرف دو بھی میں ابر ہم سے مرف دو بھی میں ابر ہم ابر ہم سے مرف دو بھی میں اسم ابر ہم ابر ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد آسمان کے

ستارٹوں کی مانند ہوگی، اور بیعثورتِ حال بھی ابر آم سے ایمان کا ایک امتحان تھا۔ شاید اِسی وجرسے اُسُ نے اضحاً ق سے لیع بیوی لیلنے سے لئے البیتور کو بھیجا (باب ۲۲)۔ ۲۲: ۲۳ بس رِبْقِہ نام ملاحظہ فرمائے۔

#### (۱۰) خاندانی فیرستان (باب ۲۳)

اس ۱۹۳۱ – ۱۹ – برستارہ نے ۱۲۱ برس کی گھریں وفات بائی تو ابر ہم نے تیرون کے جو تی بارشندوں سے مکفیلہ کی غاد کی تو بداری کا سو داکیا تاکہ اُسے قبرستان کے طور پر استعال کرے ۔ اس کی زندگی کے سادے سفر ہیں جا مبداد کی یہ واحد خریداری تھی ۔ کلام کے اِس جصے بی قبرت کو برطوعا پر طوعا پر طوعا پر طوعا کر اور بازی کا فرکر سے ہومشر تی ممالک بی عام دواج ہے ۔ اولاً تو چیتوں نے بیصلاح دی کہ ابر ہم م نے وقع دادی سے تحت مفت بگر لینے سے ابحاد کر ویا کہ عفرون کی ملکیتی غار کے لئے وہ پوری قبرت اداکر سے گا۔ شروع بی توعفرون نے منہ بھرائی کی بیش کش کی کی ابر ہم مبولی ایک کہ پورا کھیست تحفر ہو ہے کہ پیشکش کی کیکن ابر ہم مبولی کا میش کی انظمار کیا تو عفرون نے جاندی کی چادسو متفال قیرت کھرائی معنی خیر ہے ۔ مراکک کی در حقیقت یہ جگہ مُفحت د بینے کی کوئی الیس نیست منہ تھی اور تو بیا اس معمول تھر اس کا اظمار کیا تو عفرون نے جاندی کی چادسو متفال قیرت کھرائی سودے بازی کرنا عام معمول تھا ۔ جنا بنچ ہر ایک یہ دکھو کر جبران دہ گیا کہ ابر ہم م نے عفوون کی سودے بازی کرنا عام معمول تھا ۔ جنا بنچ ہر ایک یہ دکھو کر جبران دہ گیا کہ ابر ہم منہ نے بیا میں بازی کرنا عام معمول تھا ۔ جنا بنچ ہر ایک یہ دکھو کر جبران دہ گیا کہ ابر ہم منہ کی کا اضار کہ دیا ۔ ابر ہم کیا ہے دین شخص کا حسان نہیں لینا بیا تھا اور در ہی ہمیں کہ یہ وگوں کے احسان مندی کا اظہار کر دیا ۔ ابر ہم کیک ہے دین شخص کا حسان نہیں لینا جائے تھا اور در ہی ہمیں کی بیسے وگوں کے احسان مندی کا اظہار کر دیا ۔ ابر ہم کیک ہے دین شخص کا حسان نہیں کینا عمر موران کی انظمار کر دیا ۔ ابر ہم کیک ہے دین شخص کا حسان نہیں کینا

۲۰: ۲۱ - ۲۰ مکفیله کی خار بعد اذاں ابر کم ، اضحاق ، ربقه ایعقوب اور آبیاه کے لئے گورستان بن گئے ۔ اس کی روایت مجگر پر اب ایک مسجد ب

#### (۱۱) اِضحاق کے لئے بیوی (باب۲۳)

مع:۱-۹- ابرہام نے قسم کے ذریعے سے اپنے بحربہکار نوکرکو پابندکیاکہ وہ اضحاق کے سے بین کیوں سے اُسے شادی کی اجازت نہیں سے بین بین کی اجازت نہیں دے کا ۔ آیات ۲ ۔ م اور ۹ بین قسم کے قدیم طریقے مکارکی چارس ایف - فائیفر نے کول آسٹ ویک

کی ہے :

٢٠ : ١٠ - ١١ - ير نوكر فكدا باب كى طرف سى جعيع بوست ركو كالعرس كى علامت سي کروٹ سمانی افتحاق" یعنی فکراوند نیتوع کے مئے قولھن حاصل کرے ۔ اِس بیان ہیں بڑی اِحتیاط سے سفرکی تبیاری ، اور نوکرکی معرفیت جانے والے تحاکف، اور اُس نشان کاجِس سے ظاہر ہوکہ اُس كة أقا كے لئے كونسى جُنى مُوئى ولفن ہے اكا ذكر كياكيا ہے - ايك فستراس كى يُون تشريح كرا ہے: <sup>9</sup>یہ ایسانشان تھا ہوا*ئس لڑکی سے کر*داد اورطبیعنت پرروکشنی ڈالٹا نتھا *، ہوائس* ہے آ قا مے بیٹے کی بیوی بننے سے فابل ہوگ ۔ نشان یہ نفاکہ وُہ صِرف اُس سے اپنے لئے بانى كا گھونٹ مانكے كا اليكن رحيے خُدانے مِن اے كداؤہ ايك عظيم قوم كى اور سيوس . مست کے قدیم آباد اجداد کی مال ہو، وہ ابنی فیاضی طبع کو یُوں ظاہر کرے کہ وہ سہ صرف أس يانى كا كلون فريلات بكركترت س يانى بلائد اور ود اس كاونول كويانى بالنف كى پيكش كرے - اب جب كر يم إس برغور كرت بي كردس أونث طویل صحرا میں سفرے بعد بانی سے کم اذکم چاک ڈرم خال کرسکتے تھے تو اس اوکی کے اسے اور اُس کے او ٹوں کو یانی بلانے سے ،اس کی مسربانی اورب عرض فیطرت کو ظ برکرنا ہے ۔ اور اِس سے اُس سے نہایت اعلیٰ کر داری عکاسی ہوتی ہے ''۔

سے تعارُف کو بھی بنول کر سے اُسے باب سے گھرے گئی ۔ اب ابر ہام کے نوکر کو معلوم ہوگیا کہ اور اُس نے نوکر کے تعارف کو کو کی تعارُف کو بھی بنول کر سے اُسے باب سے گھرے گئی ۔ اب ابر ہام کے نوکر کو معلوم ہوگیا کہ اُس کی تلاش پائیے تکمیل نکسے پہنچ گئی ہے ۔ بوب دلقہ نے اپنے بھائی لاّبَن کو صورت حال سے اکاہ کیا تو اُس نے بڑی ہو تیا تھا کہ کہ وہ دلقہ کو اُس نے بڑی ہوگیا کہ کہ وہ دلقہ کو اُس کے درخوارت کو بڑے مورسے گئا ۔ حالات کے کو اُس کی درخوارت کو بڑے مورسے گئا کہ ایس سے اللہ میں میں بھی ہے۔ اور اُس نے اُس کی درخوارت کو بڑے مورسے گئا کہ لیا کہ بیس ب

كيكه فدا وندك إنتظام سے بواہے -

ا میں : ۲۲ – ۲۱ – تب نوگرنے رتبقر ، لا بَن اوراُس کی ماں کو تحاکُف دِسے اوراُس کے ماں کو تحاکُف دِسے اوراُس کے وقت منگئی بیکی کر دی سفاندان سے افراد رتبقرکی روائگی کو اِلوّا بیں ڈالنا بِیا ہتے نتھے ، لیکن رتبقر کے جانے کی دخامندی سے معاطر بطے ہوگیا ، اور وُہ اُن کی دُعاوُل کے ساتھ دَتھرت ہُونی ۔

حدید بہلی بار ہم اصحے اس وقت دیسے اس وقت دیسے کے بعد بہلی بار ہم اصحے اس وقت دکیے ہیں بہب رنبقہ کو ملنے کے لئے گیا۔ ہم نجات دہندہ کی موت، تدفین، جی اُر کھنے اور معتود کے بعد بہلی بار اُسے اُس وقت دیمیے ہیں گے بعب وہ اپنی جی مُروثی وُلفن کو لینے آسے گا (ا - تفسکتنیکیوں م : ۱۳ - ۱۸) - افتحاق کی رنبقہ سے مُلافات ایک نولیکورت منظرے - اُسے دیکھے بغیراس نے اُس سے بیاہ کیا ، اُس سے فیست کی ، اور دومرے بزرگوں سے برعکس، اُس کی سوائے رتبقہ سے اُورکوئی بیوی منبی تھی۔

### (۱۲) ایریام کینسل (۱۲۵)

ا-توادِیُ ۱:۲۵ بین فطورہ کو ابر آم کی حرم کماگیاہے -آیت ۲سے اِسس کی تھر میں گیاہے -آیت ۲سے اِسس کی تھرین ہوتی ہے ۔ آیت ۲سے آس کی تھدیق ہوتی ہوتی ہے۔ اُوں اُس کا ہوی سے کم مقام تھا ، یعنی گھریں اُسے بیوی سے بُورے حقوق حاصل مذبحے ۔ ایک بار پھر خُدا ، از دواجی بے قاعدگی کی نشاندہی کرتا سہتے رجسے اُس نے کبھی بھی پسسند مذکری ۔

ابر قام نے ایک سو پھھٹر برس کی مگریں دم چھوڑ دیا - وہ دومراتین مقریں دم چھوڑ دیا - وہ دومراتین مقاری مقرین دم جھوڑ دیا - وہ دومراتین مقاری عادی ابر قام مقاری خاری اسلیل کے بار قام بیٹوں سے ابر قام کے ساتھ فُدا کے وعدے کی تکمیل ہوتی ہے ۔ وہ اس سے بار قام سردار بیدا ہوں گے ( ۱۱ : ۲۰ ) - اسلیل کی موت کے بعد بائیلی بیان میں احتیاتی مرکزی جیٹیت اختیار کر لیتا ہے -

### ب ـ إضحاق (۱۹:۲۵ - ۲۷:۵۹)

(١) إضحاق كاخاندان (١٩:٢٥)

14:18 - ٢١- ٢١ - شادى ك تقريباً بيس سال بعديك ولَقِمْ بالجَوْفِي - تب، افتحاقى ك دعا

کے جواب ہیں وُہ حامِلہ بھو تی ۔ اُس سے بطن ہیں دکو لڑکوں کی مزاحمت نے اُسے پرلیشان کر دیا ، حتیٰ کہ اُسے بنایا گیا کہ اُس سے بیٹے دکو مخالف قوسوں (اسرائیں اور ادومی) سے سروار ہوں گئے ۔ مجڑواں بیٹوں ہی سے پہلو محفے کا نام عَیسَو (بالوں والا) اور دُوسرے کا نام بیقوب (اُرْدُکا لگانے والا) دکھاگیا ۔ حتیٰ کہ پیدائرش پر ہی بیعقوب نے عیسوسی ایٹری کو پکڑنے سے اُس پر حاوی ہونے کی کوشش کی ۔ اِفتحان شازھ برس کا تھا جب اُس سے کہڑواں بیٹے بئیدا ہوئے ۔

اوراس کے بعد : ۲۷ - ۲۸ - بحث یہ دونوں اولے بوٹ سے تو عیسو ماہر شکاری بن گیا، اور اس کے بر مصر ابعقوب و بیاد کرنا تھا، اور اس کے برعکس بعقوب و بیاد کرنا تھا، ایکن رفقہ بعقوب کو بیاد کرتی تھی - شاید وہ امی کا لاڈلا تھا -

یہ باب یُوں اِفتنام پذیر ہوتا ہے کہ فیسونے اپنے پہلوسٹے ہونے سی کیاسلوک کیا مذکۂ بعقوت نے اپنے بھائی سے کیاسلوک کیا - فیسوکی نسل امراٹیل کی سخنت وشمن بی عقبہ آیا ہ کی کتاب پی اُک کے حتی انجام کا اعلان کیا گیا ہے -

#### (۴) افتحاق اور إلى ملك (باب٢٦)

<u>٧-1: ٢٦ - افتحاق كا قحط كسلسط من ابي</u> باب جيسا رقر عمل نفا (باب ١١ اور ٢٠) -

جب و مجنوب کی طف سفر کرد ہا تھا ، تو فکد وند جرار کے مقام پر اُس پر طاہر بڑا اور اُسے خرداد کیا کہ و م جنوب کی طف سے جرار مقرک وا پر نصف فا صلے پر ایک قیام کا ہ تھی۔ فکد اُسے خرداد کیا کہ و م جھرار کیں ہے جہار مقرک وا بر نصف فا صلے بر ایک قیام کا ہ تھی۔ فکد اُسے اضحاق کو بتایا کہ وہ جرار ہیں عادضی طور پر فیام کرسے ، لیکن اِس کے بچاسے اُس نے قبال سکونت اختیاد کر لی ۔ فکد انے اُس کے سافرہ اُس کے سافرہ اُس کی اوم رفون تھی۔ کا بر آج م سے کئے ہوئے وعدسے کی اوم رفون تھی ایک ۔ میں ایک اِس کے بر اِسے اِس کے اِسے دی میں اور اِسے ایک برائے گئی کہ وہ مبری بھن ہے۔ بر ایک بارسے میں غلط بیانی کی کہ وہ مبری بھن ہے۔ بر ایک افسان ہے کہ بارسے کی مردوں بیلے میں علی وہرائی گئی ۔ جب بر فریب بے ایک افسان سے کہ باہر ہی کی کہ وہ مبری کا باعث ہے۔ ایک افسان کے ایک مادمت کی گئی تواضحاق نے افزاد کر لیا ۔ اقرار برکتوں کا باعث ہے۔ افسان قدر دولت مند تھا کہ اُس وقت کے کھران افسان قدر دولت مند تھا کہ اُس وقت کے کھران افراد کی ایک کے دولت مند تھا کہ اُس وقت کے کھران اور آسے کہا کہ وہ اِس بھر وہاں سے زیادہ وہ ور دہ ہوئے واضحاق جو آر کو چھوڈ کر جرار کی وادی میں جابسا ہو وہاں سے زیادہ و وور دہ تھی ۔

اس سے ظامر ہوتا ہے کہ نو واردوں کی آ مدکو پسندیدگی کی نگاہ سے منبیں دیجھاگیا - اضحاق اس سے ظامر ہوتا ہے کہ نو واردوں کی آ مدکو پسندیدگی کی نگاہ سے نبیں دیجھاگیا - اضحاق نے بھرسے کنو وُں کو کھدوایا - فلستیوں سے بخسق (جھگوا) اور سِتنَمَ (مخالفت) سے کنووُں پر جھگوا ہوتا - بالآخر وُہ فیستیوں سے علائے سے چلاگیا - اب کی بارجب انہوں نے کئواں کھودا نوکوئی جھگوا منہ ہوا اس لے اُس نے اِس کا نام دحواقت رکھا (وسیع جگہ یا کمرہ) - وہاں سے وُہ بیرسیع کو گیا جہاں فکدا نے اُسے بھرسے بھین دلایا کہ وُہ اُسے برکت دے گا۔ اور وہاں اضحاق نے مذبع بنایا (پیستش)، فیمر لگایا (سکونت) اور وہاں کنواں کھودا (تاذہ دم بھونے کے لئے اہتمام) - جیسے جسمانی وُنیا ہیں یانی ایک بنیادی فرورت ہے ، بعینہ روحانی مورن ہے ، بعینہ روحانی

بایک مفترکسات :

"جب رفتی ق حتی طور پر ابل جرآرسے علی گی افتیار کر لیٹائے تو و و و و میں ایک مفترکسات :

اس کے پاس آنے بیں کہ فواسے برکت حاصل کریں ، ، ، جب سیسی اپنے آپ

کو ڈنیا سے علیحہ کر لیٹا ہے تو و و مستر طور سے اُس کی مددکرسکنا سے ، ، ، ، جب اضحاق نے ابی مکت کے ساتھ اس کے ساتھ دستے کا معاہدہ کیا تو عین اُسی دِن اضحاق

ے نوکروں کو پانی مل کیا - ابر آم نے اِس سے قبل اُس جگر کا نام بیر تتبع رکھا کیونکہ اُس نے اپنے معاصر آئی ملک کے ساتھ عمد کمیا تھا (۲۱:۲۱) - اب عین اُنہی حالات بیں اصنحاق نے اِس کا پھر سے ستیتے یا بیر تسبع نام رکھا -

اس کا اُس کے والدین کو بھرت زیادہ اُریخ ہوا - اِس سے کہ مزید این ببدائش می کے اہل مذر ہا۔

ج ليعقوب (٢٠:١-٢٢٠)

(۱) یعقوب عیسو کو فریب دیتا ہے (باب ۲۷)

سے داب نقریباً ۲۷ سال گررشتہ باب کے واقعات کے بعداب نقریباً ۲۷ سال گرر میکے ہیں ۔ اضحاق کی اب ۱۳۷ سال مگرے - اُس کی بینان گر جاتی رہی ہے ، اور اُس کا خیال ہے کہ وہ اب مرنے مے قریب ہے - شاید یہ وج تھی کہ اُس کا بھائ اسمعین اِس مُرین وفات با میکا تھا ( بہدائش ۲۵: ۱۷) - لیکن وہ ۷۳ برس مزید زندہ رہا -

جب اضحاق نے عبسوسے ہرن کے گوشت کی خواہمش کا اظہاد کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اِس کے عوض اُسے ہرکت دسے کا تو رتقہ نے اپنے شوہر کو فریب دینے کے لیے سازش تیار کی تاکہ وُہ اپنے لاڈ لے بعقوب کے لئے ہرکت حاصل کر مسکے - اُس کی بہ جالا کی بالکُل غیر ضروری تھی کیونکہ فکوا نے پیسلے ہی بعقوب سے ہرکت کا وعدہ کر دکھا تھا (۲۵: ۲۳ ب) - اُس نے برک کا کوشت بھایا تاکہ یہ ہرن کے لذیڈ کوشن کا مرّہ دیے اور برک کا کھال بعقوب کے بازو وُں پرلپیط دی تاکہ وُہ عیسوک کے باوں والے بازُو معلوم ہوں - افغانی نے ایٹ محصوس ہوت نے محصوسات پر اعتماد کرکے قریب کھایا ۔ بالوں والے بازُو عیسو سے باذووُں کی ماند تر محسوس ہوتے نے میں اپنے موحوانی متاہدہ یہ ہے : محسوس سے مارش کو تقرکا مشاہدہ یہ ہے :

ا احساسات وهوكا دينة بن -

فداکاکلام ہماری ضمانت ہے

اس محمتقليل بن كوفي أورشت فابل اعتماد شيس مع"

گور دیقرنے سازش تیاد کی لیکن لیقوب اسے عملی جامہ پیمنانے بی اسی قدر محرم تھا - ہو کچھ اُس نے لویا و کی کاٹا - سی - ایک - میکنٹاش کا مشاہدہ یہ ہے :

" بو بو کوئی میں بیقوب کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس نے تغییر طور پر اپنے باب سے برکت حاصل کی ، وہ اِس حقیقت سے ضرور واقف ہو گاکہ اُسے بعن بیعقب کو برکت مامول کی ، وہ اِس حقیقت سے ضرور واقف ہو گاکہ اُسے بعن بیعقب کو برکت کم دنیوی ٹوش حاصل جمودا ہوئی ۔ اُس کا بھائی اُسے قتل کر دبنا جا بہتا کا آسے اُسے ہوری ہوری ہوری ہوا اُس کے ماموں لا آب نے اُسے جوری ہوری ہوری ہوا گان برطان و الآب نے اُسے اپنے جوری ہوری ہوری ہوا گان برطان و اور اُس کے اُسے اِس کے گھرسے بھاگن برطان و اور اُس کے ماموں والت اُسے اپنے جہیں ہوی کی موت کا وکھ برداشت مسلم کو دھوکا دیا اور اُن برطام کیا ، اُسے اپنی جہیدی بیوی کی موت کا وکھ برداشت مرز پر اُس فیط سے مجبور کرنا پرٹرا ، مرز پر بران قبط سے مجبور ہوکہ اُسے مقسر یں جانا پرٹرا ، اور وہاں پر دلیس بی انتقال کیا ۔ ۔ ۔ "

17: ۲۷ - ۲۹ - اضمآن نے بیتقوب کو خوشحال ، اختیار اور تحفظ کے لئے برکت دی - یہ بات دلی ہیں ہوئے ہوئے ہے۔ انہاں کے انہاں کا میں کہ بزرگوں کی طرف سے دی ہوئی برکتیں نبوتی اثرات کی حامل تقییں - وہ لفظ بہ لفظ لوگیری ہوتی مقبیں ، کیونکہ وُہ فُدا کے الهام سے بولئے تھے -

سے البی البی السندور و البی اگر علیہ کو فریب کا علم ہوا تو اس نے رور و کر برکت سے البی البی میں برکت سے البی البی میں برکت برک البی البی البی البی بی بوسکتی میں البی البی البی بی بوسکتی میں (عبرانیوں ۱۲: ۱۲ - ۱۷) - تاہم اصحاف نے علیہ کو بھی برکت دی -

" د کیمه زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو م

اور او برسے اسمان کشینم اس پر برے!

تیری اوقات بسری تیری تلوارسے ہو اور تو ایسے بھائی کی بقدمت کرے ار معمد

اورجب تو آزاد ہو ...

توایت بھائی کا بڑا ابنی کرون پرسے اُ تار بھینے " (آیات ۲۹ - ۴۰) -اس کا پیمطلب تفاکد ادومی ریگ بانی مقاموں میں دبیں گے ، وُه جنگجو بوس گے ، اور وَه

اسرائیں سے مطیع ہوں گے ۔ لیکن ایک وفٹ آئے گا جب وہ اٹس کی مکومت سے خلاف بغاوت کریں گے ۔ مُوخ الذکر پیٹ گوئی یہوداّہ سے با دشاہ بُوداَم سے عمد میں پُودی بُوئی (۲سلاطین ۲۰۰۸–۲۲) - ابر ابن - ٢٠١ من عبد فرائد منفور بنایا که تونس اس کا باب فرت بو اور اس کے ماتم کے دِن بُور ہوں تو وہ اپنے جمائی بعقوب کو مار ڈالے گا - نیکن جب برتجہ کو اِس کا علم بڑا تو اُس نے بعقوب کو مار ڈالے گا - نیکن جب برتجہ کو اِس کا علم بڑا تو اُس نے بعقوب کو بالا بی بعقوب کو بال چلا جائے گا اور دہ بیک بعقوب مادا جائے گا اور دہ بیک بعقوب مادا جائے گا اور دہ بیک وقت دونوں بیٹوں سے محروم موجو ہے گا ۔ تاہم اضحانی کو بیعوب کے جائے کی ہے وہر بتائی کہ اُسے ڈر ہے کہ کہ می میں جو بتائی کہ اُسے ڈر ہے کہ کہ میں میں جو بتائی کہ اُسے ڈر ہے کہ کہ میں میں جیسی سے بیاہ مذکر ہے ۔ تب بک اُس کا بی اُس کا بی اُس کا بی اُس کا میں میں بیٹ سال لگ کے ۔ تب بک اُس کا بی نے زندہ تھائیکن اُس کی ماں مُرمیکی ہوگی۔

#### (٢) بعقوب كاحاران كومجاك جانا (ياب ٢٨)

افتی ق نے بیقوب کو بھلیا اور اُسے برکت دی اور اُسے فان اُدام کو جمیعا بومسویتا میدکا علاقہ تھا تاکہ وہ اپنی مال کے دشتہ دادوں بی سے کسی لڑکی سے بیاہ کرے نہ کر کمنعانی لڑکیوں میں سے کسی سے اس سے میسوے دِل میں خیال آباکہ وُہ باب سے برکت کہ کنعانی لڑکیوں میں سیکسی سے اس سے میسوے دِل میں خیال آباکہ وُہ باب سے برکت کے اسلیل کی کسی بیٹی سے شادی کرلے ۔ بدالیا ہی تھا کہ وُہ بدی (بیویوں بی اضافہ کرنے سے) کے ادبی کی اوقع کرے ۔

اسمان تک ایک سیرطی دیمی - اس کا بر مطلب تفاکه آسمان اور زمین ، جوال بری فیدا اور تنهائی بن اسمان تک ایک سیرطی دیمی - اس کا بر مطلب تفاکه آسمان اور زمین ، جوال بن فیدا اور تنهائی بن رانسان کے مابین ایک حقیقی ، مسلسل اور کری رفاقت سیے " فیدا و ندی و حرصی جلال کا ذکر کبا ملاقات بی اس واقع کا تواله دیتے ہو سے اپنی دومیری آمد اور میزاد ساله دور کے جلال کا ذکر کبا (گوئنا ۱:۱۵) - لیکن ایما نداد اب می لمحر به لمحر فیداو ندی دفاقت سے تطف اندوز ہو سکتے ہیں - اس وفت جب بعقوب کے دل بی مافنی کے بارسے بی افسوس ناک تاثرات تھے ، حال بی تنهائی کاشکار خفا اور می قبل کے بارسے بی افسوس ناک تاثرات تھے ، حال بی تنهائی کاشکار مقا اور می اور اس کے ماتھ عمد باندھا تھے ۔ دفاقت ؛ میں تیرسے ساتھ جول کے ساتھ عمد باندھا تھے ۔ دفاقت کا وعدہ ملاحظه فرمائیے - دفاقت ؛ اور بھم اور اصفحائی کے ماتھ عمد باندھا تھا - دفاقت کا وعدہ ملاحظه فرمائیے - دفاقت ؛ اور بھم کول اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی ضمانت " بوب نک را ہے تو دا منہ را بندھا تھا ۔ دفاقت کا وعدہ ، " اور بھم کو اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی ضمانت " بوب نک را ہے تو دا می کا رہم کا رہم کا رہمان کا وعدہ ،" اور بھم کو اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی ضمانت " بوب نک را ہے تو دا دفاق کا دعدہ ، " اور بھم کو اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی ضمانت " بوب نک را ہے تو دا در اسمان کا وعدہ ،" اور بھم کو اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی ضمانت " بوب نک را ہے تو دا در اسمان کا وعدہ ،" اور بھم کو اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی ضمانت " بوب نک را ہمان کا وعدہ ،" اور بھم کو اس میک میں بھر لاگوں گا۔ شخصی صفی انت " بوب نک را ہم کو دور کے دل کی معافل کے دور کی اسمان کا دور اس کا کھوں کا کھوں کا دور کو کا کھوں کا دور کی کے دل کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دل ک

كر نُوں تَحِيُ نبيں چيوروں كا " يعقوب كوجب بدا صاس بۇاكىمىرى فُدا سے مَلَا فات بُولى كے ، تواس نے إس جُكه توز (عليمدگى) كا نام بريت إيل فقرا كا كھر) ركھ ديا-

بدیت ایل سے قبل، اُس کا خُدا سے کوئی شخصی دابطر منیں تھا -اب مک ہرایک چیز اُسے ثانوی طور پر ملی -

انی کرد با ہے۔ وہ دراصل خداکے وعدہ سے کم چیزوں کی اُمید کر رہا تھا (آبیت ۱۲) - فکراکے ساتھ سودے باذی کر رہا ہے ۔ وہ دراصل خداکے وعدہ سے کم چیزوں کی اُمید کر رہا تھا (آبیت ۱۲) - فکراکے کلام کو بین وحق قبول کرنے کے اُس کا ایمان ابھی کمزور تھا ، اِس لئے اُس نے اِللی عہد کی کا دکردگی کو دہ یکی کے مشروط بنا دیا - اِس کی ایک اُور تشریح بہ ہے کہ عبرانی لوگوں میں قسم میں آگر کا لفظ فرور استعال ہوتا تھا لیکن آگر کے باوجج دی میقوب غیرمشروط طور پر دہ یکی کے لئے اپنے آبیب کو بابند کر رہا تھا (دیمیس گنتی ۲۱:۲۱؛ قضاۃ ۱۱:۳۰، ۱۳؛ اسموشیل ا: ۱۱ بیں ایسی ہی عبرانی قسموں کا فیکرسیے ) ۔

#### (٣) يعقوب، اُسَ كى بيويال اور اس كى اولاد (١٠٢٩-٢٠٠٠)

19-1-19- یعقوب ، ، برس کا تھاجب وہ برس کا جھوٹرکر مادان کے لئے دوانہ ہؤا۔
اس نے بیٹ سال سک این ماموں البن کی خدمت کی ، تبیٹ سال کنفان بی گزارے ، اور اپنی رندگی کے آخری ساتت سال مِقسریں بسر کئے۔ جب وہ فدان ادام بیں چہنیا تو وہ اُس میدان بی گیاجہاں مادان کے بعض چروا ہے اپنے دبوٹر چرا دسیے تھے۔ نگدا کے مقررہ وقت کے مطابق رافل مین اُس وقت اپنے دبوٹر کے ساتھ جہنی جب یعقوب چرواجوں کے ساتھ بائیں کر دہا تھا۔
یعفوب چو کھر تو کہ جو وا ما تھا اِس سے جران تھا کہ جھرٹریں چرانے کے لئے ایمی جبکر دوشنی ہے، وہ سب کیوں کو تین پر انتظاد کر دسے ہیں۔ اُنہوں نے بتایا کہ جب یمک تمام دبوٹر نہ آجا ہی وہ کو تین وہ کو تین وہ کو تین کے میٹر بین جرانے کے این اور تھوٹری در اور جب سے میٹر این میں جبکہ دوشنی میں میں اُنہ ہوتا ہے بھر نہیں ڈھا کا تے رجب یعقوب اپنے ماموں کی بیٹی داخل اور تھوٹری در یہ جب لائوں کی بیٹی داخل اور تھوٹری در یہ جب لائوں کی بیٹی داخل اور تھوٹری در یہ بوجب

<u>۲۹: ۱۵ – ۳۵ –</u> لابّن اِس بات پرمتقن ہوگیا کہ وُہ سائٹ سال کی خدمت کے عوض راخِل کو اُس سے بیاہ دے گا۔ یہ سائٹ برس اُ اُسے رافِل کی مجتن کے سبب سے بحند دِنوں کے برابر معلوم ہوئے ہے ایسی ہی ہماری خدمت فُدا وند کے لئے ہونی چا ہے ۔

كياه تجذهى تلى اور خواهكورت نهيل تمى - راخ سين اور خواهكورت تمى -ائس دورے دسنورے مطابق یہ انتظام ہوتا تھا کردھن کوشا دی ک رات سے وقت نقاب اوٹیصے دولھا کے باس بہنجایا جانا تھا ، جبکہ کمرے میں اندھیرا جونا تھا۔ جب مبتح سے وقت معقوب نے دیکھاکہ کطفن تو نیآہ ہے تو اُس کی خفگی کا اندازہ کریں ۔ انہن نے اُسے دھوکا دیا اوراس دھوکے ک اِس بنا پر معذرت کر لی کر مقامی دستو رکے تحت بڑی بیٹی کی بیطے شادی کی جاتی ہے۔ تب لآبَن نے کہا " تو اِس کا ہفتہ بِورا کر دے " ( لَيّاہ سے ازدوا جي تعلقات سے ساتھ "، تو چھ ہم دومری بھی تجھے دے دیں گے، جس کی خاطر تھے ساتھ برس میری اور خدمت کرنی ہوگئ بینا نیر شادی کی ساتت روزہ ضیافت کے بعد میتقوب نے داخل سے بھی بیاہ کرلبا اور ساتت برس اور خدمت کی۔ بعقوب نے دھو کے کا بیج بویا اور اب مس کا مجھل کاٹ رما تھا۔ جب فیراوندنے دکیھا کہ لیآہ سے نفرت کی گئی (یعنی داخل ک نسبت اُس سے کم محبّت کی گئی) ، اُس نے اُسے بیتوں کی نعرت عطا کرنے سے اس کی ثلافی کردی -اللی ثلافی کا اصّول اب بھی کا دفر ماسے ۔ چن نوگوں پیرکسی ایک پیلویکی ہوتی ہے ، انہیں دوسری طرف اِس کی کو پُوراکرنے ے لئے زاید دیا جانا ہے - لیاہ نے جب اینے بیوں سے نام رکھ نواٹس نے فکداوندی قدرت کوتسلیم کیا (آیات ۲۳،۳۲،۳۲)-المسى سيه لآدى كى معرفت كامينوں اور بينو داہ كى معرفت باديثنا ہوں كاسلسلەنٹروع بۇلااور مالائز ا مسی کی نسل سے سیح نے تبنم لیا - اِس باب میں بعقوب کے پیلے جار بیٹوں کا ذِکرہے - بعقوب کے بیٹوں کا ذِکرہے - بعقوب ک بیٹوں کی مکتل فرست درج ذیل ہے -

دُهُ بين بولية سے بكيدا بوك :

(سِنظ کو دیکیمو ) (۳۲:۲۹) روس (متن لينا) (PY: Y9) ( الله حاماً ) لاوي (mr: 49) (ممدوح) (TO: 19) مبتوداه (ائتِرت بين ملا) اشكار (IA: T-) (سکونن) زنوتون (٢٠: ٣٠) وه بيبط بو داخل كى لوندى بلها ه سے بُیلا ہُوئے: (مُنْفِف) (4: 1.) وآن

نفتاًلی (میری شتی) (۸:۳۰) وه بینج بوتیآه کی نونڈی زلفرسے پیمیدا مجوستے:

ز (۱۱:۳۰) (۱۳:۱۱)

اُشَر (میادک) (۱۳:۳۰) م

وه بيط بورافل سے بكيا اوس :

يوسَف (اضافه) (۳۰: ۲۲)

بنباتين (دين الحصل بليا) (١٨: ٣٥)

اساد سرا سے اور میں بیٹارکھلانے کی مائیتی میں دافِل نے اپنی لونڈی بہماہ کو بیقوب کو دیا کہ وہ اس اور اس اور اس کے بیٹارکھلانے کی مائیتی میں دافِل نے اپنی لونڈی میٹوں کے فیلاف تھے ۔ بہماہ سے دو بیٹے دان اور نفیا لی بہیدا مجوئے ۔ لیاہ نے سوچا کہ کہیں میں دافل سے مات نہ کھا جاؤں ، چنا نچر اس نے اپنی لونڈی آلفہ کو دیا کہ بیعقوب کی بیوی بنے ،اور اس سے دو اور بیٹے جد اور اس بیدا بھوئے ۔

سے بہ ایک قیم کے مشاہد ہے۔ یہ او آب کو جو کر دھم گیاہ ملے ، وہ ایک قیم کے مشقیہ سیب تھے۔ یہ قوم تھا کہ یہ بانجھ پن کو دگور کرکے اولا د دینے کا وسیلہ بنتے ہیں ۔ پوئکہ داخل بانجھ تھی اس لیے وُہ کچھ کمر دم گیاہ لینے کہ بہت زیادہ نوام شن مند تھی ۔ اس کے عوض وُہ آیاہ کی بی اس کے مساتھ مم پیٹر ہونے کے لئے دضا مند ہوگئ (چند نامعکوم وج ہات کی بنا پر آبیاہ کا بی تک کھو کچکا تھا) ۔ اِس کے بعد لیا ہے دو اُور بیٹے اِشکار اور زبولون اور ایک بیٹی دربنہ پریار ہوئی۔ بالا تو راض کا ایمان تھا اور اُس کا ایمان تھا کہ خدا اجمی ایک اور بیٹا دے گا۔

### (مم) يعقوب لأس سيمال جلتا ہے ٢٥:٣٠)

۳۹-۲۵:۳۰ میں بھوت نے لاتن کو بنایا کہ وہ اپنے گھر کنتان کو والیں جانا چا ہتا ہے ، اتو اس کے ماموں نے ہوت کے اس سے ان اس کے باس درہے - الآبی نے کہا کہ وہ تجربے سے جان گیا کہ خُداوندنے یعقوب نے کہا کہ اگر وہ چتی اور اللّٰ کا در نے یعقوب نے کہا کہ اگر وہ چتی اور ابلق اور کائی بھیڑیں اور جبریاں دے تو وہ اُس کی مزید خدم من کرے کا - دیوڑیں دیگر تمام اللّٰ اور کائی جھیڑیں اور بجریاں دے تو وہ اُس کی مزید خدم من کرے کا - دیوڑیں دیگر تمام

جانور لآبن کے بہوں گے ۔ لآبن اِس محمایدے بر رضامند ہوگیا اور کہا گہو تُو کیے و ہی سی " لابن نے بعقوب کی محمرا تی ہوئی ملیت کے جانور لے کر این بیٹوں کو جرانے کے لئے دیے ، شابد اِس نیال سے کہ وہ ابلق اور چنے بیچ بیدا کریں گے بویعقوب کی ملیت بہوں گے ۔ تب اُس نے اپنے جانور یعقوب کو دِے ، اور بین ون کے سفرسے اپنے بیٹوں سے اُسے علیحدہ کر دیا ۔ اِس سے ناممکن ہوگیا کہ اُس کے بیٹوں کے ابلق اور دھادی دار ربوٹر سے لآبن کے بے دھادی داداور فیراہلق جانوروں سے جنہیں یعقوب جرانا تھا، دھادی دار اور ابلق نے بیر بیرا ہوں ۔

با : ۳۰ - ۲۳ - ۲۳ - الآب کے دلوڑی نسل کشی کے وقت ، پیتقوب نے آن کے سا منگنڈیداد چھڑیاں رکھ دیں - بینا نچے دھاری دار ، بیٹ اور ابلق بیتے پیدا مہو سے - اس کا برمطلب تھا کہ وہ کیعقوب کی ملکیت تھے - کیا واقعی بان گنڈیدار چھڑیوں سے جانوروں پر بر اثران مرتب ہوئے کہ اُنہوں نے دھاری دار بہتے دیے ؟ شاید اس طریقہ کارکی کوئی سائنسی بنیاد ہو یا منہ ہو لیتقوب کی خواہش کے مطابق کیونکر دھا دی دار بہتے بہدا ہوئے تھے ؟

اقلاً - بمعجزه بوسكتا ہے ؟ (اس: ١١)

یا بہ یعققب کی بھالاک ہوسکتی ہے۔ اِس بیان سے بہ ناٹر مِلنا ہے کہ وہ مطلوب نسل کسٹی کے کھے مسائنسی اصولوں سے واقف تھا - بڑی محتاط نسل کشی سے آس نے نہ صرف دھاری دار بیتے بیدا کر وائے ، بلکہ اپنے سے مفہوط اور لآبن کے لئے کمزور جانور پیدا کر وائے ۔ شاید چھیلی بُون کی چھٹ بیاں محف ایک جہال تھی کہ وہ دوسروں سے نسل کشی سے اپنے طریق کارکوٹفی رکھے۔ راس کی خواہ کوئی جی وجہ ہو، لآبن کی خدمت سے آخری پھٹے سابوں بیں لیتقوب سے آٹائوں بی بہرت زیادہ اضافہ بڑا۔

### (۵) يعقوب كى كتبان كو واليبى (باب ٢١)

الا: ا- ۱۸ - بب بعقوب پر واضح ہوگیا کہ لا بن اور اُس کے بیٹوں کا گرخ بیط سے بدلا ہؤا ہے اور وہ اُس سے صد کرنے گئے ہیں ، تو فُداوند نے اُسے بنایا کہ کُنعان کو والیس جانے کا یہ مناسب وقت ہے ۔ سب سے پیط اُس نے دافل اور نی آہ سے ساتھ اِس معاطلے کے بادے یں بات ہیں کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح لا بن نے دھوکا دہی سے ساتھ دس بارائس کی اُجرت بدلی ، اور کس طرح فُدانے اُس کی جالوں کو مُسترد کیا اور جمیشہ اُس کے دیور برصے کے ،

اورکس طرح فُوانے اُسے وُہ عمد یاد دلایا جواُس نے بیس سال قبل اُس سے باندھا تھا (۲۰:۲۰)، اورکس طرح فُدانے اُسے کنعان کو والیس جانے کے لئے تھکم دیا ۔ اُس کی بیویوں نے اُس کے ماتھ رضامندی کا اظہاد کیا کہ اُن کے باپ نے اُس کے ساتھ دیا نت واری سے سلوک نہیں کیا اور اُنہیں اب سطے جانا چاہئے۔

یماں فُداکی داہما ٹی سے کئی دِلچسپ اصول نظر آتے ہیں۔ اوّل ۔ بعقوب کی نواہش تھی (۳۰: ۲۵)۔ دوم - حالات کسی طرح کی تبدیل کا تفاضا کر درہے تھے ۔ سوم ۔ فُداسے کلام فے سختی سے اس عمل بر مجبود کیا ۔ اور بالا فر اُس کی بیولوں نے اُس کی حمایت کی ، حالا کہ فطری طور پر اُن کا لا آبن سے ساتھ گرا تعلق تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ فُداکا فرشند (آبیت ۱۱) بریت ابل کا فُدا ہے ۔

۳: ۱۹- ۲۱- فُفَيه طور پر دوائلی سے قبل راض نے اپنے باپ کے بُت بُرا لئے ۱ اور اُنہیں اُونٹ کے کباور کے بھیا دیا - اِن گھر یو بُنوں کی ملکیت کا مطلب گھرانے کی سربرای تھا، اور شادی شدہ بیٹی کی صورت بی اُسے بقین تھا کہ اُس کے باپ کی جائیداد کا اُس کا شوہر وادث ہوگا - اور شادی شدہ بیٹی کی صورت بی اُسے بیٹے شفے ہوائس کی جائیداد کا اُس کا شوہر وادث تھے - آنا ہم راض کی بوری ایک شخیدہ مُعاملہ تھا، اور اِس کا بیمقصد تھا کہ اُس نے ابینے باب کی جائیداد کا اُس کے جائیداد ایس نوم رکے لئے محفوظ کر لیا ہے -

<u>۱۳:۲۲ – ۳۰ – جب لآب</u> کو آن کی روانگی کا علم بنوًا ، نب اُس نے اینے آدمیوں کے ماتھ مات مستقت منزل یک اُن کا تعام منزل یک اور مستقد منزل یک اُن کا تعاقب اور است من اور اور کا تعاقب من دے ۔ جب وہ بالافر اُن کے برابر جا پہنیا تواش نے نہ رصے نے برشکایت کی کہ اُسے شاہا مہ طور پر اپنی بیٹیوں کی منصق سے محروم کر دیا گیا بلکہ اُس سے بہت بھی چُول کے گئے ۔ ۔

سان ۱۳۱۳ – ۳۵ - پہلی شکایت کا یعقوب نے بیہ جواب دیا کہ وُہ اِس ڈرسے بیٹیکے سے دوانہ ہوا کہ کہیں وُہ اپنی بیٹیوں (داخل اور آیاہ) کو اُس سے چھین نہ لے ۔ دُوسری شکایت سے لئے مین بُرُوں کو بُرِانے کوائٹ کوائٹ کارائکارکیا اور کہا کہ بُرِت بُرِکانے والے جُرُم کو موت کی سزا دی جائے ۔ لا بَن نے سادے کا دوان کی تلاشی لیکن اُسے بُرُکھ نہ ملا - رافل اُن پر بیٹی بُرو تی تھی ، اور کجاوے پر سے اُسٹے نے اور باپ سے احترام کے لئے معذرت کی کیونکہ یہ اُس کی ماہواری سے ایّام شھے ۔ سے اُسٹے نے اور باپ سے احترام کے لئے معذرت کی کیونکہ یہ اُس کی ماہواری سے ایّام شھے ۔ سے اُسٹے نے کے لئے بیقوب کی بادی تھی ۔ اُس نے لاّ بن کو بچری کے اسے بیقوب کی بادی تھی ۔ اُس نے لاّ بن کو بچری کے

رالزام اور اس کی وفاداری سے بین سالہ خدمت کے لئے نارواسلوک کے باعث ملامت کی۔ کلام کے اس مصلے سے ظاہر ہو تا ہے کہ یعقوب ایک ممنی شخص تھا اور وُہ جو کچھ کرنا تھا تھ اور اُسے برکت ویتا تھا ۔ کیا یم اپنے آجروں سے وفادار ہیں ہے کیا خُداکی برکت ہمادے کام پرسےے ؟

رہا، کہ وہ اپن بیٹیوں، نواسوں، نواسیوں یا جانوروں کو کیو کرنقصان میہ نیاسکة مقا- بالآخر بی تجویز رہا، کہ وہ اپن بیٹیوں، نواسوں، نواسیوں یا جانوروں کو کیو کرنقصان میہ نیاسکة مقا- بالآخر بی تجویز وی کہ وہ آئیس بیں ممعاہدہ کریں ۔ یہ کوئی دوستا نہ عمد مذہ تھا کہ خدا سے التجاکریں کہ وہ اُن کا گواہ ہو جبکہ وہ ایک و دوسرے سے علیمدہ جول آئو وہ وہ جبکہ خدا وند کے حضوریقین دہائی کرائیں کر جب وہ ایک ووسرے سے علیمدہ جول تو وہ وہ جب کہ کہ کریں ہو جھلا ہو۔ در حقیقت یہ عدم تشد دکا متعاہدہ تھا۔ لابن نے یعقوب سے کہا کہ وہ اُس کی بیٹیوں کو دکھ نہ دے اور اِن کے علاہ میسی اور سے شادی مذکرے ۔ تب لابن نے ممعاہدے کہ بیٹیوں کو دکھ نہ دے اور اِن کے علاہ میسی اور سے شادی مذکرے ۔ تب لابن نے ممعاہدے کہا دونوں الفاظ کا مطلب سے میشا مہور کھا اور ہو ایک خواس کے مقارب سے میشا مہور کھا در ہوں الفاظ کا مطلب سے میشا دست کا ڈھیر ہے اِن

اس: ۱۱ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۷ آب نے ابر آبام کے فُدا، نخورکے فُدا اور اُن کے باپ کے فُدا کی م کھائی۔ عبرانی متن سے دائنے نہیں کہ لابی سے دیوں کے دیو تاؤں کا توالہ دے رہا تھا جن کی بر لوگ اُور میں برستش کرتے تھے یا بہو واہ کا - البتہ بیعقوب نے اُس ذات کی قیم کھائی جس کا رُعب اُس کا باپ اِضْمانی مانتا تھا '' اضحاق کم بھی جمی بہت برسست منہ تھا - یعقوب نے بیطے تو قرم بانی چڑھائی، اور و ہاں پرموجُ د سرب لوگوں کی ضیا فت کی اور ساری اُ دات بہاڑ برکائی ''

صیح سویرے لائن نے اپنی بیٹیوں ، اور نواسے ، نواسیوں کو پی ما ، اُنہیں فکرا حافظ کما اور ابین گھر کو روام جو گیا -

### (٧) يعقوب اورعبسو كي صلح (الابسه ٣٣٠٣)

منعآن کی راہ پر یعقوب کو فرشنے مِطے اور اُس نے اُس جگرکا نام محنا یم رکھا (دُلونشکر) - شاید یہ ڈومشکر فکراکی فوج شے (اکیت ۲) اور یہ یعقوب کے خیر نواہ شجے ۔یاممکن ہے دلونشکر مبرت بڑے گروہ کے لئے ایک محاوراتی ترکیب ہو(آئیت ۱۰) - جب یعقوب کنعان کی سرزمین کے پاس پہنچا نواسے اپنے بھائی غیسوکی یاد آئ اور وہ خاگف تھا کر کہیں وہ اس سے انتقام مذہے۔ کیا جیسو ابھی تک خفا ہوگا ؟ پہلے تو یعفوب نے فاصد نبھج تاکہ وہ عبیسوکو اُس کا سلام پہنچائیں ۔ جب اُس نے شنا کہ عیسو چارسو آدمیوں کے نشکر کے ساتھ اُسے ملئے آدہ ہے تو وہ اِس قدر ڈرگیا کہ اُس نے اپنے لوگوں اور جانوروں سے دو خول بنائے ، ناکہ اگر پہلا غول پر باد ہوجائے تو دُوسرا بھاگ سکے۔

۳۲ : ۹ - ۱۲ - منایت ماگوسی کی حالت پی اور اللی مدد کی ضرورت کا احساس کرتے محوصے بعقوب نے دکھا ہے۔ ہمایت ماگوسے بعقوب نے محصوب کی مستقد اور محصوب باید حال اسے باندھا تھا - اُس نے بڑی انکساری کی دُوج بیں یہ دُعاکی - اُس کی در توات خواسے مارک کام اور اُس کے وعدول پرمبنی تھی -

بہترین دُعا شدید باطنی ضرورت سے جنم لیتی ہے - انسانی تحقّط سے اصال کے باعث ہم اکثر سرگرم دُعائیرزندگی سے فروم ہوجانے ہیں - ہم اپنے ساتھ کیوں یہ زیادتی کرتے ہیں ؟ کرتے ہیں ؟

<u>۱۳:۳۲ – ۲۱ – ۲۱ – ۲</u>س کے بعد یعقوب نے عَیْسُوکی ٹوٹٹنو کی حاصل کرنے سے لئے جُدَا جُدَا غول بناکر کُل ۸۸۰ جانود اُسے تحصّفے سے طور پر بھیجے - میسَوکو بہ تحالَف تین قسطوں میں معے - یعقوب کی اِس چال سے اُس کی ہے اعتقا دی کا اِظہار ہُوتا ہے یا کم اذکم یہ ایمان اور لے ایمانی کا امتراج ہے -

ابع قریم فاندان کو پہوق (وہ فالی کرے گا) کا ندی کیاد بھیجنے کے بعد میعقوب نے فن آیل بی اکیلے دان بسری جماں اُسے زندگی کا سب سے عظیم بجربہ ہوا۔

"ایک شخص وہاں اُس سے گفتی لڑتا دہا" وہ ایک فرشتہ تھا (ہوسیع ۱۱:۳) ، وہ بہوواہ کا فرشتہ تھا، بکہ فکداوند فود تھا - فکداوند نے وہ ایک فرشتہ تھا (ہوسیع ۱۱:۳) ، وہ بہوواہ کا فرشتہ تھا، بکہ فکداوند فود تھا - فکداوند نے بعد وہ سادی محمر لنگوا تا دہا ہے جہمانی طور پر یعقوب اِس محقاب میں ہارگیا، لیکن گروحانی طور پر بہرت بڑی فتح حاصل ہوئی - اُس نے ہار ہیں بریت اور کمزودی ہیں نور کا بھید سیکھا۔
ابنی چالا کی پر اعتماد اور اپنے آپ کو فودی سے فالی کرے اُس نے اقراد کیا کہ میں یعقوب این چالا کی ہر اعتماد اور اپنے آپ کو فودی سے فالی کرے اُس نے اقراد کیا کہ میں یعقوب تینی اڈ بھا لگانے والا" ہوں - تب فکدا نے اُس کا نام تبدیل کرے اسرائیل دکھا۔ یعنی فدا والا گانے والا" یا فحدا کا شہزادہ " یعقوب نے اُس جگا کا نام

فی آیل (فکراکا دیدار) دکھ دیا کیونکہ اُس نے محسُوس کیا کہ مَیس نے فُدا کو دیکھا تھا۔ داسخ الاحتقاد یہُودی آج بھی ذئے رکے جُ بُوُسے جانور کی دان کی اندرکی نُس کو نکال دیستے ہیں، اِس سے بیشتر کہ وہ کھانے کے لئے گوشت تبادکریں -

سا ۱۱: ۱۱-۱۱- جب عیسونے یہ تجویز بیش کی کہ وہ اکٹے سفر کرین نویعقوب نے بہانہ بنایکہ چھوٹے بہتے اور چھوٹے جانور اُن سے ساتھ تیز رفتادی سے نہیں چل سکیں گے - بعقوب نے عیشوسے وعدہ کیا کہ وہ اُسے شغیر (ادّوم) یں بطام اوال کہ اُس کا ایسا کو ڈا دادہ نہ تھا ۔ یہاں یک کہ جب عیسونے یہ کوشش کی کہ وہ ابنے بچھ آدمی اُس کے مساتھ چھوڑ جائے تاکہ وہ اُس کے مساتھ سفر کریں تو اُس نے فوف اور شک کی وجو بات بتائے بیرانکار کر دیا ۔

سام ۱۸:۳۳ میں جو بھی ہے ہوئے ہے کہ وہ شقیر کی طرف سفر کرنے سے بجائے یعقوب شمال مغرب کی طرف جلاگیا - بالا خر وہ سکم میں چہنج گیا اور وہاں سکونت اختیاد کرلی - وہاں اُس نے ایک مذرک بنایا جس کا نام اُس نے ایل اِلْدِ اِسرائیل (فُدا اسرائیل کا فُدا) دکھا - بین سال قبل جب فدا بیت ایل بن یعقوب پر نظام برخ اخفا تو اُس نے قسم کھائی تھی کہ فُدا وند اُس کا فُدا ہوگا اور کہ وہ اِنی دولت کا دسواں جھتہ فکدا وند کو دے گا ، اور وہ بیت ایل بیں فُدا کا گھر بنائے گا (۲۰:۲۰ - ۲۲) - دسواں جھتہ فکدا وند کو دے گا ، اور وہ بیت ایل بیں فُدا کا گھر بنائے گا (۲۰:۲۰ - ۲۲) - اب بیت ایل بی والیس جانے سے بجائے ، وہ تیست میل دورسکم سے زرخیز علاقے بیں سکونت اختیاد کرتا ہے دی ہو (سکم مُنیا

کی مُا تُندگی کرتا ہے) - نُحدایعقوب سے براوراست ہم کلام نمیں ہوتا - ایسا اُس نے کئی سال بعد ہی رکیا بہب وہ اُسے بلانا ہے کہ وہ اپنی مزّنت کو پُورا کرے (باب ۳۵) - اِس دوران باب ۳۳ کے المناک واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں -

(۷) مسكم مين گناه (باب۳۳)

ساند اسرائیلیوں کوائس کی بیٹی و بیٹ نے اے دین کو کوئس سے سب بعقوب اور اُس کا خاندان کم میں رہائیش پذیر تھے توائس کی بیٹی و بیٹ نے بے دین کو راؤں سے سماجی میں ہول پئیدا کر لیا ۔

بلد بین توگوں سے میں ہول کی مما نعت کی بیصر یکا خلاف ورزی تھی ۔ ایک موقعے پر تمور کے بیٹے مسلم نے جنسی طور پر اُسے بے حرمت کیا اور بعد اڈال اُس کی بھرت زیادہ نوا بہنش تھی کہ دہ اُس کے مساتھ مشادی کرے ۔ یہ جانتے ہوئے کہ یعقوب اور اُئس کے بیٹے بھرت نے ہے میں بیں حور نے ایک بھرامن حل بیٹے بھرت نے ہے ہوں تھے۔ یہ اسرائیلیوں کو اُس مملک کے شہری ہونے کے پور بے حقوق حاصل ہوں گے۔ دائیت او ملاحظ فرمائیس یہ دیندارنسل کو ناپاک کرنے کی ایک شنیطانی چال ہے ) ۔ سکم نے حق حمر اور جھیز کی مجھی پیٹ کشش کی ۔

سے ۱۳:۳۴ میں ۔ بیقوب کے بیٹوں کا دینہ کوسکم سے ساتھ بیا ہنے کاکوئی ادادہ نہیں تھا ، بکہ اُنہوں نے جُھوط بولاکہ اگر مقامی بایشندے ختنہ کرائیں تو وہ اِس شادی کے لئے مضا مند ہو جائی گے ۔ یوں فُدا کے عہد کے مُقدّس نشان کو بدی کے لئے اِسْنعال کیاگیا۔ نہایت اِعتماد کے ساتھ محود ، سِکم اور شرکے باتی تمام مردوں نے اِس شرط کو بُوداکر دیا ۔

۳۳: ۳۳ – ۳۱ – ۳۱ – ایکن جب اہلِ سنگم در دیں مجبتلا شھے توشعون اور لآوی نے دھوکے سے اُنہیں ملکی سی طلامت سے اُنہیں قتل کر دیا اور اُن کی دولت کوٹ کی ۔ لیکن جب یعقوب نے اُنہیں ملکی سی طلامت کی توشمون اور لآوی نے جواب دیا کہ کیا ہہ واجب تھا کہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی جیساسلوک رکیا جاتا ؟ در حقیقت یعقوب کو اہل ہم کے ساتھ ٹا اِنصافی کے بچائے اپنی فلاح کی زیادہ فیکرتی ۔ مکاحظہ فرما ئین کہ آیت ۳۰ میں چھ ہے اومہنے واحد مشکلم اِستعمال کیا گیا ہے ۔

(۸) بیرت ایل کووالیسی (باب ۳۵)

٣٥ باب كا آغاز يعقوب ك يع فدا ك حكم سع بوتا ب كدوه ابني أس منت كو بورا

کرے ہو اص نے رہین سال قبل مانی تھی (۲۰:۲۰) - فَدا نے گرسٹ نہ باب کے المناک واقعات کو استعال کیا کہ وہ واس بزدگ کو الیسا کرنے کے لئے تباد کرے - ملاحظہ فرنا بیٹے کہ ماس باب بیں خدا کا کوئی ڈکر نہیں لیکن اِس باب بیں بیٹ بار خُدا کے نام کا حوالہ دیا گیا ہے - بیٹ ایل بی وہ ایس کے لئے فُدا کے تھم کی تعمیل سے قبل یعقوب نے اپنے گھر والوں سے کما کہ وُہ بیٹ ایل نہ دیوناؤں کو دور کریں اور طمادت سمرے کیڑے بدل ڈالیں - بُونہی اُنہوں نے بہ قدم اُٹھا یا اُن کے بے دین ہمسایوں بر اُن کا نوف چھا گیا - یعقوب کے لئے مناسب تھا کہ وُہ ایل بیت آبل کے مقام پر ایک قر بیان گاہ بنائے ، اور اُس خُدا کی پرستش کرے جس نے اُسے اُس کے بھائی عبسو سے محفوظ دیکھا -

9: ٣٥ ما ١٠ ما مراكبل بار بير خُدا في يعقوب كو بنا ياكدائس كا نام اب اسراكبل بوكا-اُس في المدائس كا نام اب اسراكبل بوكا-اُس في المدائس من المراكب في المراكب المراكب

بیت بین بین ارتیا می اور آن اور اور ایک افاران بریت آیل سے جنوب کی طرف روان ہوا آنورانی ایک بیت بیت بین بین بیت آیل سے جنوب کی طرف روان ہوا آنورانی بیت بیت بیت بین بیت کا نام بنی بیت کا نام بین کی (میرے غم کا فرزند) دکھا ، لیکن بیعقوب نے اپنے باد بویں پیپے کا نام بنیمیتن (میرے دہت ہاتھ کا فرزند) دکھا ۔ یہ دونوں نام سی کے محکھوں اور اگس سے بعد حاصل بہونے والے جلال کی تصویر کو پیپٹش کرتے ہیں ۔ ارتیا کی دوایق رفال بیس میں میت بیت کی جانے والی سرک پرمو بی دے اکسے حبرون کی فاد میں ابر ہم م م مازہ اور دہتھ کے ساتھ کیوں نہ دفن کیا ؟ شا پر یہ وجھی کہ وہ فاندان میں میت لائی تھی ۔

سے باہ کہ کر کہا گیا ہے ، اور یہ ایس محتقہ طور پر اپنے باپ کی حرم بلماہ سے ساتھ روت کے گئہ کا ذِکر کہا گیا ہے ، اور یہ ایس گئہ کا خوکہ کی سے اُس نے پہلو سطے ہونے کا حق کھو دیا دبیدائرش ۲۹: ۳، ۲۷) - آیت ۲۲ یں درج ہے کہ اُس وقت یعقوب سے ہائل بیٹوں کی فہر سنت دی گئ ہے ۔ آیت ۲۲ یں بیان کیا گیا ہے کہ بیقوب کے دیا اگلی دلو آیات بی بیان کیا گیا ہے کہ بیقوب کے یہ بیطے فدان اوام میں پیمل مہو ہے ، سوا مے بنیمین کے جس کا ذِکر آیت ۲۲ میں ہی ہی ہے ۔ وُہ کنتمان میں پیمل مہو ہے ایت باب سے مرنے سے بیلے میں وقت بر کر تون میں بیمل میں وقت برح جرون میں چہنے اُس کی ماں رفقہ چندسال قبل رحلت کر تھی ۔ اِس باب میں تین جنازوں کا حرون میں چہنے ۔ اُس کی ماں رفقہ چندسال قبل رحلت کر تھی ہواس باب میں تین جنازوں کا

دِكريء - يعنى دبوره (ربقر كى داير آيت ٨) ، داخِل (آيت ١٩) اور اضحاق (آيت ٢٩) كا-

#### (٩) يعقوب كے محائی عيسوكي نسل (باب١٣)

سب ۱۳۹ یل عیب ۱۳۹ یل عیب کا اولاد کا ذِکرے ہوادوم یعنی بُحیرہ مُرداد کے جنوب مشرق میں بُحیرہ مُرداد کے جنوب مشرق میں سکونت کرتے تھے۔ بہنسب نامہ اِس وعدہ کی تکمیل کو بیان کر ناہے کہ عیسو ایک قوم کا سر براہ ہوگا (۲۵: ۲۳) - عیسوکی تین یا جاکہ بیویاں تقیں اور اِس تعداد کا انحصار اِس اُمر بہ بھی ہے کہ آیا بعض عورنوں سے دونام تھے (موازند کریں ۲۲: ۳۲: ۳۲: ۹:۲۸؛ ۳۲: ۹: ۳۲؛ ۳۲) - آبت ۲۲، ۲۸؛ وگرم یانی کے چشے سِطے تھے ۔

۱۱) کہ بالآخر اسرائیں کا بادشاہ ہوگا۔ جیسے باب ہم یں قابُن کی ہے دین نسل کی سآت گیشتوں کا اللہ مکا شف سے جانا تھا (۳۵ اسرائیں کا بادشاہ ہوگا۔ جیسے باب ہم یں قابُن کی ہے دین نسل کی سآت گیشتوں کا بیان وکر ہے ، ویسے ہی آبات ۳۳ – ۳۹ یں ہے دبن نسل میں بادشا ہوں کی ساتھ گیشتوں کا بیان ہے ۔ ساتھ ہوکا ملین کا عَدو ہے ، غالباً سادی نسل کو ظاہر کرتا ہے ۔ عبسو کی نسل میں سے کسی ایک کا بھی فرد اسے ایمان دار لوگوں کی فہرست میں ذکر نمیں ہے ۔ ہوزندہ فرد سے بھر جاتے ہیں وہ سب گمنا می میں ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اُن کے پاس عارض اور فانی مال و دولت تھی ، ہیں وہ سب گمنا می می ختم ہوجانے والی شہرت کے مالک تھے ، نیکن ابدیت کے لئے اُن کے پاس گئا ہی ہا۔ اُن کے باس عارض اور فانی مال و دولت تھی ، گھی نہیں اندیت کے لئے اُن کے پاس گھی نہیں اندیت کے لئے اُن کے پاس گئا ہی شاہ ہوجانے والی شہرت کے مالک تھے ، نیکن ابدیت کے لئے اُن کے پاس گھی نہیں اندیت کے لئے اُن کے پاس گھی نہیں اندیت کے لئے اُن کے پاس گھی نہیں ختم ہوجانے والی شہرت سے مالک تھے ، نیکن ابدیت کے لئے اُن کے پاس گھی نہیں ختم ہوجانے والی شہرت سے مالک تھے ، نیکن ابدیت کے لئے اُن کے باس گھی نہیں ختم ہوجانے والی شہرت سے مالک تھے ، نیکن ابدیت کے لئے اُن کے کھی نہیں ختا ۔

# د- روسف (۲۲:۵۰ – ۲۲:۵۰)

# (۱) یُوسف کا فُلاً می کے لئے بیچا جانا (باب،۳)

المعلوم ہوتے ہوئے۔ الفاظ کر پیقوب کنسل کا حال ہہے " بالکل اچانک سے معلوم ہوتے ہیں ۔ عیستوکی نسل سے یعقوب کی تاریخ (ابواب ۲۵ – ۳۵) کا سِلسل مُنقطع ہوجا تا ہے (باب ۳۷) - بھر ۲۷ باب میں اِسے جاری دکھا گیا ۔ اب کتاب سے آخر یک پیسلسلہ جادی رہتا ہے ، لیکن زیادہ زور یعقوب سے بیلے بوسف پر دیا گیا ہے۔

يۇسف عهدىتىق مى فداوندىسوع مىسى كالكبىمترىن مثيل ب، اسو بائبل بى اسىمتىل

تھرانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اے۔ ڈبلیو۔ پنگ پوسف اور نیسوع کے درمیان ۱۰۱ مشاہتیں پیش کرنا ہے اور اوا تجرشان ۱۲اک فرست بیان کرنا ہے۔ مثلاً پوسف کواٹس کا باپ بھرت زیادہ پیار کرنا تفالآیت ۳)۔ وُہ اپنے بھایگوں کواٹن کے گئی ہوں کے سبب سے ملامت کرنا تھا (آیت ۲)۔ اُس سے بھائی اُس سے بغفن رکھتے تھے اور اُسے وشمنوں کے ہاتھ بیں نہیج دیا (آیات ۲۲-۲۸)۔ اُسے ناجائیز طور پر سرا جمل (باب ۳۹) ، اُسے سرفراز کیاگیا یہاں تک کہ وُہ وُنیا کا نجات دہندہ بن گیا بھو تکہ سادی و نیا روٹی سے لئے اُس سے پاس آتی تھی (۲۱ : ۲۵) ، جب اُس سے جھائیوں نے اُسے رد کر دیا تواٹس نے ایک غیر قوم عورت کو اپنی ڈھن بنا لیا (۲۱ : ۲۵) ۔

اُس کی بونلمون قبا اُس کے باب کی خصوصی مجرتن کانشان تھا ،جس کی بنا پر اُس کے بھائی اُس سے مسکد کرنے لگے۔ یُوسف کا پہلا خواب یہ تھا کہ گیا لئے اُل سے مسکد کرنے بادھویں پُوکے کوسجدہ کیا۔ یہ ایک نبوت تھی کہ اُس سے بھائی ایک دِن اُسے سجدہ کریں گے۔ دُوسرے خواب یِن سُوری اور جاند یعقوب اور لیآہ تھے جاندا ور سیناروں نے " یُوسف کو سجدہ کیا ۔ مُوری اور جاند یعقوب اور لیآہ تھے (کیونکہ داخل مرمجی تھی) اور گیا لئے ستارے یوسف سے بھائی ننھ (آیاست ۹ - ۱۱) ۔

۱۸:۳۷ - ۲۸ - جرب یوسف کو اُس سے بھاٹیوں سے پاس بھیجاگیا تو اُنہوں نے اُس سے اس بھیجاگیا تو اُنہوں نے اُس سے محقق کا منصوبہ بنایا ' کیکن روتن کی تجویز پر اُنہوں نے اُسے دوتین (DOTHAN) کے نزدیک ایک گڑھے یں ڈال دیا - جب وُہ کھانا کھانے بیٹے تو اُنہوں نے اسلمبیلیوں کا ایک قافلہ دیکھا جو بھر کو جار ہا تھا - یہودا ہ سے مشورے پر اُنہوں نے اُسے بہج دینے کا فیصلہ کیا - اِس بیرے بی قضاۃ ۸: ۲۲ - ۲۲ کی طرح اِسلمبیلیوں کو بدیانی بھی کہاگیا ہے - جب مدیانی سوداگر اُدھرسے گزرے تو پوسف کے بھاٹیوں نے امسے گڑھے سے باہر بھالا اور سوداگروں سے ہاتھ دبیح ڈالا۔

بہ ۲۹-۲۹-۱سسارے واقعے سے دودان روبن بخر ماضر تھا۔جب وہ واپس آیا تو وہ بہت زیادہ نوف زدہ ہوگیا ،کیونکہ وہ اپنے باب سے پوسف کی بخرصاضری کی وضاحت کمنے کا ذمہ دار تھا۔ جنانچرائس کے بھا یکوں نے پوسف کی قبا کو بکرے کے توک بین اوربڑی گلیل سے اُسے یعقوب کو واپس کردیا، جس نے فوراً پہچان لیا کہ پوسف مرگیا ہے۔ ایک دفعہ یعقوب کو واپس کردیا، جس نے فوراً پہچان لیا کہ پوسف مرگیا ہے۔ ایک دفعہ یعقوب نے بکری کھال کے اِستعمال سے اپنے باپ کو دھوکا دیا تھا (۲۵:۲۱-۲۳)۔ اب برسی ہے دھوکا دیا تھا۔ مدیانیوں نے برسی ہے دھوکا دیا گیا۔ مدیانیوں نے برسی ہے دھوکا دیا گیا۔ مدیانیوں نے بادانستہ طور پر فادا کی مرض کو بی دارکیا کہ پوسف کو مرفقر سے جانے کے لئے محفیت سواری فرمیا کی ا

اوراُسے فوطیَفَادحِ فریمَوَن کا ایک حاکِم تھا کے ہاتھ نبیح دیا- پینا پنچ فُدا انسان کے غفرب کواپنی سنداُرش کے لیئے اِستعمال کرتا ہے ، اور بوست اُرش کا باعریث نہیں بندّا اُسے روک لیدّا ہے ( زنور ۲۵ : ۱۰ ) -

### (٢) ميتوداه اورتمر (باب ٣٨)

۱۱-۱۱-۱۰ میموداه کے تمریک ساتھ گناه کی گھنا و کی کمانی خُدا کے فضل کو بیان کرتی ہے جب
بم دکیھتے ہیں کہ خُدا وند بیتوع، یکو داہ کی نسل سے بَبدا ہوا (کوق ۲۳) - تَمَراَن پا بنے عورتوں ہیں سے
ایک ہے جن کا متی سے پیط باب سے نسب نامے ہیں ذکر ہے -ان بی سے بین تو بد چلی کے گناه کی
مرتک ہفیں یعنی تمر، دائو آب (آبیت ۵) اور بت سبع (آبیت ۲) - دُوسری روّت ایک خیر قوم
(آبیت ۵) اور مرتم ایک دیندار کنواری (آبیت ۱۲) ہے - بنات اخلاقی تھوروں کی اِس کمانی سے
گمرے مُعانی کی نشاندی کرتا ہے :

" ٣٤ باب إس بيان ك ساتھ اخترام پذير مؤنا ب كديد قوب ك بيط اپنے بھائى يوسف كومديانيوں كے باتھ بين ديتے ہيں - يربالكائ سي كومديانيوں كے باتھ بين ديتے ہيں - يربالكائ سي كامنيل ب بيت اسرائيل نے در كركے غير قوموں كے حوالے كر ديا - جب سے بيودى قائدين كم شيل ب بيدائل سے كوالے كي، أن كمن حيث القوم فُدا سے نعلقات منقطع ہوگئے اور فُدا نے بي الله سے ممنز موثر كر فير قوموں كى طرف رجوع كيا ہے - جنائج بمارے مثيل اور فُدا نے بي الله سے ممنز موثر كر فير قوموں كى طرف رجوع كيا ہے - جنائج بمارے مثيل بي اس مقام پر ايك اہم موثر ہے - يوسف اب غير قوموں كے ہا تقوں بيں ہے "

یہ کوئی حادثاتی امر نہیں کہ ۳۸ باب سے پوسقٹ کی کہائی کا مسلسلہ منقطع یووجانا ہے ۔ پوسقف سے گھوانے سے دیگر افراد سے بدنام کر دار سے مقابلے میں پوسف کا کر دار اِس گھنا ڈنی ڈنیا میں سننارے کی طرح چکتا ہے ۔

یہ و داہ کی سب سے بہلی فلطی تو بہ تھی کہ اُس نے سوع کی بیٹی ایک کنانی عورت سے شادی کی ۔ اُس سے اُس کے تین ایک کنانی عورت سے شادی کی ۔ اُس سے اُس کے تین بیط عیر ، او آن اور سسید بیدا ہوئے ۔ عیر نے ایک کنانی عورت تمر سے شادی کی ، لیکن قدا نے اُسے اُس کی شرارت سے باعث ہلاک کر ڈالا ۔ لیکن اِس شرادت کا بیان نہیں کیا گیا - یہ اُس وقت کا دست وُر تھا کہ مرحوم کا بھائی یا اور کوئی قریبی رشتے دار بیوہ سے شادی کرے مرحوم سے لئے اولاد ببدا کرے ۔ او تان نے ایسا کرنے سے انکاد کر دیا کیو کہ بیلوٹھا

بيِّ تَقِر ك جأسيدادكا قانونى وادث بوكا مذكه اس كا قانونى بيِّة وداشت كو عاصل كرت كا-أس كا كُنَّا ه إس قدر جنسى نهبى تحا، بلكه إس بي نؤُد غرضى كاعنصر تها - يبمحض ايك واحدفعل نبيل تها بكديمسلسل إيكار تھا- اور إس ابكارنے اُس نسرب نامے كومتانز كياجس سے ميرح واود كے تحت كاجائيز وارث بن والاتها - يدكام إس قدر فدًاكى نظر ش برًا ففاكد أس ف اومان كوبلاك كردالا-اس کے بیش نظر یہ وواہ نے تمرکوکہ کہ وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جائے جب تک کہ اُس کا تیسرا بیٹا سیکہ شادی کے قابل مذہو۔ بدفف ایک حال تھی۔ وہ سیلم کو تمریعے ہرگز بیا سے ک لے تیاد نہ تھا۔ وُہ پیلے ی دوّ بیٹے کھومچکا تھا اِس لئے وُہ اُسے "برشگون عودت" تھودکرتا تھا -۱۲: ۳۸ – ۲۳ – بحب سیلم جوان ہوگیا اور سیوداہ ترکے ساتھ اُس کی شادی نہیں کرنا جابِنا نفا تُواسَّ نے اُسے اپنی چال ہی مجھنسانے کا فیصلہ کر لیا۔ اُس نے کسبی کا لباس بہنا اور تمنع مو جانے والی سوک پر ایک مھی جگہ پر جا بیٹھی، جرال سے میتوداہ جیروں کی پٹم کرنے والوں کے پاس جار ہا نفا ۔ اُس فے اُس کے ساتھ ممباسٹرے کی اور اُسے عِلم نہیں تھاکہ وہ اس کیابی بٹو ہے داس فعل کامتاوضہ بکری کا ایک بتجہ تھرا اور کسبی نے بیم مطالب کیا کہ جب کا وہ مکری کا بچرن چھیج وہ اپنی مُر، بازُو بنداورلاتھی اُس کے پاس رہن رکھ دے ۔ شاید بازُوبند وہ ڈوری تھی جس کے ساتھ ممر نشکی بُوک تھی -جب میں واہ نے کوشش کی کہ اُسے بکری کا بچے دے کر دہن ک رچیزیں واپس لے تو کسی کو تلامش مذکرسکا۔

<u>۲۳-۲۲-۲۲-</u> تین ماہ سے بعد تمر بیر الزام لگا دیاگیا کہ اُس نے کسی کارواد ادا کیا دیاگیا کہ اُس نے کسی کارواد ادا کیا کیونکہ وہ بیوہ ہوتے ہوئے اس موقع پر آس نے دیاں ہوتے ہر آس نے دین کی چیزیں دکھا بی اور بتایا کہ اِن چیزوں کا مابک اُس کے متوقع بیجے کا باب ہے - یہ واضح ثبوت تھا کہ یہوداہ نے تمر کے ساتھ مباشرت کی ہے - والٹر سی - وائر آس اِس منظر کو یُوں بیان کرتا ہے :

یتوداه کے سانھیوں نے اُسے خردی کہ اُس کی بھو تمرنے کسی کا کردار اداکیا ہے ۔ اُس کا فیصلہ فوری اور حتی تھا کہ وہ جلائی جائے ۔ یہاں بس و پیش اور سمجھونے کی کوئی گنجانشس نہیں ہے ۔ جب اُس کی ڈبان سے یہ نو فناک جُبلادا ہوتا ہے وائس کی آواز بی کسی طرح کا کوئی لرزہ نہیں ہے ۔ اِسرائیلی سماج کو ایسی حاقت اور بدی سے مغرور محفوظ رکھنا ہوگا ۔ اعلان کر دیا گیا ۔ دِن مقرر

ہو چکا ہے ، تیادیاں ہو چکی ہیں - زندہ جلانے کے لئے کھیا گاڑ دیا گیا ہے لکڑیوں کا ڈھیر بحث کر دیا گیا ہے ، جگوس تیاد ہو چکا ہے - لوگ اکسٹے ہو گئی ہیں
اور وُہ عودت اپنے انجام کے لئے آگ آتی ہے - لیکن وُہ اپنے ہا تقوں ہیں
نشان، یعنی دہن کی چیزیں تھائے ہوئے ہے ، اُس کے ہاتھوں ہیں لاکھی اور
مہر ہیں -اور یہ لاکھی ہتو داہ کی لاکھی ہے ، اور یہ اُس کی مُرہے - اور مین کی
یہ چیزیں اُس کے مُنعنف بر اِلزام بن جاتی ہیں - اُس کے جُلے کا اب کیا وزن
دہ جاتا ہے ؟

برلال دُورا بانده دیا تاکہ یاد رہے کہ یہ پیطے بیدا ہؤا تھا - لیکن ہاتھ چھرکھینی لیاکیا اور دائی نے اِس پر لال دُورا بانده دیا تاکہ یاد رہے کہ یہ پیطے بیدا ہؤا تھا - لیکن ہاتھ چھرکھینی لیاکیا اور ایک اُور ہوگیا - اُس نے پیطے بیدا ہونے والے نیچے کا نام فارض ( تون این لئے کئے کا نام فارض ( تون این لئے کیسا جاک بنایی) اور دُوسرے کا نام زارج رکھا - اِن دونوں برطواں بھا یکوں کا ذکرمتی ا : ۳ میں ہے ، عالا تکمسیح فارض کی پشت سے پیدا ہؤا - زارج عکن کے آبا و اجداد یں سے تھا ایک ہے ، عالا تکمسیح فارض کی پشت سے پیدا ہوا - زارج عکن کے آبا و اجداد یں سے تھا ( یشور کے د) -

یمودآه کی ایک کنانی عورت سے شادی (آیت ۲) خدا کے نوگوں کا الیسی نسل سے بل جول کی طرف پہلا قدم تھا جو بداخلاتی سے لئے بدنام زمانہ نسل تھی۔ بنی اسرائیل شہوت پرستی سے منسلک کائنات پرستی سے ناپک ہوجانے والے تھے۔ قدا علیحد کی کافڈا ہے ،اورجب ہم کونیا سے میل جول بڑھاتے ہیں تو جیس اس کی بھت بڑی قیمت چکانا بڑتی ہے۔

### (m) يُوسُفُ كالمتعان اوراُس كى فتح رباب m) ،

<u>٣٩: ١- ١٩ - ١</u> - ٢٧ن كا دُنْ مِصْرَى طرف مُوْنَ هِنَ جَمَال يُوسَفَ كو نُوطَيَفَاد كَكُوكُوكَ كُنْ رَبِّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مہم حاصل کیا۔ فرطیقار کی بیوی نے بیراہن کو گواہی کے طور پر استعال کیا کہ اُس نے اُس کی بوزنت کو شنے کی میں نہ زر کوششکی ہے۔

ایمان داروں کو بدتعلیم دی گئی ہے کہ وہ ترامکاری ، مبت پرستی اور یجانی کی خواہشوں سے بھاگیں ۔ گُناہ بی گرنے کے بجائے بھاگ جانا بہنز ہے ۔

<u>۳۹: ۲۰ – ۲۳ – بغیرکسی خاطر خواه تفتیش کے یوستف کے آقائے اُسے فیدخارز میں ڈال دیا -</u> لیکن دہاں بھی خدا نے اسم برکت دی اور اسمے اہم ذمہ داری سونی - اِس برے الزام میں ایوسف كوسزائ موت شهيل دى كيو كدائس ف كلّ طور برابى بيوى كى بات كايقين نه كيا - روميول ١٠ : ٢٨ كى حقیقت بھرت خوبھورت اندازیں یہاں ظاہر کی گئی ہے ۔ اِن تمام منا ظریے لیسِ پر دہ خُواکاد فرما تھا - يوسف نے آذ ماركش كاممقابله كيا اور مرائى سے باز رہا (آيات ٨-١٠) -إس ك بادیجُد اُسے ورغلانے والی نے اُس برالزام نگایا - اب دوسری بار پوسف کو زنجیروں میں جکرویا كيا ( ذبُور ١٠٥ : ١٧ - ١٩) - إن حا لات بن السيد بمرّت بريشان بوجا ما چاسِيع تفا-ليكن وه حالاً ك نيچ دب نهيل كي بلكه حالات سے بالا نر را اور أن ين فراكى مرضى كو ديكھا - قيدين أس کا یہ وقت تربیّیت کا وقت تھا جواگسے حکومت کرنے کے لئے تیار کر رہا تھا ۔ جن باتوں سے ووسرے اس سے برائی کرنا چاہتے تھے، وہی اس بعلائی کا باعث مھریں -

# (م) بوسف کاساقی اور نان برز کے نوابوں کی تعبیر کرنا (باب مر)

٠٠ : ١- ١٩- يُوسفَ ك ساتھى قىيديوں يى سے شاو مُقَركا ساتى اور نان پرمجى شھ (أيات ۱-۷) - جب دونوں نے نواب دیجھے تو یوسکف نے نعبیر کی بیشکٹس کی (آیات ۵-۸) سما قی ے خواب کی انگورکی بیل کا مطلب پر تھاکہ فریخون تین ؓ دِن سے اندر اُسے سرفراذکرے گا (آبایت 9 – ۱۵) لیکن نان پزیے خواب کی ٹین ؓ سفید روٹیوں کی ٹوکر ماں پہ ظام کرتی تھیں کہ فرعون ٹین ﷺ ون ك اندر أسع بيعانسي دِلوا دَس كا (آيات ١٦-١٩) -

ملاحظه فرما شیے کہ پوسکف نے حالات کی تبدیلی کا انتظار شیں کیا - اُس نے اُس کی صالات یں اپسے خدا وندی خدمت کی اور اس کے نام کو جلال دیا۔

بم: ٢٠-٢٣- جب ساتى كور يائى ملى، تواش نے اپنے وعدہ كے مطابق يوسف كى مفارش مذک (آيت ٢٣) ليکن خمگوند آسے نہيں تُجَولا۔"جب تُوخوش حال ہوجا سے تو مُجَے يا وكرفا (آيت ١٢)- ہمادسے نجات دہندہ نے اپنے بکڑوائے جانے کی دات کواپسے ہی الفاظ کیے جن کی ہم دوٹی اور ہے کوعلامتی طور پرلینے سے تعمیل کر تھتے ہیں ۔

# (۵) یوسف کا فرغون کے خوالوں کی تعبیر کرنا (بابر)

ام:۱-۱۳ - جب مقرے سب جادوگروں میں سے کوئی بھی فریون کے ساتنت موٹی گاٹیوں اور سخت بٹرکل اور ڈبلی گاٹیوں ، ساتت موٹی اور اچھی اچھی بالوں ، اور ساتت پٹٹی بالوں سے نوابوں کی تعبیر مذکر سکا ، تب ساقی نے پوکسف اور اُس کی نوابوں کی تعبیر کی نعمت کو یاد کہا - آیت ایک ہیں مذکور دکٹسال کامطلب پوسف کی قید کا وقت یا ساقی کی رہائی کا وقت بھی ہوسکتا ہے -

اس: ۱۹-۱۳-۱۳ فرخون کے سا من حاضر کے بجانے پر پوسف نے وضاحت کی کہ مقری سائت برس توکٹیر پیداوار کے بول کے ، اور اِس کے بعد سائٹ برس کال کے آئیں گے اور برکال مملک کو تباہ کر دے گا۔ فرخون کا دو دفعہ خواب دکھنا اِس بات کوظا ہرکرتا ہے کہ بیہ بات خدا کی طرف سے مقرر بو کی ہے اور وہ واسے جلد پولا کرے گا۔ یہ بات یم پوسف کے مستقبل کے سلسلے بیں اُس کے دو فوابول بی بھی دکھتے ہیں (۱۳۵-۱۹) ، اورالیسی ہی رویاؤں کا دانی ایل ۲ اور کہ باب میں ذرکرہے ۔ بائیل ہیں دی وی گون کو ویسا ہی بیل ذکرہے ۔ بائیل میں دو گوائی کا عدد ہے ۔ پوسف نے نشاہی دربار میں فرخون کو ویسا ہی جواب دیا جیسا اُس نے فیرخانے میں اُس کے نوکروں کو دیا تھا۔ ''میں کچھ نہیں جانتا ، تُولئی فرخون کو ویسا ہی کوسلامتی بخش ہواب دے گا" (آیت ۱۱ ، بمقابلہ ہم : ۸) ۔ یہی وہ انگسادی ہے جس کے سبب سے فرکون کو تی کوسلامتی بخش ہواب دے گا" (آیت ۱۱ ، بمقابلہ ہم : ۸) ۔ یہی وہ انگسادی ہے جس کے سبب سے فرکون کو مشورہ دیا کہ کشیر پیداواد سے سالوں میں کا فی غلم فرخوں کو مشورہ دیا کہ کشیر پیداواد سے سالوں میں کا فی غلم فرخوں کرنے کا بیر دواج موجود ہے ۔ اس کے منصوب کے بعد آن کھی گوداموں میں ذراج موجود ہے ۔ بعد آن کھی گوداموں میں ذراج موجود ہے ۔

 "فُدا کلام کرنا ہے اور وُہ زِندہ ہے" - اُس نے آسناتھ نامی ایک فیرقوم لڑکی کونوسف سے بیاہ دیا (اَیّت ۵۷) - یہ کیسے ممکن تھاکہ فرعوں نے ایک عمرانی قیدی کو محض خواب ی تجییر پر، اور اُس کے پنگ ثابت ہونے کا انتظار کے بغیر ملک مِمَقر کا حاکم بنا دیا ؟ اِس کا جواب اختال ۲۱: اپیں ہے : "بادشاہ کا وِل خُداوندے کا تھ بیں ہے " دودھ کی بالائی ہمیشٹر دُودھ کی سطح پر آجاتی ہے - دیگر دینداد میگودیو یری پُرسَف وُہ پہلا شخص تھا جو غیر قوم حکومت بی ایک اعلی منصب پر میہنچا - و ہ تیس برس کا تھا جب اُس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا (آبیت ۲۷) ، تیرہ سال گزر شیکے تھے جب اُس سے بھا یکوں نے اُسے پیچا (مقابلہ کریں ۲۲: ۲۷) -

ام: ۵۷ - ۵۷ - جب کال کے سائٹ سال شرک ع وقع ، تو بھر اور دُوسرے مملکوں کے قط زدہ لوگ بُوسف سے غلم خرید نے کے لئے آئے - بھال بؤسف سے کامشیل ہے جس کے ذریعے اس مونیا کے جموعے کوگوں کو برکتیں دی جاتی ہیں - بدخداکی برور دکاری تھی کہ وُہ بُوسف کو میں ان بیا کہ اپنے لوگوں کو برکتیں دی جاتی ہیں - بدخداکی برور دکاری تھی کہ وُہ بُوسف کومِس کا لیا کہ اپنے لوگوں کو کال سے بچائے ، لیکن بد اس لے بھی تھاکہ وُہ اُنہیں کنعان کے مملک کا افلاقی نا باک سے علیحدہ کر ہے ۔ باب ۲۸ میں وضاحت کی گئ ہے کہ کنتان بی بی اسرائیل سے ساتھ کیساسلوک ہوتا تھا - بد قداکی طرف سے آبے مل تھاکہ اُنہیں مقرید سے جائے ، جمال وہ برینوں سے الگ تھاگ دیاں گئے (۲۲ : ۲۲) -

### (۷) یُوسف کے مِعائی مِصَر میں (ابواب ۲۲-۲۲)

۳۲:۱- ه - منظر بدانا ہے ، اور کنتان پی بیقوب کا ذِکر آنا ہے جہاں سخت کال تھا۔ جب اُس فرصنا کہ رہے ہوں سخت کال تھا۔ جب اُس فرصنا کہ رہم تھا کہ اِسف وہاں ہے ) اُس ف اپنے دشل بیٹوں کو اناج مول لانے کے لئے ہمیجا - صرف بنیمین گھر پر رہا جہاں تک یعقوب کو علم تھا اُس کی چیبتی بیوی داخل کا صرف ویں بیٹا باقی تھا -

٢٢ - ٢٤ - ٢٥ - بعب يوسف كم بعالى أس كرسا من حاضر بموسع تو وه أن كرسا فق

بڑی تے بیشن آیا۔ اس نے آن پر إلزام لگایا کہ وہ جاسوس ہیں، آہنیں قبیف نے ہی ڈال دیا۔ پھر
اک سے یہ مطالبہ کمیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیمین کو اُس کے ساھنے حاضر کریں۔ بالآخرشمتون کو برغال
سے طور بر قبید خانے میں بند کر دیا اور دُوسرے بنیمین کو لینے کے لئے کنفان دوانہ ہو گئے ۔
انہیں اناج اور زادِ راہ بھی دیا گیا اور خُفیہ طور پر نقدی اُن کے بوروں میں دکھ دی گئی تھی۔ اِس میان میں بوسف کی اندکہ و فی طور پر اپنے مجامعوں کے لئے مجبت اور دیم واضح طور پر دیکھتے ہیں میان میں بوسف کی اندکہ و فی طور پر اپنے مجامعوں کے لئے مجبت اور دیم واضح طور پر دیکھتے ہیں دائیات میں نظر آئی ہے کہ اُنہوں نے بین تا میں ایک ایک کو ساتھ کیا کیا تھا (آیات ۲۱) ۔ بوسف جا ہتا تھا کہ وہ ا بینے گئاہ کو اور کریں۔

ہمادا ایمان ہے کہ برسف مسیح کا مثیل ہے ہو آنوالی تھیدبتوں کے دَور میں اپنے یہو دی بھارہ کی میں اپنے یہودی بھائیوں سے میٹودی بھائیوں سے میٹودی بھائیوں سے میٹوک ایک دور چھتہ ہیں۔ تقریباً کوئ اِس جیسی اُور کہانی نہیں جو مسیح کی تصویر کو اِس قدر گرے ہقصیبلی اور کمی طور پر بیٹن کرے۔

# مثبل

مِرانے عدنا مے میں بعض ایک اشخاص ، واقعات اور چیزیں بڑے واضح طور پر نئے عددنا مے میں علامات کے طور پر اِستعمال کا گئی ہیں ۔ آدم کو مسیح کامثیل کما گیا ہے (رومیوں ہے: ۱۳) - بعض دیجر اشخاص اور چیزوں کو خصوصی طور پر منثیل کے حوالے سے بیان نہیں کیا گیا ، تاہم ان میں اِس قدر واضح بی کہا گیا ، تاہم ان میں اِس قدر مشابہتیں ہیں اور یہ اِس قدر واضح بیں کہ اِن سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔ مثلاً یوسف کو مسیح کے مثیل کے طور پر کہمی بیش نہیں کیا گیا ، تاہم مسے لیتوع اور یوسف میں تقریباً کیا ہے ایک سومشابہتیں موجود ہیں ۔

جب خداوند لیتوع دو غم زدہ شاگردوں سے اماؤش کوجانے والی سوک پر باتیں کردہا تھا تو "سب نوشتوں بیں جتنی باتیں اُس سے حق بیں کِسی ہوئی ہیں وہ اُن کو سمجھا دیں "(کُوقا ۲۲: ۲۷) -مجستم مسیح نے کہا" کمآب سے ورقوں ہیں میری نسبدت کِسھا ہوًا ہے "(عرانیوں ۱۰: ۵) -اس لئے ہم سادی کمآب محقد میں سے مسیح سے بارے ہیں توالہ جات تلاش کرنے سے لیع حق ہجانب ہیں۔ پڑانے عمد نامے ہیں اِسرائیل کے تبرید سے سلسلے ہیں پولٹ دسول جمیں بتاتا ہے "ہے باتیں اُن پررجرت کے معظروا نع ہو میں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصبحت کے واسطے رکھی گئیں " (ا- کر نصیوں ۱۱:۱۱) - اِس سے اِس نظریبے کی بھٹ زیادہ تصدیق ہوتی ہے کہ مذصرف وہی مثیل بیں چی کا خصوص طور بر ذِکر ہوا ، بلکہ اِس کے علاوہ اور پھٹ بانیں بیں بوسیے اور اُس کے نے عہد کی طرف اشادہ کرتی ہیں -

پولس نے تیں تفیس کو یاد دِلا باکہ ہر ایک صحیفہ فائرہ مندہ (۲ نیم تفیس ۳:۱۱)۔
اگر میں کروحانی بھیرت حاصل ہو تو ہم ان صحالف سے بھرت سے کروحانی اسباق سیکوسکتے ہیں۔
عبرانیوں کے خطر کا بیشتر تحصّہ خیر ہم احتماع اور اُس کی اسشیا کی علامتی تشریح برمبنی ہے۔
یہ بیتے ہے کہ محدود طور پر تمثیل انداز سے ایمان دار میرا نے عمدنا مے سے بھرت زیادہ کروحانی
فائدہ حاصل کرے کا ایکن حکدسے نبا وز کرنے اور ہرایک چیزکومٹیل بنانے ، اور تمام مادیج کومٹیل
طور پر تبدیل کرنے سے جمیں احتراز کرنا چاہتے۔

ملامات سے لئے مصنوعی اور انوکھی تشریحات نے اِس مضمون کو نُقصان میہ نجابا ہے ۔ ہم اِنتہا پسندی سے کام لینے ہوئے بُرانے عہدنا مے کی رُوحانی دولت سے اِسے محرُوم نہ کریں ۔ اگر کوئی تشریح میں کو سربلند کرتی ہے ، اُس سے لوگوں کی ترقی کا باعث بنتی ہے ، یا خوشخری کا پیغام گذشکاروں یک بُرمنیاتی ہے اور کلام مقدّس کی مجموعی تعلیم سے ہم آ ہنگ ہے ، تو بیسجائی کا بہترین اِطلاق ہے ۔

اس نقدی دکیمی - اس نقدی دکیمی - اس نقدی دکیمی - است بورے میں نقدی دکیمی - اس سے وہ برمت نیادہ پر بیننان ہوگئے - وہ خالف تھے کہ کمیں اُن پر چوری کا الزام مذلکا دِیا جائے ۔ (آیات ۲۲ - ۲۸) -

۳۲ : ۲۹ - ۲۹ - ۲۹ - جب و گھر پہنچ اور اپنی کمانی بنائی تو دو مرے بھا ٹیول کو جھی لینے اور ہے بورے سے نقدی مِلی اور وہ تواس باختہ ہوگئے ۔ بعقوب کو کسی طرح چین ندا تا تھا حالانکہ روّبی نے اپنے دونوں بیٹوں کی زندگیاں ضمانت کے طور پر پیش کیں ، لیکن بہزارگ پنیتین کومقر جانے کے سے اچازت دینے سے ڈرتا تھا کہ کہیں اُس پر کوئی آفت ندا پڑے ۔ کومقر جانے کے سے اچازت دینے سے ڈرتا تھا کہ کہیں اُس پر کوئی آفت ندا پڑے ۔ کام بیتین کے سے جو در تو گئے۔ کال کی سختی سے بات مانے کے لئے جو در توکیا۔ بھائ بیتین کے بغیروالیس نہیں جا سکتے تھے ،کیو کہ حاکم یعنی یوسف نے اُن کے لئے بہتر طور کھی تھی ۔ پہنا نچ یہ توداہ نے بہتین کی ضمانت دی اور یعقوب نے اُسے قبول کریا ۔ کم اذکم یہاں بیتوداہ

ہمیں خُداوندنینوع میسے کی یا د دلانا ہے ہوکلورتی پہاٹر پر ہمادا ضامن بن گیا۔ یعقوب نے رُتقر سے حاکم سے لئے روغن بلسان ، تعوڈا سا شہر کہ جھ گرم مسالا اور مُر اور لِبسننہ اور بادام بطور نذرانہ بھیجے ۔ اُس نے انہیں دُونا دام لے جانے پر بھی مجبُور کیا کہیں بوروں ہیں بھول سے نقدی نذرائد دی گئی ہو۔

۳۲ : ۱۱ - ۲۵ - ۱۹ - بحب یوسف نے اپنے بھایگوں کو پھر دکھا تو اُس کا دِل بھرآبا کین اجھی بھک اُس نے اپنے آپ کو اُن پر ظاہر رہ کیا ۔ اُس نے اپنے نوکروں کو ضیافت تیار کرنے کا حکم دیا۔ بحب بھایگوں کو یوسف سے گھر لایا گیا تو اُن کا خیال نھا کہ بوروں پی پائی جانے والی نقدی جھی زیرِ بحث آئے گا ۔ اُنہوں نے منتظم اعلی کو مکس تفصیل بٹائی اور اُس نے انہیں یقین دِلایا کہ فکر کی ایسی کوئ بات نہیں۔ اُس سے در کارڈ سے ظاہر یونا تھا کہ پُوری نقدی اُسے وصول ہو جھی ہے ۔ شمع وَن کو قیدخ نے سے رہا کر و باگیا اور وہ ضیافت کی تیاری سے لئے اُن سے ساتھ شامل ہوگیا۔ بحب یونسف دو بہر کو گھر کیا نوانہوں نے نذوانے تیار کر دیکھ تھے۔

اگر ہم یہ سوال کریں کہ آیا والیس کی ہُوئی نقدی کا اُنہیں کنفاق والیس جاتے ہُوئے (۲۲: ۲۷) الرام یہ سوال کریں کہ آیا والیس کی ہُوئی نقدی کا اُنہیں کنفاق والیس جاتے ہُوئے (۲۲: ۲۷) یا جب وہ یعقوب کے باس گھر چینچ ،بتہ جل (۳۲: ۲۵) یا در دوسروں کو گھر چینچ اس کا انکشاف دلو مراحل میں ہؤا - ایک بھائی کو اپنی نقدی کا داہ میں اور دوسروں کو گھر چینچ یہ بربہتہ جلا - ظاہر نے کر یوسف کے منتظم کو (۳۳: ۲۱) واقعات بنا تے ہُو کے محتصر سا بیان دیا گیا ۔

سام ۲۲۱: ۳۳ - براس سے خواب کی تعییر تھی (۲۳: ۷) - جب ایس نے خاندان کا حال جج چھا اور اراب بجالائے - بیراس سے خواب کی تعییر تھی (۲۳: ۷) - جب ایس نے خاندان کا حال جج چھا اور بغیریتن سے رسلا تو جذبات اس بر خالب آگئے - ضیافت سے وقت اُس نے الگ کھانا کھا یا ، اور اُس سے وقت اُس نے الگ کھانا کھا یا ، اور اُس سے بھائی کھانا کھا یا ، اور اُس سے بھائی کھانا کھا یا ۔ اُس کے بھائی سے بھائی کھانا کھا یا ، اور جھ کر حیران رہ گئے کہ انہیں ترتمیب وار بھر کی بڑائی اور جھوٹائی کے مطابق بٹھایا گیا چھریں میں کوائی کی پیدائیٹ کے متعلق کیا جلم تھا ہی پوسف کے سکے بھائی بنیمین کو خصوصی اجمیت دی گئے ۔ کسی کوائی کی پیدائیٹ کے متعلق کیا جا ہے میں جانے گئے تو پوسف نے جھم دیا کہ اُس کا جاندی کا پیالہ بنیمین کے بورے سے موہ نے بیتا بلکہ قال کھولئے کے لیم جھی اِستان کر رائے تھا ۔ شاید اِس کا مطلب نوابوں کی تعییر تھا ۔

بعداذاں خُدا کے لوگوں کو فالگیری سے منع کر دیاگیا (استثنا ۱۱: ۱۰-۱۲) ۔لیکن إل ابتدائی ایّام پر بھی ممکن نہیں لگنا کہ نیسف فال کھولنے کے لئے مفری طریقہ استعمال کرتا ہو۔ اُسے خُداک طرف سے ہدایت وبھیرت حاصِل ہوتی تھی ، نیکن شاید اِس پیالے کی مدد سے قُدہ اپنے بھائیوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وُہ واقعی مصری ہے۔

بہ ۔ اذاک جب یوسف کے جھائیوں پر پیالہ چرانے کا الزام لگایا گیا توانہوں نے اپنی بے گئے ہے ۔ اداک جب یو اسے بیالہ سے اعلان کر دیا کہ جس کے پیس سے یہ پیالہ سے اُسے ہلک کر دیا جائے ۔ یوسف کامنتظم اِس بات پرمتفق توگیا کہ مجھم اُس کا غلام بن جائے گا جب پیالہ بنیتین کے بورسے سے برآ مد توگا تو وہ سب سخت پریٹنان ہوکر شہر کو واپس ممرطے ۔

مائی ہے۔ اور باتی ہے۔ اس کے علی کے انہیں طامت کی تو یہ تو داہ نے دضامندی کا اظہاد کیا کہ وہ سرب اس کے علی میں جائیں گوسف نے کہا کہ صرف بنیمین ہی اُس کا عُلام بنے گا ،

اور باتی گھر والبس جا سکتے ہیں۔ بنیمین کے بورے ہیں جاندی کا پیالہ دیکھنے اور اُسے والبی جا نے سے دو کئے کا مقصد یہ تفاکہ اُس کے بھائی اپنے نُوٹی واقعے کے جُرم کو تسلیم کریں۔ جارج وہم ککھنا ہے :

"اُس نے اِس طور سے عمل کیا تاکہ اُن کے گناہ انہیں یاد دِلائے جائیں اور وہ اُن کے گناہ انہیں یاد دِلائے جائیں اور وہ اپنی زُبان سے اُن کا اقرار کریں ، ، شمعون اور بعد اذاں بنیمین کو روکنے کا جڑی میں مہادت سے منفو ہر بنا باگیا تھا تاکہ معکوم کیا جائے کہ کیا اجھی تک اُنہیں اپنے قیدی مہادت سے منفو ہر بنا باگیا تھا تاکہ معکوم کیا جائے کہ کیا اجھی تک اُنہیں اپنے قیدی کو ایک کا جیان کا وراس کی تیک اور میر بانی نے اُنہیں ہے جین کر دیا اور اُس کی تیک نوبت پہنجائی "

یہ سادا منظراؔنے والے ایّام کی نشا ندہی کرتا ہے جب اسراً بیل کا بقیمسیح کی موت سے سلسلے میں اپنے گُنُاہ کا افراد کرے گا اور اُس کے لئے ماتم کریں گے جیساکوئی اپنے اکلوقے کے لئے کرتا ہے (زکریاہ ۱۲:۱۲) -

مم : ۱۸- م ۳ - یتوده نے پوسف کے نزدیک جاکر اُسے بنیمین کولانے کی مشکلات کا نفصیلاً بیان کیا - کیسے پوسف نے چھوٹے بیٹے کی موجودگی کا تفاضا کیا ، اور کیسے اُن کا باب ابھی تک ایک بیٹے کے کھوجا نے پرغم کرنا ہے اور بنیمین کے موسم جانے پراٹس نے رکشنا احتیاج کیا ، اور کیسے یتوواہ نے براٹس کے کمشنا احتیاج کیا ، اور کیسے یتوواہ نے براٹس کی مخاطبت کی ضمانت وی - یتوواہ نے برایا کہ اگر

بھائی بنیتین کے بغیر والبس جانے ہیں تو اُن کا باب مُرجائے گا، چنانچہ اُس نے پیشکش کی کہ وہ خود بنیتین کی جگہ مِقریں دہ کر غلام کی حیثیت سے یوسف کی بفدمت کرے گا۔

یہ ورآہ پر کس فدر نبدیلی آگی تھی! ۲۳ باب پی اس نے بڑی ہے دردی سے نفتح کی خاطر یوسف کو بیچ دیا اور اُسے ا پنے باپ کی دل ٹرکئی پر ذرا ترس مذایا - ۳۸ باب یں وہ دصوکا دہی اور کبر چلنی کا مرتکب ہڑا - لیکن خدا اُس کے دِل بی کام کر رہا تھا۔ پہنا پی من وہ دصوکا دہی اور کبر چلنی کا مرتکب ہڑا - لیکن خدا اُس کے دِل بی کام کر رہا تھا۔ پہنا پہر کہ باب بی وہ یوسف سے سامنے سفارشی التی اس کا کرتا ہے اور ابیخ آب کو غلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے تاکہ بنیمین کے کھوجانے سے اُس کا باپ مزید بھم کے بوجھ سے نہ دب جائے ۔ غلائی سے بیش کرتا ہے تاکہ بنیمین کے کھوجانے سے اُس کا باپ مزید بھم کے بوجھ سے نہ دب جائے ۔ غلائی سے بیش کرتا ہے نام ماد اور اب اُس کی جھلائ کے لئے این بھائی کی خاطمار اور اب اُس کی جھلائ کے لئے ایش دور بانی ۔ یہ سبب یہ تو داہ کی زندگ میں خواے فضل کی ترتی ہے ۔

### (2) يوسف كالبنة أب كواب بيمائيول برظام كرنا (بابه)

۸۵:۱-۸- سادی باگبل پی بربھی ایک بھت ہی دِل دوزمنظرہے۔ یوسَف نے اپنے مگلازموں کو باہر بھیج دِیا، اور مُبَرَّت ہی جذبانی انداز میں اپنے آپ کو اپنے بھا یُوں پرظا ہر کیا۔ اُس نے انہیں بتایا کہ اُنہوں نے اُس کے سانھ دہوسلوک کیا تھا ، اُس کے لئے پریشان نہ ہوں آکیونکہ خُدا نے اِس بدی ہیں سے مجعل کی پیداکی ۔

۳۵: ۹- ۱۵- او انہیں کہ اگیا کہ وہ اپنے باپ ، اپنے گھرانوں اور اپنے اسباب کوکال کے باقی ماندہ پانچ سالوں سے سے مرص سے مقام پر سے آئیں گرمیرے باپ سے میری سادی شان وشوکت کا ذکر کرنا گ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ ہم جی اس کی تعمیل کریں کہ فحدا کے سامنے اُس سے بیارے بیال کا ذکر کریں - جب یوسف نے ابنے جھائی بنیمین کو گلے لگا با اور اپنے سب بھائیوں کو مجوما تو وہ بھن زیادہ جذباتی ہوگیا ۔

بحب کلوری کامسیح بنی إسرائیل بر ا بینے آب کوان کے میچ با دشاہ کی حیثریت سے ظاہر کرے گا ، تو بہ اُن کو حامیل ہونے والی تُوشی کا ایک ٹوبھٹورت منظر ہوگا۔

<u>۳۵ : ۲۱–۲۲ - ب</u>وب فریخون کوان سادے حالات کا پیترچلا تواٹس نے پوسف سے بھائیوں سے کہا کہ وُہ کنغان سے اپنے باپ اور خاندا نوں کوئے آئیں لیکن فرنیچرا ور دیگر اسباب لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ انہیں ضرورت کی ساری چیزیں متبا کرے گا - چنانچہ وہ فرعون کی طرف سے دی ہوئ گاڑیوں پر کنتعان کو والیس گئے ، اور ایوسف نے انہیں جانور ، کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں دیں ۔ بنیمین کوروپے اور خاص لباس ننگفے ہیں سلے ۔ اِس ڈر کے پیش نظر کہ کہیں اُس سے ہوڑیں دیں ۔ بنیمین کوروپے اور خاص لباس ننگفے ہیں سلے ۔ اِس ڈر کے پیش نظر کہ کہیں اُس سے ہمائی اُس سے کئی سال قبل برسلوکی سے لئے ایک دوسرے پر الزام نہ دیں '، یوسف نے انہیں خرداد کیا کہ گھر وابس جانے ہوئے ہے گئے ایک دوسرے سے جھگڑا دنریں ۔

الم ۱۵:۲۵ - ۱۸ - بیب کوه گھر ہینچے تو اُنہوں نے یعفوب کو خردی - بیطے تو اُسے یقین نہیں آد ہا نفا - لیکن جب اُس نے مکمل داستنان سنی اور سامان سے بھری ہُوئی گاڑیاں دیجھیں تو اُسے یفین آگیا کہ یہ بیچ ہے کہ لیسف ابھی تک زندہ ہے اور کوہ اُس سے پھرملیں گے ۔ پوسف اِس باب ہی بار ذِکر کرتا ہے - اِس سے اُس کی سی کی سی طبیعت کا اظہار ہوتا ہے - علادہ اذیں اُس نے اپنے بھا بیوں کو مُفست مُعافی دی - یہ ہمادے طبیعت کا اظہار ہوتا ہے - علادہ اذیں اُس نے اپنے بھا بیوں کو مُفست مُعافی دی - یہ ہمادے

طبیعت کا اظہار ہوتا ہے - علاوہ اذہب اگس نے اپنے بھائیوں کوٹمفت ممتحافی وی - یہ ہمادے فُداوندکی اپنے باپ سے مجرّمت بھی ، اور وُہ بچاہتا تھا کہ وُہ اپنے باپ کی مرضی کو پُورا کرے اور اِسی لئے وُنبا ہیں آیا کہ وُہ گُناہ ہیں گرے ہوئے اِنسان کو مخلصی دے ۔ یوسّف کی اپنے باپ سے مجرّت ہیں ، اِس مجرّمت کا بلکا سا شائر ہہ ہے ۔

### (٨) بجير المرابي الموسية المان الله المان المان

تشریح کرتا ہے:

"... پُوسَفَ اُس کی مُوت پر اُس کی آنکھوں کو بند کرے گا - جب وُہ مَرے گا تو پُرِسَفَ اُس کے باس ہوگا - مُلاحظہ فرما شیے کہ بڑے پُرفضل انداز پس کا تو پُرِسَف بیشخصی وعدہ کیا گیا - اور اِس وعدے سے اُس کی پُرسَف سے طویں جُدا ٹی کی تلائی ہوگی - فدا ا پنے فادِموں کی شخصی ضرور توں کی فِکر کرتا ہے" (ا - بِطرس 2: 2) -

پر انجریع قوت این مادے فائدان اور مال واسباب کے ساتھ رِتَصَرین پُرنج گیا۔

۱۹۲ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - آبات ۱۹ - ۲۷ میں بیت قوت اور اُس کے بیٹوں کا خائدانی رجسٹر ہے۔ گل
۱۹۲ افراد فائد تھے جویع قوت کے ساتھ مصرین آئے (آبت ۲۷) - اِس تعداد کو آبت ۲۷ اور خرص ا: ۵ میں مذکور ۷۰ اور اعمال ۲: ۱۹ میں ۵ کا افراد کی تعداد سے ہم آبنگ کرنے میں بھی مشکول در پیش ہے ۔ اِس کی ایک وجرید ہوسکتی ہے کہ براہ داست نسل سے تعداد، اِشتے داروں کے وسیع حلقوں کے بھیلتی ہے ۔

ایک نهایت ذرخیز علاقہ ہے۔ یہ دریائے نیل کے ڈیلٹ کے فریب ہے۔ یعقوب اور یوسف پی شاندار ملافات بحش پی بگوئی ، ہوتمقرکا ایک نهایت ذرخیز علاقہ ہے۔ یہ دریائے نیل کے ڈیلٹ کے فریب ہے۔ یعقوب اوراس کے بیٹوں نے ویاں سکونت کرنے کو ترجیح دی کیونکہ وہاں اُن کے دیوڑوں کے سے بہتری پڑاگاہیں تھیں ۔ اُنہوں نے فیصلہ کیا کہ فرتون کو بتا دیا جائے کہ وہ پیر واہب ہیں۔ پو ککہ مصری پروا بوں سے نفرت کرنے تھے ، اِس لیے فرتون نے اُنہیں محل سے دور بحش کی سرزمین میں دہنے کی اجازت دے دی۔ وہاں جش می وہ مصریوں کے ساتھ سماجی میں بول سے اوّلاً اپنی قومیت (۳۲) : اور دوم اینے پیٹے کے باعث الگ تھا کے قالے نے مذکر نے اُنہیں اِس بگہ دہنے دیا بوب تک وہ ایک ایسی طاقور قوم نہ بن گئے ہوائس مملک ہر قالمن ہوئیس کا اُس نے اُن کے آبا واحدا دکو دینے کا وہ دوری کا تھا ۔

### (۹) بوسف کے خاندان کام صربیں جانا (بابدیہ)

<u>۱: ۷۰ - ۷ - جب یُوسَفَ کے پانچ جھاتیوں نے فرتوں کو بتایا کہ وہ ہو پان ہیں تواس کا ہواب</u> بالکل اُن کی توقعات کے مطابق تھا ۔ اُس نے انہیں کما کہ جسٹن کی ذرخیر جراگا ہوں ہیں سکونت اختیار کرلیں - اس نے پونسف سے بربھی کہا کہ وہ ا بنے رشتے داروں میں سے بچھ ہوشیار توگوں کوشاہی دبوڑوں کی چرائی کے سے مقرر کرے -

<u>۱۲ : ۷ - ۱۲ - یوسف نے ایک سوتیں سالہ اپنے باپ کی فرعوت سے ملاقات کا اہتمام</u>

کبا - یعقوب نے فرعون کو دعا دی - اس کا مطلب ہے کہ یہ گمنام یمودی مِصَرِ کے طاقت و مکمران

سے بڑا تھا اکیو کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے (عبرانیوں 2 : 2) - یعقوب نے کہا کہ اُس

گزندگ کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے دہ داصل وُہ اپنے کار دکھوں کا خُود فرمردارتھا 
یوسف نے اپنے فاندان کو مَصَر کے بہترین فظیم بسا دیا اور اُن کی ضروریات کی چیزیں انہیں مہیا کردیں - یہ فی الحقیقت کرے شرک فیٹی ۔

۲۷: ۲۷ – ۲۲ – جرب مقر اور کنتان کے بارشندے اپنے سادے پیسے نوداک سے کے خرچ کر پیکے تھے تو اُس نے آن کی ذمین بھی کے خرچ کر پیکے تھے تو اُس نے آن کی ذمین مجھی خریدی، ماسوا پھجادلیوں کی ذمین کے بھر اُس نے لگوں کو پہجے دیا تاکہ اُسے ہوئیں اور ذمین کو کاشت کریں - وُہ گویا فرغون کو دینا پڑا ہو ایک بہدت ہی فراخ دِلا نانظام تھا -

اور بُوں سابق اڑنگا لگانے والا ، پرستش مے عمل سے زندگی سے آخری سانس لیتا ہے ۔ عجرانیوں ۱۱ باب میں مذکور ایمان مے سور ماؤں میں سے وہ واچد شخص ہے جیس کی پرسنش کرنے والے کی بیٹریت سے تعریف کی گئ ہے ۔ وُہ فُدا کے نفنل کی بدولت ایک طویل سفر بطے کر چکا تھا اور اب وُہ جد ہی اچنے نُکدا و ند کے جلال میں وائِل ہونے والا تھا ۔

# (۱۰) یعقوب کا یوسف کے بیٹوں کو برکت دینا (اب ۴۸)

<u>۴۸ : ۱ - ۷</u> - بوب پوسف کو بتایا گیا که اُس کا باپ بیماد ہے تو وُہ افراتیم اورمنسی کو جلای سے نے کو اُن اُن کی ا جلدی سے نے کرائس سے باس گیا - قریب الموت بزرگ پلنگ پر بیچھ گیا اور اپنے دونوں پوتوں

(بوحناً م ،۵) –

کوبیٹے کی جیڈیت سے اپنا لیا - اِس عمل سے اُس نے یہ انتظام کیا کہ جب بعد ازاک ملک کمنحات کی فیلیوں پر تقسیم ہوگ تو یوسف سے قبیلے کو دوگنا سے شد صلے گا - جہاں بک علاقے کا تعلق تھا پوک یوسف کی بیلو ہے کا حق برا - راس سے بعد بیدا ہونے والی اولاد یعقوب کی نہیں یوسف کی ہوگ - وہ اُن علاقوں ہی سکونت کریں گے جو افرائیم اور منستی کو ملکیت ہیں وہے جائیں گے - ہوگ - وہ اُن علاقوں ہی سکونت کریں گے جو افرائیم اور منستی کو ملکیت ہیں وہ ہے جائیں گے - آیت یہ ہی اِس اُمرکی وضاحت کی گئ ہے کریعقوب ہیوں یوسف سے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنا لینا جا ہتا تھا - وہ اُس کی چہیتی بیدی رافل سے پوتے تھے ، ہو اُس کے خیال ہیں قبل از وقت فوت ہوگئی متی -

سر ۱۹۳۰ میں ۱۹۳۰ میں بیا میں سے اپنے پوتوں کو برکت دی اور افراقیم چھوٹے بیٹے کو پہلو مطے کائی دیا ۔ یوسف نے اپنے پہلو مطے بیٹے منسس کی تمایت ہیں اس ترتمیب کو درس کرنے کی کوشش کی بہارت میں اس ترقمیب کو درس کو درس کے دہن ہیں گوئی کو برکت دی کو برکت دی ۔ برکت سال پیٹے اُس کے ذہن ہیں گوئی یا دیں تھیں جب اُس نے ایمان سے چھوٹے کو برکت دی تھی ۔ لیکن اب و و لاعلی میں چھوٹے کو برکت دی تھی ۔ لیکن اب و و لاعلی میں چھوٹے کو برکت دی تھی ۔ لیکن اب و و لاعلی میں چھوٹے کو برکت نہیں دے دہا تھا کہ و کرکہ اُس کا اُس و قت فکرا سے دابطہ تھا ہو سنقبل کا مالک ہے ۔ برکت نہیں دے دہا تھا کہ اُس کی اولاد آیک دِن موعودہ سرزیین ہیں وابس میا نے گی ۔ اُس نے لیسف کو بہاڈ کی و مولان دی ہو اُس نے امور لیوں پر فنج حاصل کر بہاڈ کی و مولان دی ہو اُس نے امور لیوں پر فنج حاصل کرکے لی تھی ۔ شاید اِس کا اُس میں و کو بعد اذال " یعقوب کا کنوال "کہلایا

(۱۱) بعقوب کی اینے بیٹوں کے متعلق پیش گوئی (باب ۲۹)

اور برکت تھے (آبت ۲۸) - اور برکت تھے (آبت ۲۸) اور برکت تھے (آبت ۲۸) - اور برکت تھے (آبت ۲۸) - اور برکت تھے (آبت ۲۸) - اور برکت تھے اور بین بہلو سے بیٹے کی حیثیت سے اولاد میں باپ کی مردا مذقوت کی اور آسے رحیب اور شان کا مقام حاصل تھا - بربر الیش تق کے کا خاط سے وُہ دو گئے رحیتے کا مالک تھا - لیکن اٹس نے اپنے اقل مقام کو کھو دیا کیونکہ اُس نے جذبات سے مغلوب ہوکر اپنے باپ کی حرم بلہ آہ سے ممباشرت کی (۲۲:۳۵) - نے جذبات سے مغلوب ہوکہ این بھا تیوں نے بڑی بے دردی سے سکم کے گول کو قتل کیا تھا

اور ایک بیل کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اِس لئے شمقون اور لاَدی ، یعقوب بی الگ الگ الگ اور ایک بیل کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں اِس لئے شمقون اور لاَدی ، یعقوب بی الگ ۲۲ باب) ، یہ سرب سے چھوٹے بیلئے تھے۔ اِس نبوّت کی تکمیں اُس وقت بھی ہُوئی جب شمقون کا فیبلہ بہت مَد کسی ہوتاہ کے جہ اُس نبوت کا اور لاَدی کے فیبلے کو ملک کے ۲۸ شہروں میں بسادیا گیا۔ یعقوب نے اُن کے ظالمانہ فریب برلعنت کی ، لیکن اِن فیبلوں کے لوگوں کوملگون نہ مصرایا۔

<u>۴۹: ۱۹ - ۱۵ - ۱۱ سنگار کو ایک مفبوط گدھے سے تشبیہ دی گئے ہے - وُہ ایکی ایکی</u> پراگاہوں کے ماتول ہیں اِس قدر مطمئن ہے کہ آزادی کے لئے اُس کا جنگ کرنے کا کوئی اوادہ نہیں، چنانچے وُہ وشمنوں سے جُوئے کا غلام بن گیا ۔

اب قبیلے کے ساتھ مخلص ہے اور گوہ اپنے لوگوں کا انساف کرے گا۔ آبت کا مشکل ہے ۔ شاید اِس کا اشارہ دآن کے قبیلے یں بُت پرستی کو متعادف کرانے کی طرف ہے جس سے قوم زوال پذریر ہوگئی (قضاۃ ۱۸: ۳۰ ،۱۳) ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ در بردہ اِس کا اِشادہ مخالف مسیح کی طرف ہے ہو دات کے قبیلے سے پیدا ہوگا، اور بی وجر ہے کہ اِس قبیلے کا اور نیا کہ اور ممکا شفر ع:۳ ۔ ۸ ، بی کوئی وَکر نہیں ہے ۔ آبت ۱۸ یں یعقوت، ابنے لوگوں کی اُن کے دشمنوں سے حتی مخلصی یا اپنی مخلصی منہیں ہے ۔ آبت ۱۸ یں یعقوت، ابنے لوگوں کی اُن کے دشمنوں سے حتی مخلصی یا اپنی مخلص

كے لئے دُعاكر ناہے۔

۱۹: ۲۹ - به کو پردن کے مشرق بی اسٹے غیر محفوظ علاقے میں، اکثر دشمنوں کے تملوں کا مقابہ کر، پڑے گا- مقابہ کر، پڑے گا- اسکان آس کا قبیلہ اپنے دشمنوں کو روند ڈالے گا-

<u>۴۹: ۲۰ - آتشر ( نوش نصیب ) کا قبیلہ زدخیز زمین کا مالک ہوگا اور وُہ بادشا ہوں کے</u> سے لذنداشیا بیداکرے گا-

وم : ٢١ - نفتاکی قیدسے رہاکی ہُوئ ہرنی کی مانندہے - یہ برمت تیزی سے اچھ فجر مہنچاتا ہے - یہ برمت تیزی سے اچھ فجر مہنچاتا ہے - یہ تو آہ اسکریون کے سوا باتی تمام شاگردوں کا نفتاکی سے علاقے سے تعلق تفا اور خداوند ک زیادہ تر خدمت اِس علاقے ہیں ہُولًا -

وم ابن سرحدوں سے پار نعمتیں بھیجا ہے۔ اُس کی بھرت زیادہ مخالفت مجولار پکودا ہے اور وہ ابن سرحدوں سے پار نعمتیں بھیجا ہے۔ اُس کی بھرت زیادہ مخالفت مجول اُلیکن اُسس نے ہتھیار نہیں والے اکیونکہ اُس نے بعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوتت پائی رجس سے وہ ہو پان اُلط ہے جو اسرائیل کی بٹان (میسے ) ہے ۔ خدا پوسف کو کٹرت کی بارش اکمنووں انجھتوں اور بھرت کی بارش اُکووں انجھتوں اور بھرت نیا دہ اولاد کی برکت دے گا ۔ یعقوب نے بڑی انکسادی سے وسوس کیا کہ اُسے اُس کے آبا و اجداد کی نسبت کمیں زیادہ برکت ملی ہے ۔ اب اُس کی آرزُو بیہ کہ آ بیے یہ پوسف کو برکت سے جو اب اُس کی آرزُو بیہ کے کہ آ بیے یہ پوسف کو برکت سے جو اب اُس کی آرزُو بیہ کے کہ آ بیے یہ پوسف کو برکت سے جو اپنے بھا بیوں سے مجدا ہوا تھا۔

ینیمین ایک جنگبو قبیلہ ہے ہو مسلسل فتو مات ماص کرے کا اور کو طے کا مال بانے کا ۔ ۲۷: ۲۹ بنیمین ایک جنگبو قبیلہ ہے ہو مسلسل فتو مات ما ہے کہ بنیمین نے دیگر تمام قبائل کی نسبت اپنے آپ کوجنگبو قبیلہ نابت کبا۔ ۲۸: ۲۹ سے اختمام پر یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ اُسے محفیلہ کی فاری دفن کریں ، جو حبرون میں اُس کے گھرے نردیک ہے اور جو ابر آم ، سارہ ، امنحاق اور دلقہ ک آخری آلام گاہ ہے ۔ تب "اُس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمید ملے اُور دم چھوڑ دیا ۔

### (۱۲) مَصْرَمِينِ تِعْقُوبِ أُورِ مِجْرِ لِوِسَفَ كَي مُوت (باب-۵)

<u>۱: ۵۰ - ۱۰ – ۱۰ – جب یعقوب</u> فوت بڑوا تومِصر بوی نے بھی شُنسِّر دِن تک مانم کیا۔ شاہی طبیبوں نے اُس کی لاش پس نوس بُری ہے۔ تب فرعون نے یوسے کو اجازت دی کہ قوہ افسروں ، رکشتہ داروں اور نوکروں سے ایک بڑمت بڑے جگوس کی صورت پس لاش کوکنھان والیس سے جائے۔ وُہ پُردَن کے مشرق میں مُحْدرِے توانہوں نے ساّت دِن بھ اِس قدر دِل سوز آواڈسے نور کی بھر مِکھیلہ کی خار نور کیا ۰۰۰ کہ کنعانیوں نے اُس جگہ کا نام ابیل مَصریم رکھ دیا یعنی مِصَرِک غم کی جگہ میکھیلہ کی خار میں دفن کرنے کے بعد لیک سَفَ اوراُس کے ساتھی مِصر کو والپس نوٹ گئے ۔

یں ۔ : ۲۲-۲۲ میعقوب کے بارہ بیٹوں میں سے پوسف سرب سے پیطے فوت ہوا۔ اُس نے اپنے باپ کی موقد ہوا۔ اُس نے اپنے باپ کی وفات کے م ۵ سال بعد رحلت کی ۔ اُس کے ایمان کی کہ فگرا بنی اسرائیل کو والبس کنعان میں نے واجع کا ،عرائیوں ۱۱:۲۲ میں تعریف کی گئ ہے ۔ اُس نے نصیحت کی کہ اُسکی ہم بابل اُس سرزمین میں دفن کی جائیں۔

راسس بات کی نشاندہی گی گئی ہے کہ پیدائش کی کتاب کا خداکی کار آخلیق سے آغاذ ہوتا ہوتا ہے ، اور مقر بین تابور سے اس کا اختیام ہوتا ہے ۔ یہ مختلف لوگوں کی سوائح جیات کی کتاب ہے ۔ دخو ابواب میں آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے جبکہ ۲۸ ابواب میں زیادہ تر مردوں اور عور توں کی زندگیوں کا ذکر ہے ۔ خدا بنیادی طور پر لوگوں میں دلچسپی لیتا ہے ۔ ہوا سے جانتے ہیں ، اُن کے لئے بہرس فدر نستی اور چیلنج کا باعث ہے ۔

....

# خُرُوج

#### تعارف

المسلمه كرتب بي منفرد مقام

خروج ( یُونانی زبان میں باہر بھلے کا داستہ ) کا کتاب میں ، یُوسَف کی موت ہے بعد اسرائیل کے بارے میں بیان کا آغاذ ہوتا ہے ۔ یہ کودی مذہب کی بنیادی فسے میں ہیں ، اور فسے کی جُری اسرائیل کی مِصَرین جارسوسالہ غلامی سے مخلصی میں ہیں ۔ پونکہ فرغون نے عبرانیوں سے مُحداکا مقابلہ کیا اورائس کی مُوقر بن جارس میں بائیل کوئی بروا نہ کی اِس سے مائیل کو دس آ فنوں سے مُحکم سے گزدنا برا اورائس میں بائیل کونیا تھویہ کو دس آ فنوں سے مُحکم سے گزدنا برا اورائس میں بائیل کونیا تھویہ کو بیٹن کرتے ہے ۔

بحرِ ثَلزَم کوعبُور کرنے کا بیان اور جُرت سے دیگر حیران کُن مُعجزات ،کوہِ سینا پر شریعت کا دیا جانا ، اور خیمۂ اجتماع کے لئے تفصیل ہدایات اِس خوبھورت کمآب کی تکمیل کرتی ہیں۔

۲۔ مُصِنّف

ہم بیودی اور سیم نظر رہے کے مطابق تسلیم کرتے ہیں کہ توریت کی دگیر کتابوں کی طرح اسے بھی م موسیٰ نے رکھ ہے ۔ اِس نظریہ کے دِفاع کے لئے توریت کا دیبابچہ دیکھیے۔

#### ۳- تاریخ

بائیل سے قل نے مِنْ سے خروج کی نادیخ کا تعیّن میرکیا ہے کہ بیرزیادہ سے زیادہ ۱۵۸۰ تن م اور کم اذکم ۱۲۳۰ ق م یں واقع ہؤا - ا-سلاطین ۱: این کلھا ہے کہ خرکوج سے ۲۸۰ سال بعد سیاتی نے ہیں کو بنانا شروع کیا - بو کھ بیہ تقریباً ۹۲۰ ق م کا واقعہ ہے ، تو گیوں خروج کی تاریخ ۲۹۰ ق م کا واقعہ ہو تاریخ ۲۹۰ ق م کا داقعہ بعد کی ناریخ ۲۹۰ ق م کی نیادہ جمایت کرتا ہے - ہم بالکل صبح تاریخ سے بارے یں وثوق سے کچھ نہیں کمرسکتے ، ق م ) کی نیادہ جمایت کرتا ہے - ہم بالکل صبح تاریخ سے بارے یں وثوق سے کچھ نہیں کمرسکتے ، ق م سب باتوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے یہی معقول معلوم ہوتا ہے کہ خروج کا واقعہ ۲۳۰ اق م ک

قریب مونما بڑا اور اِس کے تھوڑے عرصے سے بعد یرکتاب قلم بند مجولاً -

#### م ـ بيس منظر اورمضمون

بونہی ہم خروج کی کتاب کو کھولتے ہیں نوہم إسرائيليوں کو مقریں دکیھتے ہیں جمال ہم نے اُنہیں پیدائیش کی کتاب کے اختتام پر چھوڑا تھا ، کیکن اب بس منظر کُلّی طور پر تبدیل ہوچکا ہے -چارسو سال سے بعد کا دُور ہے ۔ جن عبرانیوں کو کہی پسندیدگ کی ڈِگاہ سے دکھھا جاتا تھا ، اب وہ غُلُم ہیں اور فرخون کے وسیع تعمیراتی پروگرام سے لئے اِنٹیں بناتے ہیں -

خروج کی کتاب کے مضاین مخلفی اور اسرائیل قوم کی بنیادیں ۔ ۳۰۰ ۳ سال سے بیکودی اس واقعے کی یادمناتے رہے ہیں ۔۔۔ یعنی مِقسرے فکررت اور ٹوکن کے ذریعے نکل آنے اور اسرائیل کے ایک قوم کی میٹیت سے وجود میں آنے کی یاد مناتے ہیں۔

مسیمیوں بیں عشائے رہانی بی فُدل کے نوگوں کی فکرت اور فُون سے مخلصی کی یادگاری منائی جاتی ہے ۔ اس دسم کی علم اللی اور تواریخی کی ظرسے فیح کی دسم بیں جڑیں ہیں ۔کیسی فکر تک عشائے رہانی بیں روٹی اور سے وہی اَ جزا ہیں جونسے بیں استعمال ہوتے ہیں -

مقرسے خروج کے بعد، منظر تبدیل ہوتا ہے ، اور بیابان کا منظر شروع ہو جا نا ہے ، جہاں موسی کی منظر شروع ہو جا نا ہے ، جہاں موسی کو اپنے لیے فداکی شریعت ملتی ہے ۔ تقریباً فصف کتاب بیں جبر مراجماع اور اُس کی کہانت کا بیان ہے (ابواب۲۵ – ۲۰) ۔ یہ تفصیلات محض تواریخی نہیں ہیں ۔

### خاكه

آ- مِصْرَ مِن إسرائيل كي غُلامي ياب ا ۲ - توسی کی پیدانش ، اس کا رج جانا اود اس کی تربیت س - متوسیٰ کی بلاسرے س الواب ٣-٧ الف م موسى بريبوواه كالمكاشف باب ب - موسیٰ کابیس دبیش کرنا 14-1:00 ج - توسى كام مقتر كو والس جانا m-11:6 م - موسیٰ کا فرغون کے مرورو ہونا 14:4-1:0 الف ۔ بہلی بار رُومِرُو ہونا 4:4-1:0 ب - دوسری بار مرومروبونا 14-4:4 ۵ - میلی نو آفتیں 79:1--18:L درباع نيل كاخون بن تبديل موجانا الف به بهلی آفت مينڈك ب ۔ حوصری افت 10-1:1 فبخيس جے۔ نیسری آفت 19-14: 1 ۷- چوتقی آفت 27-7·: 4 مويينيوں بس مرى لا - بانچوس أفت 4-1:9 محفول ہے و- چھٹی آفت 17- A:9 آگ اور اُولے زيه سانوي آفت ma - 1m: 9 طط رمدیاں ح - المحوس أفت 4.-1:1. رتين دِن کي تاريکي ط- نوس أفت 79-71:1· ۲-فسُرَح اور ميهلوطفول كي مُوت 4-: 17-1:11 ۷ - مقتر سے خروج 71:10 - 21:17 الف - سمندری طرف روانگی 27:12-21:12

| بابهما                                      | ب بحرِقترم كوعبور كرنا                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 71-1:10                                     | ج - تموّسیٰ کاگیبت                    |
| 74:11-77:10                                 | ۸ - مشیناکی طرف سفر                   |
| 72-77:10                                    | الف - شوركا بيابان                    |
| ۱۲ باب                                      | ب مستبن کا بیابان                     |
| ١٤ باب                                      | ج- رفيدتيم                            |
| باب ۱۸                                      | < - تموسیٰ اوربیترو                   |
| ابواب ١٩-٣٢                                 | ۹ يرشنه يعين كا ديا جانا              |
| بب 19                                       | الف - ممکا شفے کے بے تیاری            |
| باب ۲۰                                      | ب - دستُ احکام                        |
| الواب ۲۱-۲۲                                 | ج - ممتفرق قوانين                     |
| ين ١١-١:٢١                                  | (١) غُلاَموں سے متعلق قوا             |
| قوانین ۱۲:۲۱–۳۷                             | (٢) شخص چوٹ سے متعلق                  |
| قصان سے متعلق قوانین تعام ۲-۱:۲۲            | (۳) پوری اور جائیداد کے               |
| اله ۱۵-۷:۲۲                                 | (۴) بددیانتی سے متعلق قوا             |
| ملانے اور فعل سے تعلق توانین کا : ۲۱ – ۱۷   | (۵) جنسی فعل سے لئے مجیسہ             |
| اور مذهبی فرانض سے متعلق قوانین ۱۹:۲۲ ۱۸:۳۲ | (CIVIL) سيول (CIVIL)                  |
| mm-4-: 1m                                   | (٤) فتح سيمتعلق قوانين                |
| A-1:7°                                      | (۸) عهد کوتسلیم کرنا                  |
| 14-9:46                                     | (٩) خُدَا محبلال كاظهُور              |
| ابواب ۲۵ - ۴۶                               | ١٠ - خيمةُ اجتماع اوركهانت            |
| بات الجاب ۲۵-۲۷                             | الف - خيمرُ اجمّاع بنانے سے متعلق ہوا |
| 9-1: 10                                     | (۱) سامان النفها كرنا                 |
| 14-1-: 70                                   | (۲) عہدکاصندوق                        |
| YY-12:40                                    | (۳) سربیش                             |

```
نذر می روشوں کے لئے میز
                                                     (٣)
     T -- YT: YA
                      سونے کانٹمعدان اور اس سے لواز مات
      M- 71: 70.
                                                     (a)
                                       خيمة إجتماع
                                                     (4)
         باب۲۲
                    سوختنی قرمانی کے لیے بیتن کی قربان گاہ
        A-1:72
                                                     (4)
                          بيرُوني صحن ،ستون اور تيرده
                                                     (A)
       19-9:46
                                 شمعدان ہے سے تیل
                                                     (9)
      Y1- Y- : Y6
                                                   ب-كهانئت
                      ابواب ۲۸ ، ۲۹
                                    كامينول كالباس
                                                      (1)
                     ياب ۲۸
                     کامنوں کی تقدیس باب ۲۹
                                                      (Y)
                             ج-فیمڈاجماع کے لئے مزید ہدایات
          ايواب ٣٠ ١١١
                              ببخور جلانے کی قربان سکاہ
            1 -1: 2.
                                                      (1)
                                     فدے کی قیمیت
            14-11: 14.
                                                      (Y)
                                        پيتل کا حوض
                                                      (٣)
            71-14:7.
                                     مشح كرنے كاتيل
                                                      (4)
         mm- 77: m.
                                             ببخ
                                                      (a)
          71-77: T.
                                  باصلاحيت يمتزمند
                                                      (4)
              11-1: 11
                                     سيبت كانشان
                                                     (4)
          11: 11 - 17
                                ٥- بمن پرستى كا اچانك مجهوك برانا
         الواب ۳۲، ۳۳
                                    سونے کا سچھوا
                                                      (1)
           1--1: 27
                             شفاعت اودتموسئ كاغفته
         70-11: TY
                                                      (Y)
                                    لوكون كاتوبهرنا
                                                      (٣)
           4-1: 22
                                   موسئ كاخيمة إجماع
                                                      (4)
          11-6:44
                                        متویٰ کی دعا
                                                      (a)
        77-17: 77
                                               لا پهدې تحديد
                7: 70 - 1: PY
و فیمیًا بیمار کوساز دسیامان سے آداستہ کمنے کی تباری ۳۵:۳۸ – ۳۹:۳۸
```

| L: 77- 7: 70 | لوگوں کے ہدیے اور مہر مندانشخاص   | (1)           |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 19-1:47      | خیمٹر اجتماع سے لیے برکردے        | (Y)           |
| m4. : mq     | تین سمنوں سے لئے شختے             | (W) ·         |
| ۳۴-۳۱: ۳۲    | تختوں کو باہم جوڑنے سے لئے بیناٹ  | (4)           |
| 77-70:77     | پاک ترین مقام ہےسا منے پُردہ      | (۵)           |
| ۳۸ - ۳۷ : ۳۹ | پاک مقام سے سامنے پرُدہ           | (Y)           |
| 8-1:22       | عهد کا صندوق                      | (4)           |
| 9-4:22       | سربيش                             | (A)           |
| 14-1-: 24    | نذرک روٹیوں کی میز                | (9)           |
| ٢٣-١٤: ٣٤    | سونے کاشمعدان اور اِس سے لواز مات | (1•)          |
| 44-40:46     | عۇدسوز                            | (ii)          |
| 49: 24       | مسح کا بیل اور بخور               | (11)          |
| 2-1:41       | سوختنی فر بانی کے لیے فر بان گاہ  | (17)          |
| ۸: ۳۸        | پیتل کا حوض                       | (16)          |
| 71-9: TA     | بیرونی صحن ، ستون اور پر ده       | (16)          |
| باب ۳۹       | ماِس کی نیباری '                  | ز-کاہنوں کے   |
| باب ۴۰       | ع كو كھڑا كرنا                    | ح-خيمة اجتمار |

القسير

# المضرمين اسرائيل كي غلامي اسرائيل المناسر

انا - ۸ - إس كتاب كے پيط الفاظ بي "اسرائيل كے بيلوں كنام "- بيكودى دوايت كے مطابق يمن الفاظ نُرُوع كى كتاب كا عُنوان ہيں - فُداكيس قدر شخصى فَداج ! إنسان محض نمبر نہيں بلكہ ہرا يك كا شخصى نام ہے - ليتوع نے اچھے بچروا ہے كے متعلق كها "وَهُ ابْن بجير طوں كو نام بنام مبلاكر باہر لے جاتا ہے" ( يوسَق ا : ۳) - إس كا يهاں برطمی نُوبَعمُور تی سے إطلاق ہوتا ہے - إسرائيل مَصَر بِي جوابول كى حيثيت سے آئے ليكن أب وَه فُلام ہِن - ليكن فُدا جو انجھا بچروا ہا ہے وَهُ انہيں 'باہر لے جانے كى حيثيت سے آئے ليكن أب وَه فُلام ہِن - ليكن فُدا جو انجھا بچروا ہا ہے وَهُ انہيں 'باہر لے جانے كے معمُور تشكيل دے رہا ہے -

یعقوب کے گھرانے کے عمر انے کے عمر الکھ ہوگے تھے بیالاً شاہ ، ۲۰ سار کا کہ ان سے اسلام کا کہ ان سے اسلام کا کہ ان میں ۲۰۳۱ کی معتبر ملاحظہ فر مائیے ۔ بیٹ سر لوگ بڑھ کر چند لاکھ ہوگے تھے بیاں تک کہ ان میں ۲۰۳۱ کی جنگی مرد بھی تھے ، بیر تعداد اُس وقت کی ہے جب بنی اسرائیل سیتنا سے کنتان روانہ ہونے کے لئے تیار تھے (گنتی ۱۰۲۱) - آیات ۲ اور نے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیدائیش کی کتاب سے زختنام اور خروج سے واقعات سے درمیان کافی سالوں کا وقعہ ہے ۔ آیت ۸ کا مطلب ہے کہ نیا بادئ ہو ہے تی مرب اور ایک سے تی مرب کا مطلب ہے کہ نیا بادئ ویسف کی نسل کو پسندیدگ کی زنگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور ایک سفت تو پیط ہی مرب گھکا تھا ۔

ا: 9 - 1- إسرأتيلى تعدادين إس قدر زياده بوگئ تھے اور وُہ إس فدر قوی تھے کہ فرعوَن نے سوچا کہ جنگ کے ايّام بيں وُہ اُن کے لئے خطرے کا باعث جوں گے بينانچراُس کہ فرعوَن نے سوچا کہ جنگ کے ايّام بيں وُہ اُن کے لئے خطرے کا باعث جوں گے بينانچراُس نے انہيں فُلُم بنا نے ، ہر ايک تومولُود بيط کوختم کرنے اور بالاً فر إسرائيكي نسل کوصفح مح ہستی سے مثانے کا فيصلہ کيا - کتاب مُقدّس بين بُرے بادشا ہوں نے معقوم بيّوں کو فقل کرنے کا تحکم ديا : فرعوَن ، عتليآہ (۲ - سلاطين اا باب ) اور چيرودليّس (مَتَّى ۲ باب) - اس شيطان ظلم کامقصد يہ تھا کہ وہ ميسى کی نسل کوختم کر دے - شيطان کبھی جي بيدالُرش ۳: ۱۵

کے وعدے کو نہیں مجھُولا۔

ا: ۱۱ - ۱۱ - فرعون نے فلام ہودیوں کو پتوم اور رغمسیس کے ذخیرے کے شہروں کا تعمیر کے استعمال کیا - ایکن حیس قدر اس کے انداز کو میں اس خدا کے استعمال کیا ۔ لیکن حیس قدر اُس کے لئے استعمال کیا ۔ اس مشققت نے سخت مشققت نے میں مشققت نے میں دیوں کو مقلک کے سخت اور شکل سفر سے مطابق کیا ہے۔

میکو دیوں کو مِقرسے موجودہ مملک کے سخت اور شکل سفر سے مطابع کیا دکیا۔

ا: 10 - 19 - سِفرہ اور فوقم غالباً عبرانی دائیوں کی سرداد تھیں - وہ جب بیگودی ماڈول کو بتھری بیٹھودی بیٹھودی ماڈول کو بتھری بیٹھ کی بیٹھ سے سے بیٹھ دیکھتیں تو وہ فرعون سے عکم کی پر وا مہرکے لوگوں کو بنا مارتیں - اُنہوں نے اِس بسلنے سے اِس کی وضاحت کی کہ یھودی عورتیں اِس قدر مصنبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے میتینے سے بسط بیتہ جن لیتی ہیں - غالباً اُن کی اِس وضاحت ہیں کسی مکد تک معدافت تھی - دائیوں کے میتینے سے بسط بیتہ جن لیتی ہیں - غالباً اُن کی اِس وضاحت ہیں کسی مکد تک معدافت تھی - دائیوں کے میتینے سے بسط بیتہ جن لیتی ہیں ۔ وفر مرتوکی دوئی ہیں اِن دائیوں سے بارسے ہیں بہتا ثوات دِے

تتح بي

" اِن دائیوں کو خاندانی زندگی میں ترتی کا اَہر اَن کے جُھوٹ بولنے پرنہیں بگلہ اُن کی انسانیت ہر دِیا گیا (اَیت ۲۱) - ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مقصد وسائل کو داست مضراتا ہے ، اور نہ ہے کہ اخلاقیات کے کوئی حتی معیار نہیں ہیں - لیکن ہوسکٹا ہے کہ اِس گُناہ آئو د کو نبا ہیں بعض اوقات کم تر فواٹھن کی فرما نبردادی کی قیمت اعلیٰ فراٹھن کی فرما نبردادی ہو - دیگر فراٹھن کی طرح اِس ہیں بھی فحدا کا خوف دانا ٹی کامٹر و کامے ہے ۔ عبرانی دائیوں سے ناکامی سے بعد فریون نے اسپنے ملاذموں کو تاکیدا کہ اکمہ دہ اِس بھم کی

۲- مُوسیٰ کی پیدائش، اُس کا برنج جاماً اور اُس کی تربریت (بابه)

ا ۱۰۱۰ ۲ - آیت ایک پی مذکور لا آق کے گھرانے کا ایک شخص عمرام اور لا آق نسل کی ایک عورت بولکید (۲۰:۲) تھی - یوک موسی کے والدین کا تعلق لا آقی کے کہانتی قبیلے سے تھا - ایمان کو یون میں کے قال میں کا تعلق لا آقی کے کہانتی قبیلے سے تھا - ایمان کے موسیٰ کے قبیلے سے موسیٰ کے والدین نے موسیٰ کو یمن میں نے تو کی ایک کو ایک مطلب ہے کہ اُنہیں ضرور کو فی مکا شفہ بڑا ہوگا کہ وہ خوش نصید بہتے ہوگا ایکونکہ ایمان کی بنیا د فوراک مکا شفاتی کلام پرسے -

موسی کی تصویر کوپیش کرنا ہے ۔ موسی کی بہن کا نام مرکم تھا (گِنتی ۲۱: ۵۹) - بظاہر یہ باب اتفاقات سے بھرگپررسے ۔ مثلٌ فرعون کی بیٹی نہانے کے لئے کیوں عین اسی جگہ آئی جہاں بچتہ پڑا مہوًا تھا ؟ بچرکیوں دونے لگا اور اُسے ترس کھانے کے لئے اپنی طرف متوبہ کیا ؟ کیوں فرعون کی بیٹی نے موسیٰ کی ماں کوائسے دودھ پلانے کے لئے قبول کرایا ؟

۱: ۹ - ۱- مسیمی والدین کو آیت ۹ کے الفاظ کو ایک منقد س فریضہ اور قابل اعتماد وُعدہ سیمی والدین کو آیت ۹ کے الفاظ کو ایک منقد سیمی اللہ منظم کا مطلب " بیتی " بیٹ اسیمی اور عبرانی ڈبان میں اسیمی اسیمی کا مطلب ہے " زیکالا ہوا " یعنی پانی سے زیکالا ہوا ۔ میکن اش درج ذیل تا ترات ویتا ہے :

" اہلیس اہنے ہی ہتھیادسے ناکام ہوگیا، بینی فریحون کو وہ خُداکے مقاصد کوناکام بنانے کے لئے استعمال کر رہا تھا، لیکن اسی کو ٹُدائے تموسیٰ کی پروکٹس سے لئے استعمال کیا ہوشیطان کی قوت کوختم کرنے سے لئے آلۂ کارتھا"

1:11-11-12-13 بیس اعمال ۲:۲۳ سے پہتہ چلتا ہے کہ موسیٰ چالیش برس کا تفاہیب وہ این اللہ است ہے کہ موسیٰ چالیش برس کا تفاہیب وہ اللہ وہ اللہ درست اقدام مذتھا ، اس کا بوش اورعقل پر فالب آگیا - ایک دِن آئے گا بیب فکرا اپنے لوگوں کو مصریوں سے مخلصی دِلانے کے لیے متوسیٰ کو استعمال کرے گا ، لیکن ابھی وقت نہیں تھا۔ پیلے اسے چالیش سال بیابان پی فکرا کے مکتب سے تربیت حاصل کرنا تھی - فُدانے پیش گوئی کی آسے چالیش سال بیابان پی فکرا کے مکتب سے تربیت عاصل کرنا تھی - فُدانے پیش گوئی کی تھی کراش کے لوگ مقرید من میں مال کک غلامی میں دہیں گے (پیپائیش 18:18) ، چانچ موسی کا یعمل چالیش سال قبل اذ وقت تھا - اُسے بیابان کی تنهائی میں مزید تربیت کی ضرورت تھی - اور قوم کو این میں بنا نے کے لئے مزید نربریت کی ضرورت تھی - فدا اپنی لا محد کو دی کھرت کے تعمن میں منافی میں مالات کو ترتیب دیا ہے ۔ اُسے کسی طرح کی جلدی نہیں اور نہ ہی قوہ ا پنے لوگوں کو ایک کھے کے لئے مجھی صرورت سے ذبا دہ ممھیدیت میں درجنے درے گا۔

<u>۲: ۱۳ – ۱۵ الف</u> – جرب موسیٰ دُومرے دِن باہر گیا اور <del>ڈ</del>وعبرانی شخفول کی اڑا لگ مٹانے ک*کوکیششش کی توائیہوں نے اُس کی* قیا دت کورُوکر دیا ، جیساکہ عجرانیوں نے اس کے بعد اُسے بھی دد کر دیا ہو توسی سے بڑا تھا – بحب اُسسے بیٹر چلاکہ اُنہیں اِس باست کاعلم سیے کہ اُس نِ مُصَرى كو مار طالا ب تووہ وركيا - برب فرعون في اس قبل ك بارے ميں سنا تو وه موسى كو مار دال جا ہتا تھا - بينانچ موسى متربان كى سرزمين يعنى عربب يات بناكے علاق ميں بھاك كا - بھاك كا ح

۲: ۱۵ ب - ۲۲ - مدیآن کے ایک گونیش پر موسی نے چنداکھڑ اور بدمزاج پر واہوں کے خلاف مدیآن کے این پلایا - مدیآن کے خلاف مدیآن کے این پلایا - مدیآن کے خلاف مدیآن کے دلیا ہور کا جن این پلایا - مدیآن کے کائین کو دخو نام دیئے گئے ہیں یعنی میٹر و (۱:۳) اور دعو آیل (آئیٹ ۱۸) - مدیا نیول کا جرائی اسے دور کا دِسْت نفا (بیدائر شس ۲: ۲۷) - میٹر و نے اپنی بیٹی صفور آہ کی موسی سے شادی کر دی - اسے دور کا ایک بیٹیا بیدا بڑا جس کا اُس نے جرسوم نام دکھا (اس کا مطلب ہے وہاں اجنیں) - ۲: ۲۳ - ۲۵ - فدا ایپ نوگوں کی تری حالت سے بے خبر نه نفا - جب ایک نیا باوشاہ تحق نشین بڑا تو فدا نے اپنے لوگوں کا کراہنا مسئنا اور اپنے عمد کو یا دکیا اور بنی اسرائیل پرنظر کی اور اُن کے حال کو معلوم کی اور این اصرائیل پرنظر کی اور اُن کے حال کو معلوم کی اس مطلب میں داور اُن کے حال کو معلوم کی اس مطلب میں دنا اور ایسے خاد میں دور آؤت کا زور داور طاہرہ لائے تاکہ وہ اپنے نوگوں کو اس ممک سے زکا لئے کے لیے قدرت اور اُؤت کا زور داور طاہرہ کرے ۔ . . . الیام طاہرہ کر تنخلین کا ثنات کے وقت سے کبھی نه بڑوا ہو۔

### س موسی کی مرابرس (ابواب ۳-۲)

#### الف - مُوسَىٰ بر مِبْوواه كامكاشفه (بابه)

ساا-م - بتروے دیوڑ کو چاتے ہوئے موسی نے فکدا سے لوگوں کا فیا دت سے متعلق برطے اہم اسباق سیسے - جب وہ حور آب کو و سینا) کو گیا تو فکدا اس بر ایک جھاڑی بی فلا ہر جوٹا بہ جس یں آگ لگی ہوئی تھی ۰۰۰ لیکن وہ بھسم نہیں جوتی تھی - بیجھاڑی فکدا سے جوالی کو ظاہر کرتی تھی ، جس سے سامنے آسے جوتی امار کر کھوٹ ہونے سے لئے کہا گیا - بیاس امر کا بہتہ دبتی تھی کہ پہتو واہ اپنے لوگوں سے درمیاں دہتا ہے لیکن وہ بھسم نہیں ہوتے - اور بعض ایک مفسروں نے اِس یں اسرائیل سے حالات کو دیکھا ہے کہ آنہیں مصائب کی آگ بی آذمایا گیا لیکن وہ بھسم نہیں ہوئے - ہم سب کو بھی جلتی ہوئی جھاڑی کی مانند ہونا جا جسے سے کہ تفکر کے بیا فیک میں بوتے -

<u>٣: ٥ - فَدَانَ مَ</u> وَمَدَ عَدَهُ كِياكُم وَهُ ا پِنَ لَوَكُول كَومَقَرِك مَلْفَى دلائے كا اور انہيں ايك وسيع مُلك بعنى كنتاق ين لائے كا جمال ٨ آيت من مذكور غيرا قوام رتبتى بين - يهال لفظ مُقدّس " بائل ين بيلى باد استعال بؤا ہے - اپنا جُونَا ا تاد نے سے مُوسَىٰ نے تسليم كمياكہ وَ وَجَكُمُ مُقدّس تَعَى -بائل بن بيلى باد استعال بول ہوئين د بانى كرانا ہے كہ وَ و اُس كے باپ دادا يعنى ابر ہم ، افعاق اور يعقوب كا خُدَا ہے - كُولَ إس مُكاشِف كى اہميّت كو بيان كرنا ہے :

موسی اپنے لوگوں کورسی نے اور نامعلوم فدا سے متعادف نہیں کوانا ،
بلکہ اُس کا بھر مرکا شفہ دیا ہے رہسے وہ جانتے ہیں ۔ پولس کے اُن الفاظ کو
اس منظری مشاہم سے کے لیم بیرش کر سکتے ہیں ہو اُس نے ادلو پکس پرا تھینے والوں
سے کے (اعمال ۱: ۲۳) - اِس کی میچ مشاہم سے بعد کی صدیوں ہیں فحلاکا اپنے
اپ کا مسلسل مرکا شفہ ہے جس کی تکمیل سے سے اُنے پر بھوئی ۔ تاہم اپنے دکور
ہیں موسی کا ممکا شفہ ہو کہ اُن سے باب دادا سے وعدول کی تکمیل تھا، بن اسرائیل
سے کے لئے نیا تھا جَیسا کہ بعد اذال سے کی آمد کے لئے بھی اُن کا یہ حال تھا۔

۳: ۱- ۱۲ - مُوسَىٰ ف ابنى كمزورى كاظهادكرت موئ فرخون كے پاس جانے كے لئے فداك مائے است وعدہ كياكہ تو اپنى حضورى كا يقين ولايا اور اُسَ سے وَعدہ كياكہ تو اَپنى على اِن اَلَّهِ اَلَّهِ اِن اَلْهِ اَلَّهِ اَلْهِ اَلْهُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللّه

اس نے اپنی نااطریت کی فرست میں یہ باتیں شایل کیں:

ایاقت کی کی (۱۰:۱۱)، پیغام کی کی (۱۰:۱۲)، افتیال کی (۱۰:۱۷)، افتیال کی (۱۰:۱۷)، اوتیال کی (۱۰:۱۷)، اوتیال کی (۱۰:۱۷)، اورانی سے بولنے کی کی (۱۰:۱۷)، اگر شته کا وشوں کی ناکا می (۱۰:۲۷)، گرشتہ قبولیت کی کمی (۲:۱۱) – نااطیوں کی اس سے لمبی فرست بنانا مشکل ہے ۔ لیکن بہائے اس کے کہ فکدا اُس کی بظاہر انکسادی سے نوش ہونا وہ موسی پر جولاکا (۱۰:۱۷) – مشکل سے نادافن ہوا "تب فحداد ندکا قر موسی پر جولاکا "(۱۰:۱۷) – حقیقت تو یہ ہے کہ اُس کی یہ نااہل ہی کو و دور تھی جس کی بنا پر خولا نے اس کے ایم لیکنا ۔ اُسے اِس کام سے ایم لیکنا ۔

٣: ١١١ ، ١٨ - موسى كوية توقع تفى كرجب وه بن اسرائيل مع ياس فدا كفائند على

ادر وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لئے آئے کو تیا رہے ، موسی کو بنایا گیا کہ وہ بن اسرائیل کے ساخفہ اور وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لئے آئے کو تیا رہے ، موسی کو بنایا گیا کہ وہ بن اسرائیل کے ساخفہ ازاد ہوجائیں گے ادر وہ اِس درخواست کے ساخفہ فرتون کو آزا مائے کہ اسرائیلیوں کو تین بنی منزل بھہ جانے دیے تاکہ وہ فکدا وند اپنے فکدا کے لئے قربانی کہ اسرائیلیوں کو تین بنی کو گئی کو میشن من نفی بلکہ یہ فرتون کی دضا مندی کا بلکا ساامتمانی تھا۔ کریں ۔ یہ فریب دہی کی کو گئی کو میشن مذنفی بلکہ یہ فرتون کی دضا مندی کا بلکا ساامتمانی تھا۔ مقدس ومتبرک تفور کرتے تھے ۔ فرا جا ننا تھا کہ فرتون اللی قوت و قد اُرت کے جگور کرنے کے ۔ فرا جا ننا تھا کہ فرتون اللی قوت و قد اُرت کے جگور کرنے کے بغیر اطاعت وہ قبول نہیں کرے گا ۔ آیت ۲۰ میں مندگور عبائیات وہ آفتیں ہی جو گئی مذکور عبائیات وہ آفتیں ہی جو گئی مائلیں گی وہ انہیں فوشتی سے دیں گے ۔ یہ دولت اُس استحصال کی محف تلا فی سے جو گئی مائلیں گی وہ انہیں فوشتی سے دیں گے ۔ یہ دولت اُس استحصال کی محف تلا فی مشتعاد نہیں گئے والوں نے دوک دکھی تھی ۔ اسرائیلیوں نے زیودات اور کپر لے مشتعاد نہیں گئی ہے اول نے دوک دکھی تھی ۔ اسرائیلیوں نے زیودات اور کپر لے مشتعاد نہیں گئی ہی کہ اُن سے مائے ۔ اِس پی کسی طرح کی دھوکا دہی نہیں تھی یہ محض اُجرت کی دائیگی تھی ۔

ب - موسی کا لیس و بیرشش کرنا (۱۰ ۱۰ - ۱۷) ۲ - ۱ - ۹ - موسی کوشسل بیشک تعاکد اسرائیل اُسے فقدا سے نمائیندے کی جیٹیت سے بول نہیں کریں گے ۔ شاید ۱:۱۱ - ۱۵ کی مایوسی نے اُٹس کی کروح کو مجری طرح متاثر کیا تھا ۔ چنانچہ فُدا نے اُسے اللی ادشاد کی تصدین کے لئے تین نشانات و ئے ۔ (۱) اُٹس کی لاٹھی ، چھے جب زمین پر چھینکا گیا تو وہ سانپ بن گئی - (۲) اُٹس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کرڈھانک رایا تو وہ کوڑھ سے برف کی مانند ہوگیا ، اور پھر اسی ہاتھ کو جب سینے پر رکھا ، تو وہ کھر اُٹس کے باتی جسم کی مانند ہوگیا ۔ (۳) اور دریائے تیل کا پانی زمین پر پھینگنے سے ٹوک بن گی ۔

ان نشانات کا یہ مقصد نھاکہ بن اسرائیل کو قائل کیا جائے کہ موسی کو قدانے بھیجا ہے۔ یہ شیطان (بعن سانب) پر قداکی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں ، اور کوڑھ سے گناہ کی نشاندیکا ہوتی ہے -اور اِس سے اِس حقیقت کو ظاہر کرنا مقصود تھا کہ بن اسرائیل کی اِن دونوں سے ٹوُن کے ذریعہ مخلص ہوگی ۔

م: ١٠-١١ - موسی ابھی کک فیدا کے مکم کی تعییل یں بسس و پیش کرر ہاتھا، اور راس بات کے لئے معذرت کر رہا تھا کہ وہ فصیح نہیں ہے - موسی کو یاد دِلا نے کے بعد کہ رص فیدا نے انسان کے منہ کو بنایا ہے وہ اُسے فصیح بھی بنا سکتا ہے اُس نے ہارون کو مفرر کیا کہ وہ اُس کی میگر باتیں کرے - موسی کو فیدا وند پر بھروسا کرتے ہوئے مکم کی تعمیل کرینا چا ہے تھا - فیدا بھیں کوئی ایساکام کرنے کے لئے وہ قدرت نہ دے - پونکہ توسی کوئی ایساکام کرنے کے لئے وہ قدرت نہ دیے - پونکہ توسی نے فیداکا جمترین منفور قبول نہ کیا اِس لئے اُسے بعد یں دورجے کاعل قبول کرنا پڑا - یعنی ہارون اُس کا نمار ثرندہ مقرر ہؤا - موسی کا فیال فیال قبار ہارون اُس کا نمار ثردہ مقرر ہؤا - موسی کا فیال فیال بھر ایس کے ایک کا فیال بھر ایس کے ایک کے ایس کا نمار کوئی کوسو نے کے بچھڑے کی پرکستش تھا کہ ہارون اُس کے دیا کہ کیک وسل نابت ہؤا (باب ۲۳) -

### ج- موسى كالمصركو والس جانا (١٠١٨-١١)

م : ۱۸ - ۲۳ - مدیآن کو بھاگ جانے سے بھالیش سال بعد موسی فحدا کے کم اور سیرو کی دُعاؤں سے محصر کو والیس آیا۔ اُس کی بیوی کا نام صفورہ تھا ، اور بیٹوں سے نام چیر سوم اور الیعزر۔ آیت ۲ پس مذکور لاتھی ، آیت ۲۰ پس فکدا کا عصابن کیا۔ فکدا وند معمولی چیروں کو غیر معمولی کاموں سے لئے استعمال کرتا ہے تاکہ واضح طور پر دیکھا جاسے کہ قدریت فُدا کاطرف سے ہے۔ فُدا نے مُوسیٰ کو فرخون کے سامنے ہوعیا شبات دِکھانے کے لئے کہا تھا، وُہ اُ اُفتیں تھیں جو بعداذاں نازل ہُوئیں۔ فُدا نے فرخون کے دِل کو سخت کر دیا، لیکن اِس سے پہلے اِس ظالم حکمران نے اپنے دِل کو خُدسخت کر دکھا تھا "بہلیٹے کا بعض او فات ہمانی پیدائش کی نزتیب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے ، لیکن یہاں اِس کا مطلب عزّت کا مقام ہے ہو پہلوٹے کو پیدائش حق کی بنا پر وراثت میں دیا جاتا ہے ۔ فرخون کو پہلے سے خردار کہا گیا تھا کہ اگر اُس نے فُد اے محکم کی تعییل نری تو وہ اُس کے بیٹے کو ہلک کر دے گا۔

سنورہ کی مخالفت کی بنا پر وہ اپنے بینے ( جیر سوم یالی تونود فرمانبرداری سیکھناتھی یثابد صفورہ کی مخالفت کی بنا پر وہ اپنے بینے ( جیر سوم یالی توزر) کا ختنہ نذکر مسکا -جب نمالا فرمن کو مثاید شدید بیماری سے مار ڈالنے کی دھمکی دی ا توصفورہ نے غفتہ سے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا اور اپنے خاوند کی جان بیچا لی ۔ اس نے اسے توقی کو اس استاریس واقعہ اور واضح طور پرصفورہ کے فراوند پر ایمان کی کمی کی وجرسے موسی نے اُسے اپنے دونوں بیٹوں کے مساتھ اس کے ایس کے گھر جھیجے دیا (۱۸: ۱۸)۔

م : ۲۷ - اس - جب موسی مقریں وابس آیا تو ہارون اُسے ملئے کے سائے آیا۔ وہ دونوں بن امرائیل کے سامنے کھڑے تھے ، اور انہیں خُداوندکا پیغام پہنچایا - اور اِس کی خداوندکی طرف سے دِئے ہُو سے محتجزات سے تعدیق کی - تب لوگوں نے اُس کا لِقین کرکے خُداوند کو مجدہ کیا -

### ۲- موسیٰ کا فرعون کے روبرو ہونا (۱:۵-۱۳:۷)

#### الف - مملى بار رُوبِرُورِونا (١:٥- ٢:٠)

<u>۱۰۵ -</u> فروج ۱۸:۳ میں خُدانے مَوَسَیٰ کو بنا دیا تھا کہ جب وُہ فریَوَن کے پاس جائے تو اچنے ساتھ بندرگوں کولے جائے ۔ اِسی اثنا یں خُدانے ہا رُوَن کو مُوَسیٰ کے ترجمان کی بیٹیت سے مُقررکی (۲:۲۰) - پنانچہ بزرگوں ک جگہ ہاروَن مَوَسیٰ سے ساتھ گیا ۔ خُداوند کا پیغام بالکل واضح تھا "میرے لوگوں کوجانے دے ہے۔

٢:٥ - ٢ - جب موسى اور نادون نے فرعون كو پىلى بارخدا كامتى فيصدر سنايا تواس

نداُن پر الزام لکایا کہ وہ لوگوں سے اُن کا کام چھڑواتے ہیں۔ نتیج بیں اُس نے اُن سے کام کابو بھرنید بڑھا دیا کہ وہ اینٹیں بنانے سے لیے خوکہ ہی مجسس بٹوریں اور اُتنی ہی اینٹیں بنائیں جننی وہ پہلے بناتے تھے۔ فرغون یہ کو دیوں سے لیے برگت مشیکل مٹورت حال پیدا کر رہا تھا۔ اور اِس سے فیدی کیمیوں یں ناذیوں سے بیٹودیوں سے سلوک کی یاد تا نہ ہو جاتی ہے۔ وُہ ساسے میفر بن مادے مادے پھرے تاکہ مجسس کی جگہ کھونٹی جمع کریں۔ بھرانی متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اِن دبے ہوئے نوگوں سے بڑی نفرت سے سلوک کیا جاتا تھا۔

8: 10-14- اب بمک إمراتيدوں کو جمس حيا کی جاتی تھی - يراينوں کی مضبوطی سے سے استعمال ہوتی تھی - يراينوں کی مضبوطی سے سے استعمال ہوتی تھی - بحب بيودی سرواروں کو مار پڑی توانسوں نے تونسوں نے تونسوں نے آئوں کے استعمال ہوتی تھی۔ بحب بيودی سرواروں کو مار پڑی توانسوں نے تونسوں نے آئوں نے موسی اور المون پر المزام لگايا اور موسی سے اندرو فی تعالیات خدا سے توکسوں بی سے اندرو فی تحالی می و المون بی سے اندرو فی تحالی می المون بی سے اندرو فی تحالی المون بی سے اندرو فی تحالی می المون بی سے اندرو فی تحالی بیرو فی المانی سے ديا وہ نا قابل بر واشت سے -

او گفتگو کرنا ہے ۔ توسیٰ نے کسی بھی اپنے آپ کو فصیح بیاں تصور مذکیا۔

۲۰ - ۱۳ - ۳۰ - ۳۰ - آیات ۱۲ - ۲۵ پی نسرب نامه روَآب ، شمعوَّن اورلاُوَآی یعنی بیعفو بسکے پیطے تین کم بیٹوں کے بیٹ بیٹوں کے بیٹ بیٹوں کے محدُّود ہے - محصنَّف مکم کانسرب نامے کا چُرنییں کرنا چا بننا تھا، بلکہ چرف موسکی اور ہاروی کا در ہاروی کا در ہاروی اور محوّق کا بیٹوں کرنا چا بنا تھا - چنا بنچہ وہ فوری طور پر روی اور محوّق کے ذکر کے بعد کمانتی تجبیلے تک بہنچا تا ہے ۔

1:4- 1- 2 باب ۲ کے آخر تک متوسی پریشان مخاکہ ذور آور فرعوّن کیونکر اُس کمزور مقرر (SPEAKER) کی بات پر دھیان دے گا۔ فکداکا برجواب بخفاکہ متوسی فرعوّن سے ساھنے فکدا کے نمائندے اور ترجان کی حیثیبت سے کھوا ہوگا۔ موسی ہارون سے بات کرے گا اور ہارون فرون تک پیغام پہنچا ہے گا۔ فرعوّن اِس پیغام کو قبول مذکرے گا ، نیکن بالآخر فُدا این لوگوں کو مخلصی دے گا۔

<u>۱: ۲- مو</u> می اود ہا دون کی بالترتیب ۸۰ اور ۸۳ سال نگر تھی جب اُنہوں نے مخلعی کی رائے ہوئے ہوئے ہیں ایکن خدا رائے ہوئے ہوئے ہیں ایکن خدا مردوں اود بودتوں کو اپنے جلال کے لئے استعال کرسکتا ہے۔ مردوں اود بودتوں کو اپنے جلال کے لئے استعال کرسکتا ہے۔

#### ب - دوسری بار رو برو بونا (۱۰ ۲ - ۱۳)

فرتون کو آنے والے مصائب سے پہلے ہی آگاہ کردیا گیا تھا۔ جب ہارون نے اپنا عصا نمین پر ڈال دیا تو وہ سانب بن گیا۔ فرقون کے داناؤں اور جاد وگروں نے بمی شیطانی توتوں سے ایسا ہی مُجزہ دکھا دیا۔ ۲۔ تیمتھیس ۲:۸ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کرمِقسر کے اُن جادوگروں کے نام سنتیس اور پر ہریس تھے۔ اُنہوں نے نموسیٰ اور ہارون کی نقل کرتے ہُوئ اُن کا مقابلہ کہا، لیکن ہارون کی لاٹھیوں کوئیگل گئے۔ فکدانے اپنی من مانی سے نہیں بکہ فرتون کی ہدف دھرمی کے باعدے اُنس کے دل کوسخت کر دیا۔ اب پہلی آفت کا وقت تھا۔

### ۵- بهلی نو آفتیں (۲۹:۱۰-۱۳:۷)

 پر ملاقات کرے (وُہ فالباً مقدّس دریائے نیل پر نهانے سے سے جاتا تھا) - آتوسیٰ کوحکم دیاگیا کہ وُہ بادشاہ کوخرواد کرے کہ چھلیاں مُرجائیں گ ، دریا سے تعقّن اُسٹھے گا-اور جب مُوسیٰ کی لاٹھی سے پانی نون بن جائے گا تومعریوں کواس سے کواہیت ہوگا -

ع: 19- 19- موسی اور ہار آون نے وہی کیا جیسا کہ فدانے انہیں مکم دیا تھا- دریائے نیل اور دریا سے تعقال اور اور انہیں مکم دیا تھا- دریائے نیل اور دریا سے تعقال اُٹھنے لگا مِقْسَر کی ساری سرزمین کا پائی خون بن گیا ، چھلیاں مُرکئیں اور دریا سے تعقال اُٹھنے لگا مِقْسَل کے جاد وگروں نے دریائے نیل کے بچا کے کہیں اور پائی تلاش کر کے اس مُعجزے کی نقل کی ۔ راس سے فال فرقون کی حوصلہ افر الگ ہوئی کہ وہ موسی کے اس مطابعہ کو مذمائے کہائی کے لوگوں کو جانے دیا جا جا ہے۔ ان ساتھت دِنوں میں جب دریا ہے نیل کا پائی خواب ہو چکا تھا، تو لوگوں نے کوئی کھود کر یا نی حاصل کیا۔

#### ب - دُوسری آفت - میندگ (۱:۸)

اب میندگول کا آفت نے بھر کو ڈھا کک لیا ۔ یہ اِس قدر پر بشان کن تھی کہ بظاہر فرخون کا دِل نرم بڑوگیا ۔ بہب اُس نے بھر کے سے کہا کہ یہ آفت جاتی رہے تو بھر سک کہا گئے جھے جھے پر یہ فررہ ہے ! میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رہے ہے واسطے کب کے مین شفاعت کروں کہ میندگ تبچھے سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی یں رہیں ؟ جادوگروں نے بھی میندگ پیلا کیا کو یک پیلے ہی کا فی مذتھے ۔ خالبا اُنہوں نے یہ شیطان قو توں کی مدد سے کیا لیکن اُنہوں نے بیشیطان قو توں کی مدد سے کیا لیکن اُنہوں نے میندگوں کو مارنے کی جُراُت مذکی کیو کہ مِصر یں میندگ کی زرخیزی اور گور ہری کرنے والے دلونا کی حیثیت سے پرستش کی جاتی تھی ۔ جب اگلے دِن میندگ مُر گئے تو اُن کے مرنے سے زمین سے بہرست زیادہ بدگو آنے لگی ۔ فرخون نے ایک بار بھر اپنا دِل سخت کریا ۔

### ج - تيسري آفت - تَوَتَّين (۸: ۱۹ - ۱۹)

تیسری آفت میں زمین کی گرد تجوؤں میں تبدیل جوگئے۔ اِس بار جادوگر مجوئیں پیدا مذ کرسکے اور اُنہوں نے فرقون کوآگاہ کیا کہ اُن کی نسبدت ایک زور دار توت کار فر ماہے ، لیکن بادشاہ اپنی ضِد پر اڑا رہا ۔ جس قدر اُس نے اپنے دِل کوسخت کِیا ، حُدّانے اُسے اُور

سخت كرديا -

#### ۵- چوتھی آفت ۔ مجھر (۲۰:۸)

بونکراکٹر یاسب آفتیں مقرک دیو تاؤں ہے طلب ہے رہائجا۔ شاید غول کا مطلب ہے رہائجائے مختلف اقدا ہے۔ پونکر اکثر یاسب آفتیں مقرک دیو تاؤں کے خلاف تھیں ( دریا سے نیک اور مقریں ہر ایک مختلف BEETLE کنوق کو دیو تاکا مقام دیا جاتا تھا ) عین ممکن ہے کہ اِس کا مطلب جمنولاً BEETLE ہو اور یُوں ہی مقدّس بمنوروں " کے دیوتا" خیری" برحملہ ہو۔

۲: ۲۵ - ۲۳ - ونون إس حد تک رضامند ہوگیا تھاکدا سے اسرائیلیوں کو اجازت دے دی کہ وہ ملک مِقرین رہ کہ ہی اپنے فکرا سے لئے فر ابنی گرانیں - یہ تجویز قابل عمل نہیں تھی ، کیونکہ جن جانوروں کی وہ قربانی گرانن چا بہتے تھے ،مِصری اُن کی پرستش کرتے تھے اور گیوں بلوہ ہونے کا اندلیشہ تھا - فرعون نے مزید رعایت کی کہ یہ تودی بیا بان بی قربانی گرزا نئے کے لئے جائیں لیکن وہ ذیادہ دکور نہ جائیں - مگر یہ جی کوئی تستی بخش جواب نہیں تھا کیونکہ فعداوند کا حکم یہ تھا کہ تین دِن کی داہ بیابان بی جائیں ۔ مگر یہ جی کوئی تستی بخش ہواب نہیں تھا کیونکہ فعداوند کا حکم یہ تھا کہ تین دِن کی داہ بیابان بی جائیں ۔ بی تونی مِقر کو اِس آفت سے رہائی مِل، فرعون نے اپنا ادادہ تبدیل کر لیا ادر دوگوں کو جانے نہ دیا۔

#### لا - بانجوین آفت مریشیون مین مری (۱۰۹-۷)

فرعون کو فرواد کرنے کے بعد خُدانے مری بھیجی، غالباً بیرایک بیمادی تفی جِس سے رمصر بوب کے کھیتوں بی سب مویش مرکئے - لیکن اسرائیلیوں سے مویشیوں پر اِس مَری سے بیکھ اثر نہ بڑوا - چنا نچر فیطری طور بر اِس امتباذی سرزای وضاحت کرنا مشکل ہے - فیطری بنیادوں پرتمام آفتوں کی تعبیر کرنا بھرت مشکل ہے - معسر بوب سادے موسیٰ نہیں مُرے کیونک بعض ایک سے مرنے کا آبیت ۱۹ بی فرکر کیا گیا ہے - اور کچھ بعد میں فسے کی دات (۱۲: ۲۹ ب) کو مادے گئے ۔ بعض ایک کو گھروں میں جھگا کرلے جایا گیا (آبیت ۲۰) - پینا نیچر آبیت ۲ الف میں مذکور شمب کے مطلب ہے ۔ سب ہو کھیتوں میں تنھ " یا سرب قسم سے " بھیط ، کمری اور گائے آبیل مرفتر میں متبرک جانور تھو تر سے جاتے ہے ۔ ان مُرے ہوئے جانوروں کی گوسے ماحول آبیل مرفتر میں متبرک جانور تھو تر سے جاتے جاتے ہے ۔ اِن مُرے ہوئے جانوروں کی گوسے ماحول آبیل مرفتر میں متبرک جانور تھو تر سے جاتے جاتے ہے ۔ اِن مُرے ہوئے جانوروں کی گوسے ماحول آبیل موقر میں متبرک جانور تھو تر سے جاتے ہوئے۔ اِن مُرے ہوئے کا تھا۔

#### و- چھٹی آفت ۔ مجھوڑے (۱۲-۸:۹)

جب فرعون نے مزید اپنا دِل سخنت کر ایا ، تو داکھ مِتقسرے آدمیوں اور جانوروں کے لئے بھوڑوں یں تبدیل ہوگئی ۔ حتٰ کہ جادُوگر بھی اِس سے متاثر جُوئے ۔ جِس قدر فرعوت نے این دل کو سخت کر دیا۔

### زبساتوس افت ۔ اگ اور اولے ۱۳:۹۰

"اپن سب بلائیں" کا غالباً مطلب ہے فُداکی آفتوں کا پُورا زور۔ فُداوند فَ وَقَوَن کو باد دِلایا کہ وہ اُسے اور اُس کی رہی تن کو گُر شتہ وہا سے مارسکتا تھا ، لیکن اِس سے بجائے اُس نے اُس کو نہ مادا ناکہ وہ اپنی قوت کو ظاہر کرے اور اُس کا نام شہور ہوجا ہے ۔ آبیت ۱۹ سے بہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عذاب اللی فر تون کا مقدر بن مجکا تھا۔ سخت دِلی کِسی کا مقدر نہیں ۔ فُداوند نے فرقوں کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا کہ جو شخص فَداکی قُوت کا مقابلہ کرتا ہے ، اُس کا کیا انجام ہوتا ہے درومیوں ۱۲:۹ ۔ ۱۱ ) ۔

اگلی افت اُولوں ، بیلی اور آگ پرشتر کھی اور اِس کے ساتھ رُعدی تھی - اِس سے رانسان ، جانور ، سن اور ہُو تباہ ہو گئے کیونکہ یہ فصلیں تیار تھیں (آیات ۳۲۰۳) ۔ برگیہوں اور کھیا گیہوں مارے مذکع کیونکہ وہ برطے مذتھ تے جشن یں رہنے والے اسرائیلی اِس سے مُتاثر مذہوئے ۔ فرعون کی درخواس سے مُتاثر مذہوئے نے دعواب یں موسی نے دعواک ہو یا نحتم ہوگئ ۔ لیکن موسی کی توقع کے برعکس فرعون نے اپنے دل کو اور سخت کر لیا اور عرانوں کوجانے کی احازت مذہوں ۔

# ح۔ اعظویں افت ۔ طبط بال (۱۰۱۰-۲۰)

موسی اور ہاروں نے فرعوں کو آنے والی ٹرٹیوں کی آفت سے آگاہ کیا ۔ لیکن وُہ صرف اس صدیک رضامند ہوگی کہ صرف مردوں کو اجازت دی جائے گی کہ وُہ جاکر فکر اوندی عبادت کریں ۔ بیتے اورعورتیں اپنے گھروں میں رہیں ہے ۔ لیکن فکرا وند نہیں چا ہتا تھا کہ صرف مُرد ہی بیابان میں جائیں جبکہ اُن سے خاندان ابھی تک مقریں دہیں۔ ٹرٹریوں کی آفت اِس قدرسخت تھی کہ الیں آفت پہلے کبھی نہیں آئی تھی ۔ ٹرٹریاں سارے مملک پرچھاگیش اور ہرطرے کی ہر بالی کو جٹ کرلیا ۔ اِس کے اس سے تابت ہواکہ سرالیس دیوتا ٹرٹریوں سے بچانے کے لیے بے بس تھا ۔ یُول معلّوم ہوتا تفاکہ فرعون ادمانے کے لئے تیاد تھا لیکن اُس نے بنی اسرائیل کوجانے کی اجازت نددی ۔

### ط- نوین آفت - تین دِن کی تاریکی ط- نوین آفت - تین دِن کی تاریکی

<u>۱۹:۱۰ م</u>وسی سے اِس زور دار بیان " توسی کما ہے - کیں پھر تیرا ممنکہ بنیں ہیں دور دار بیان " توسی طعیت ہیں دیکھوں گا" کا ۸:۱۱ کے بیان سے تفاد دِ کھائی دیتا ہے جمال لکھا ہے کہ دوہ برطسطیش بی فرخون سے پاس سے نیکل کر بیلاگیا"۔ میں تعبوبہ تری کا خیال ہے کہ " پھر دور بیم میں کا مطلب ہے اُسی مشارط ہے ۔ وہ رکھتا ہے :

چنانچراس ملاقات کے بعد موسی پھر تھی مذایا ، جب تک اُسے بلایا مذاکی ۔ گیا- ملاحظہ فرمائیں جب لوگ فُدا کے کلام کو اپنی زِندگی سے خارج کردیتے ہیں تو وُہ انہیں اُن کے فریب ہیں جہتنال رہنے دیتا ہے، اور اُن کے بے شمار گہتوں کے مُطابق انہیں جواب دیتا ہے ۔ جب گراسینیوں کے لوگوں نے چا کا کرسیح اُن کے باس سے چلا جائے تو اُس نے اُن کو چھوٹ دیا ۔

که قسیح ا**ور مب**او گھو**ل کی موث** (۱:۱۱–۲۰:۱۳)

ا: ١ - ١٠ - موسى البي يك فرعون ك ياس سه نهيل كيا تفا - آيات م م يل وه

اہیں تک حکمران سے باتیں کر رم تھا - پہلی بین گین گیات کو قوسین یعنی بریکٹس یں متصوّد کیا جائے ۔ فد آنے آمون کو بتایا کہ اسرائیلی مصریوں سے سونے چاندی کے ذیودات ما نگیں ۔ موسیٰ نے فرقون کو خرواد کیا کہ مِصَریح تمام پہلو تھے مقررہ تاریخ کی آدھی دات کو مُرجائیں گے ، او داس مُوت سے اسرائیلی متاثر مذ ہوں گے اور فرغون کے نوکر سرنگوں ہوکر اسرائیلیوں سے مِنت کرہ گے کہ وہ جلدی وہاں سے زیکل گیا ۔ اِس آگا ہی سے بھی اُس کے کاؤں پر بچوں تک مذرین تو فدا وندنے فرغون سے دِل کو اَورسینت کر دیا ۔

١٢: ١١- ١٠ - فَد ل ف موسى اور فارون كو بهلى فسح كى تيارى ك الم تفصيلي برايات دبن -برّه في الحقيقت فداوندليتوع مسيح كامثيل ب (١-كرنتميون ٤٠٥) - ضرورى تفاكريربره ي عيب يو، يدمسيح كى باكن بى كوظا مركرة ب- يك سالد نربو، شايد يدمسيح كى جوانى ين موت كوظام ركرة ب \_ ير بره مين كى چودھوى تاريخ نك ركھ جيور اكيا، ير نجات د منده كانافرت یں تین الدنجی زندگی کوظاہر کرتا ہے جس سے دودان وو فکڈ ای طرف سے آذمایا کی اوراس کے بعدائس نے علانبرطور پر تین سال کک خدمت کی اور لوگوں نے پُور ےطور پراٹس کی چھان ربین کی لیکن آخر میں بنی اسرائیل نے مسیح کو مے جاکر مروا ڈالا (اعمال ۲۳:۲)، وہ دوسرے اورتسرے بہرے دوران محصلیط میں مارا گیا (متی ۲۷: ۲۵ - ۵۰ - اس کا خون وروازے بر لكانا تفاء اور برمارنے والے سے نحات اور مخلص كانشان تھا (آيت ١)، جيسے كمسيح كا و خون ایمان سے ہمیں گئناہ ، خودی اور شیطان سے نجات دینا ہے ۔ برے سے گوشت کو آگ پر بھُوننے کے لئے کہا گیا تھا ، یہ ہمارے گُنا ہوں کے خلاف فُدا کے ففن کو ظاہر کڑنا ہے جوسیج نے برداشت کیا۔ ہمیں ہمیشہ سے دیکھوں کی تلخی کو یا د کرتے ہو مسکد اور شرادت سے خمیرے بغیر مجتندا ورسجائی سے زندگی گزادنا چاہے ۔ برسے کی کوئی بڑی س توڑی چائے (آبیت ۴۷) ، یہ ایک شرط تھی جو ہمارے فعلاوند کی صلیبی موت ہیں مِن وعُن يُورى بونى (كَيْرِئْنَ ١٩ : ٣٧) -

بہلی فتے کو آن نوگوں نے منایا ہوسفر کرنے کے لئے تیاد تھے۔ بیہ بہارے لئے منایا ہوسفر کرنے کے لئے تیاد تھے۔ بیہ بہارے لئے ایک یادد ہائی ہے۔ طویل سفر کرنے والے کم بوجھ سے ساتھ سفر کریں۔ فئے کا نام اُسے اِس لئے دیا گیا کیونکہ جن تھروں کی چوکھٹوں پر خون تھا ، فگراوند آن کو جھوٹر تا گیا ہے۔ آل اِس کی فول تشریح کرتا ہے :

سیا یہ صبیح نام تھا یابہ لفظ دُومعنی تھا، کفظ فسے کا اسراسی یہ مطلب اخذکرتے سے : "اُوپرسے گزرنا"، اوزناد کے ا اخذکرتے شے : "اُوپرسے گزرنا" یا "اُوپرسے چھلا ٹک لگاکر گزرنا"، اوزناد کے اس موقعے پر خُدا کے اِسرائیل کوموت سے بچانے سے عمل پر اِس کا اطلاق بونا ہے ۔

امرائیل کے مذہبی سال سے کیلنڈر کے مطابق فسے پودھویں تادیخ کو منائی جاتی تھی (آیت)۔
فسے کے ساتھ ہی بے خمیری روٹی کی عید بھی ممنسیک ہے۔ پہلی فسے کی دان کو ، مقرسے روانہ ہونے
والے توگ اِس قدر جلدی میں تھے کہ آئے میں غیر اُٹھنے کے لئے اُن کے پاس وقت نہیں تھا (آبات
میں ، ہونکہ خیرگناہ کی علامت ہے ، اِس لیے آئیس باد دِلایا جانا تھا کہ جنہیں فون کے وسیلے سے
جاتی تھی ۔ چونکہ خیرگناہ کی علامت ہے ، اِس لیے آئیس باد دِلایا جانا تھا کہ جنہیں فون کے وسیلے سے
مخلصی مِل ہے وہ گئاہ اور و نیا (مقر) کور سیجھے چھوا مجائیں ۔ ہو خمیری دوٹی کھائے ، وہ اپنے لوگوں
میں سے کا ط وال جائے ۔ یعنی وہ جماعت اور اُس سے حقوق سے خادرے کیا جائے ۔ کلام میں بعض
جگھوں پر اِن الفاظ "کا ط وال جائے" کا مطلب ہے ، سزائے مُوت دی جائے۔

بعدہم دیکھتے ہیں کہ تموسیٰ بنی اسرائیں سے بعدہم دیکھتے ہیں کہ تموسیٰ بنی اسرائیں سے بزرگوں کو ہدایات دے رہوں ہوایات دے گئی ہیں کہ دروازوں پر نوگن کیسے چھڑکا جائے۔ زُوفا ایمان کی علامت ہے ہوئیس کے خون کاشخصی طور پر اطلاق کرنا ہے۔ فسح سے ذریعے سے آنے والی نسلیں جب اِس رسم سے معنی ہُو چھیں گ اُنہیں مخلصی کی داستان کی تعلیم دی جائے گی۔

ے۔مضر سے خُرُوج (۲۱:۱۵ – ۲۱:۱۵) الف ۔سمندری طرف روانگی (۲۲:۱۳–۲۲:۱۳)

 رکیا جانا ہے ۔ مُوسیٰ نے تو پیسلے ہی پیش گوئ کر دی تھی کہ فرعون کے نوکر سرنگوں ہوکر امراً پیلیو سے جانے کی التجاکریں گے (۱۱:۸) –

اسرائیلیوں نے سکات نک سفر کیا ہو مقرکا علاقہ ہے ۔ اِ سے فلسطین میں اِس نام کے شہر سے منسوب نہیں کرنا چا ہے گر انہوں نے شہر سے منسوب نہیں کرنا چا ہے گر ( ببیدا کشش ۱۳۳ : ۱۱ ) ۔ مرصری اِ ننے تنگ تھے کہ اُنہوں نے خوش سے اپنی دولت دے کر اسرائیلیوں سے جان مجھ اُن کے جرانیوں سے لئے ہم محض اُس بریکا دک تا اوقی تھی جو فرعون نے اُن سے لی تھی ۔ اِس طرح اُن کے لئے وارسفر اور فُداکی پرسنوش کے لئے جرزی کی تا واقی میں کہ میں کہ تھی ۔ اِس طرح اُن کے لئے وارسفر اور فُداکی پرسنوش کے لئے جرزی کہ میں کہ میں کہ تا کہ مرد تھے ہو مقسر سے رہے ۔ مردوں کی جے تعداد ۵۵۰ سے تھی ۔ اسرائیلیوں کی گل تعداد بیش لاکھ کے ویب تھی ۔

۱۱: ۲۹، ۳۹، ۳۹ مصری خودی تاریخ خاصی متنازه سے اکثر داسخ الاعتقاد علی ۱۲۹ ت م سے قویب کس و اسخ الاعتقاد علی ۱۲۹ ت م سے قویب کے سن کے فائل ہیں۔ دیگر علی ۱۲۹ ق م یا اس سے بھی بعد کی تاریخ براتے ہیں (دیکھیں تعادف) - ایک ملی جی شروی ہی شابل تھے) اسرائیلیوں سے ساتھ شابل ہوگئ بوب وہ مقرسے نیکا ۔ اِس میل مجلی بھیٹر کا گرنتی ۱۱:۲ پی فرکیا گیا ہے جمال وُه فُداوند کی جوائی کے باوجود اُس سے شکایت کرتے ہیں ۔

المناسط بین بیدائش ۱۳:۱۳ مین نادیخی جدول سے سلسط بین بیدائش ۱۳:۱۳-۱۳: پر تفسیر ملاحظہ فرما ہے ۔ بیماں بر مذکور چارسو تبیس سال اس سادے عرصے پر محیط بین ہو امنوں نے دِحقر ین گزارے ۔ رقعیک اسی دوز یک بالکل بیصیح عَددہہ ۔ بیماں پر فابل بود ابنوں نے محمد الدی مقدا وند نے صدیوں پسط جو وعدہ کیا تھا، وُہ اُسے مجھولا نہیں - اپنے لوگوں کو بات یہ ہے کہ فحدا وند نے صدیوں پسط جو وعدہ کیا تھا، وُہ اُسے مجھولا نہیں - اپنے لوگوں کو محمد سے باہر نکا لئے سے اُس نے اپنے قول کو گورا کیا ۔ فقدا ہمادی مخلص (۲-بطرس۳:۹) کے سلسلے بین بھی بے پر وائی نہیں برتنا ۔ محمولی ، فقدا وند بیسوع کی مثیل تفاجو اپنے لوگوں کو اِس کے سلسلے بین بھی بے پر وائی نہیں برتنا ۔ محمولی ، فقدا وند بیسوع کی مثیل تفاجو اپنے لوگوں کو اِس کو نہیا سے نکال کر ایدی موثودہ سر زمین بی بے جا ہے سے گا۔

ر المرد الم

<u>۱۱ : ۱ – ۱۵ –</u> فَدَا نِے مِصَرِیں امرا ٹیلیو*ں سے* پہلوٹھوں کوموت سے بچایا تھا۔ چنانچہ دانسان اودحیوان سے پہلوٹھے فُدَا وند سے کے عموص کئے گئے یعنی کوہ فُداکی مِلکہت تھے ۔ اِس سے قبل کہ بعدا ذاں لا آدی سے قبیلے کو اسس خِدمت سے لئے مخصوص کیا گیا پہلو شے خُدا سے کائن بن اسے میں میں میں اس کے اندر خُدا وند سے لئے قربان کرنا تھا ۔ ناپاک جائوروں مثل گدھ سے پہلو شے کا قربانی نہیں دی جاسکتی تھی ۔ چنا نچر برت کی موست سے اُس کا فِدر وینا تھا ، یعنی برت کو اُس کی جگہ مُرنا تھا ۔ اگر گدھے کا فِد بر نہ دیا جاتا تو اُس کی گردن مرور ڈالنا تھا ۔ یعنی برت کو اُس کی جگہ مُرنا تھا ۔ بعد اذاں یہ گیا اُرش دی گئی کہ گدھ کا فلایہ دو لے کی صورت میں بھی دیا جاسکتا ہے (احبار ۲۷: ۲۷؛ گرفتی دی گئی کہ گدھ کا فلایہ دو لے کی صورت میں بھی دیا جاسکتا ہے (احبار ۲۷: ۲۷؛ گرفتی دلانا پڑتی تھی (گنتی کی فلایہ مِری کہ فی ایک می کہ فی ایک می کہ فی ایک میں اِنسان کی اخل قی طور پر ناپاک حالمت ہے ۔ بیاس اُس کی یا دو بانی تھی کہ فی ایک نظر میں اِنسان کی اخل قی طور پر ناپاک حالمت ہے ۔ بید اخلاقی پاکینرگ کو ظاہر کرتی تھی ، بعینہ بے خمیری دو ٹی کی میں دو تھی کہ بعینہ بے خمیری دو ٹی کی میں دو تھی کہ بیات تھی ۔ دن تک بید اخلاقی پاکینرگ کو ظاہر کرتی تھی ، بعینہ بے خمیری دو ٹی کی عید میں اِنسان کی اخلاقی کے ایکن خمیری دو ٹی کی میں میں بائکل خمیر نہ ہو ۔ بید و ٹی کی تھی کہ سے تو تھی کی تھی کہ سے تھی کہ دو گرا کی تھی کہ میں دو ٹی کی عید میں آنے والی نسلوں کے گھروں میں بائکل خمیر نہ ہو ۔ بیسلو شے کی تفذیر سے دو گوں کو میں جائکل خمیر نہ ہو ۔ بیسلو شے کی تفذیر سے دو گوں کو میستر سے دہائی کے کا فید کی تھی کیا ہے تو گرائی کی کھر نہ ہو ۔ بین فید کی کہ کو گرائی کے کھروں میں بائکل خمیر نہ ہو ۔ بیسلو شے کی تفذیر سے دو گوں کو میستر سے دہائی دلائی ۔

بعدا ذال یمودیول نے آیات ۹ اور ۱۹ کی تفظی طور پر بیروی کی اور فگرا کے کلام کی آیات کا در فگرا کے کلام کی آیات کا کا میکن ایس بند کرے انہیں اپنی پیشانیوں اور کلائیوں بر باند صفت تھے۔ لیکن اِس سے روحانی معنی یہ بیل کہ ہم ہو کچھ کرتے ہیں ( ہاتھ سے ) اور جن باتوں کی ہم نوایمش ( اُن کھوں سے ) کرتے ہیں وہ خداکے کلام سے ممطابق ہو۔

<u>۱۱: ۱۱ - ۲۰ - ۲۰ م</u> مِشَرَ سے کنعان کو جانے کے لئے سیدھا داستہ فلستیوں کے ملک سے ہے ۔ یہ ساحلی سطرک یعنی شاہراہ ہورس سے دو مِغتوں کا سفر ہے ۔ تیکن اِس پر بہت زیادہ م مدورفت تھی اور بیمسلسل مِصری فوجوں کی ذیر ِ نگرانی تھی ۔ فُدا نے ا پنے لوگوں کو جھلے اور راس سے بیدا ہونے والی دِل شِکنی سے بچا نے کے لئے جزیرہ نما عے سینا کے جو بی است کو اِفتیاد کرنے کی ہدایت کی ۔ بنی اسرائیل کو برا سے مُنظم طریقے سے لے جایا گیا ۔ پوسف کے ساتھ قسم کھانے کے سبب سے وُہ اُس کی ہڈیوں کو اپنے آبائی ملک کنعان کو لینے گئے ۔ ایک مُفسر دِکھقا ہے :

اسرائیل کے لئے بوسمندر دو حکواے کیا گیا اسے بائیل ہیں گہام سوف"

کماگیا ہے جِس کا لغوی مطلب ہے "سرکنڈوں کا سمُندر" (خروج ۱۸:۱۳)۔ جس علاقے کو اب سرطوی جھیلوں سے نام سے موسوم کیا گیا ہے ، ممکن ہے کہ قدیم ایّام بیں وُہ ہجِ فلزم سے ساتھ منسلک تھا۔ یوں 'سرکنڈوں کا سمندر ' بعداذاں بجِ فلزم کھلایا۔ بجر فلزم کو باد کرنے کی جگدے بارے ہی بمُنت سے نظریات ہیں ، لیکن ان میں سے کیسی کومستند قبولیت حاصِل نہیں ہُوئی۔

ادر رات سے دقت آگ سے ستون سے ہوتا تھا۔ میتھیو ہری کا ظہار دن کے دقت بادل سے ستون اور رات سے دقت آگ سے ستون سے ہوتا تھا۔ میتھیو ہری کی خیال سے ممطابق بہ مسلسل موجود معجزات " فقے۔ اِس جلالی بادل کوعرانی میں شکینہ "سما عبا تھا ہیں کا طلب ہے سکونت کرنا ( بیعرانی اور عربی مصدر "سکن "سے مشتق ہے ) - ستون سے فُداکی ایف لوگوں سے سے اُور اُل کے دشمنوں سے فقط کا اِظہار ہوتا تھا (خردج مها: ۱۹: ۲۰) - اِن دونوں صورتوں میں بیر فقد اوند میسوع میں مرکزت اجھی تصویر ہے ۔

## ب مرقر م وعبور كرنا (بابه

ما: ۱- ۹- چودهواں باب نهایت درامائی صورت کا حامل ہے - خدا بن اسرائیل کو جنوب کی طرف فی ہنچروت بعنی بحر فلزم کے مغرب بیں ہے گیا - راس سے راہ فرار ناممکن بن گئی، کی بعد بی بونے والامعجزہ بیریت زیادہ موثر نا بہت ہڑا - فرعوں نے سوچا کہ بنی اسرائیل گھر گئے ہیں لہٰذا اُس نے پھھ سوچنے ہمو ہے دتھ بلکہ مقسرے سب دتھ لے اور ان سجموں بی سرداروں کو بھتایا ، اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا - فرعون ،سمندرے منادے ڈیرا ڈالے بین کا لکھ بے بس اسرائیلیوں پر فالب دکھائی دے رہا تھا ،کیونکہ و دشمن اور سمندرے درمیان گھر کے شخص اور سمندرے درمیان

۱۹۱: ۱-۱۱- جب بن اسرائیل نے آئی المحصاکر دیکھاکہ مصری فوج اُن کا پیچھاکر رہی ہے تو وہ فطری طور پر خوف ندہ ہو گئے مائیکن عقل مندی سے فکر وند سے فریا دکرنے گئے ۔

اہم پسلے کی طرح (۲۱:۵) انہوں نے قدا وندے مقررکردہ فایڈ سے یہ کمنے ہوئے شکایت کی کہ اُن کے لئے مصروں کی خدمت کرنا بیابان سے بہتر ہوتا ۔ یہ اُن کی بے اعتقا دی تھی آہوں کے انہیں کہا کہ وہ مجر وہ کی کا مظاہرہ مذکریں جب چاپ کھوٹے ہوکر فدادند کی خات سے کام

کو دیکیجو۔

سما: 10-10- تاریخ إنسانی کا ایک نهایت برا معجزه رُونما ہونے والا نفا:
"فدا وندنے نموسیٰ کو محکم دیا . . . بنی اسرائیل سے کدکہ وہ آگے بڑھیں اور
تو اپنی لاٹھی اٹھا کہ اپنا ہاتھ سمندر سے اُوپر برط معا اور اُسے دو حصے کہ اور
بنی اسرائیل سمندر سے بیچ بی سے نُحشک ذمین پر بہل کر نیکل جائیں گئے "
فدا کی طرف سے مصر لوں سے دول کو سخت کرنے ، اور فرعوت اور اُس کی تما م
زور آور فوجوں پر فتح حاصل کرنے سلسلے بی میں تھی تو تی کھتا ہے :

فداے نزدیک برداست اقدام ہے کہ جو لوگ کا فی عرصے یک اُس کے ففل کی تاثیر کا مقابلہ کرتے ہیں، اُن پر اپنا عضرب ظاہر کرے - یہ ضِدّی اور ہرمط دھرم باغیوں پر فتح کے سلسلے ہیں کھا گیا ہے -

۱۹: ۱۹- ۲۸- فگر کا فرنت (مسیح ، بحث کے لئے دیکھیں قضاۃ ۲ باب) بادل کے ستون کی صورت یں اسرائیل لشکر کے بیچھے ہولیا تاکہ مصریوں سے انہیں محفّو ظ دکھ - بادل سے ستون نے اسرائیلیوں کو روشنی اور مصریوں کے لئے تادیجی دی - توسیٰ کے کہنے سے بیخولزم کا بانی دو حقتے ہوگیا - بانی دو حقتے ہوگیا - بانی دو حقتے ہوگیا - بانی دو حق وظ طریقے سے درمیان یں سے گزر کئے - لیکن جب فرخون کی فوج نے گزر نے کی کوشن کی توخداوند نے اُن کے مشکر کو گھبرا دیا ۱۰۰ اور ان کے دخلوں کے بہیوں کو نکال دیا ،سو اُن کا چلانا مشکل ہوگیا - اِس سے بیلے کہ وہ بیچھے مرف نے ، توسیل کے کہم سے سمندر بھر اپنی اصلی مالت برآگیا - اور اُن بی سے ایک بھی نہ بیا - وہی ایمان جس نے بحر فلزم کو دی حقے کر دیا ، میں بھیں توس نے بحر فلزم کو دی حقے کر دیا ، میں بھیں توس دیتا ہے کہ نا ممکنا سے ہمارے لئے ممکنات بن جائیں ، لیکن یہ تبھی ممکن سے ہمیں تھر ہم اُس کی مرض سے مطابق آگے برط صف جائیں ۔

<u>۱۹: ۲۹ - ۳۱ - عمد عنیق میں بحر قلز</u>م کوعبُور کرنا خُداسی نگدرت کا سدب سے بڑا مظاہرہ ہے الیکن کچوری انسانی تاریخ بین میسیح کا مُردُوں میں سے جِلا یا جانا سرب سے بڑی قدرت کا مفاہرہ ہے -

بھیسے فسے خون کے ذریعے مخلصی کی باد دِلاتی ہے ابعینم بچر قلزم فدرت کے ذریعے مخلفی

کی باد دلانا ہے ۔ موسَلَ کاگیت موفر الذِکر کی باد میں گایا گیا - واکٹر ایجے ۔سی - وڈرنگ نے اِس کا خاکہ کُوں سِیش کیا -

آغاز (آیت ۱) بیموواه کی فتح۔

پهلا بند (آيات ٣٠٢) - وه كياب، قوت ، گيت ، خات -

دُوسرابند (آیات، ۱۳ –۱۳۱) - اُس نے کیا کی ہے ، مافنی سے دشمنوں برفتح ، فراوند سے لوگوں کی مفتر سے مخلصی -

تبسرا بند (آیات ۱۲ – ۱۸) گوہ کیا کرے کا ہستنقبل کے دشمنوں پر فتح مندی ، اپنے لوگوں کواُن کی میراث ہیں والیس لائے گا -

ا ختتام (آیت ۱۹) مِصروب ک شکست اور اسرائیل کی منصی کاموازمز-

مرتم اور تمام عورتون کاگیت کی صورت بین جواب (آبابت ۲۱۰۲۰) -

تقریباً تین صُدیاں قبل ایک اگریزمفسر میتھیو ہر کی نے اِس عظیم روحانی گیت کی در فی ذیل الفاظ میں تعریف کی :

راس گیت کے سلسلے میں ہمادا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ (۱) رانسان علم میں ہوگیت
ہیں اُن میں یہ سرب سے قدیم ہے (۲) راس کی تدوین قابل تعریف ہے، اِس
کا اسلوب نہایت اعلیٰ اور بلند ہے ، اِس کی تشبیبات مناسب اور مجد لطف ہیں
(۳) یہ ایک مقدس گیت ہے ، خوا کے جلال کے لئے گایا گیا، اور خُداوند کی تعریف
راس کا مقعد ہے ، مِرف اُس کی ندکہ سی اِنسان کی تعریف کرنامقعود ہے ۔ اِس
گیدن میں خداوند کی قد وسیرت رچی بسی ہول کے ، اور اُس کے لئے بہ نغم سرا
ہیں (م) یہ ایک خصوصی گیت ہے ۔ نئے عہد کی کیسیا کی فتوعات ، اُس کے دشمنوں
کے ذوال کو موسی کیت اور برسے سے گیت میں یکی کردیا گیا ہے جو شیشے کے
سمندر برگایا جائے گا جیسے یہ بسح ِ قلزم پرگایا گیا (دکھیں ۱۳۰۵) ۔

۸- سیبنا کی طرف سفر (۲۲:۱۵ - ۲۲:۱۸) الف - شور کا بیابان (۲۲:۲۲ - ۲۲)

آیت ۲۲ میں بحِرِقلزم سے کو وسینا کے سفرے آغاذ کا بیان ہے - ہرایک قدم ہر دور کے

ایمان داروں کے لئے گروہ افی اسباق سے جھرا پڑا ہے - مثلاً بمارہ بھس کا مطلب کروا "
ہے زندگی کہ تلخ یا دول کی نشاندہ کرتا ہے - وہ درخت کوہ کوری طرف اشارہ ہے ، جو
زندگی کہ مام کنے چیزوں کو شیرین میں تبدیل کردیت ہے - مارہ کے مقام بر فُداوند نے اپنے آپ
کو "یتواہ شانی" ( بیوواہ روفیکا = فُداوند ج تُجھ شفا دیتا ہے ) کی صورت میں ظام کیا ۔ اُس نے
اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ جو بیمادیاں اُس نے مصریوں بر جھیجیں اُن سے وُہ اُنہیں مخلص دے
گا - المیم جماں پانی کے بار اُل کو ہیں اور کھی کورکے سنر درخت تھے، اِس بات کوظا ہرکرنا ہے کہ
جب ہم صلیب کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں تازگ اور راحت عاصِل ہوتی ہے -

#### ب مرستین کا بیابان (باب۱۱)

<u>11:1-19-</u> جنوب مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے بنی اسرائیل ستین سے بیابان یں آئے۔ اُنہوں نے وہاں ٹوداک کی کمی سے مبدب سے شکا بیٹ کی اور مقسرکی ٹوداک کو یا دکرنے لگے ، لیکن اِس نوداک کے ساتھ سخت فُلامی کو بھول گئے ۔ فُدا نے اپنے ففل سے انہیں دان سے وقت بٹیریں اور سکتی کے وقت من مسیا کیا - بٹیریں صرف وقوبار مُسیا کی گئیں، یہاں اور گنتی اا :۳۱ یں ، جبکه من سلسل مهیاکیا جاماً رہا "من" کا مطلب ہے " بیرکیا ہے"؛ بیرخواک فحدالے معجزانہ طور پرعطاک نھی - راسے فطریت کا کرشمہ ڈابرت کرنے ک کوششش کامیاب نہ ہوسکی - مَن چھوٹما ،گول ، سفیداور مینی مقا (آیت ۳۱) - فراکی بدروئی مسیح کی انکسادی ، کاملیت ، مقبولیت اورمیهاس کی تصویر سیے ( گیری کا : ۲۸ - ۵۱) - اِس کا آسمان سے آ ناصبی کی اوس سے ساتھ ممنسلک مقا اور یہ ہمارے لع یادد بانی ہے کہ روئے القرس جسیح کو ہمادے دلوں سے منسلک کرنا ہے - ہر ایک اسرائیل کو فی کس ایک اومر (۲ لغر) آکھاکرنے کی اجازت تھی ۔ اِس سے کوئی فرق منییں براتا تفاكر وُه كِتنا زياده ياكِتناكم المُعاكرة بين، وه أبك اومري بونا تفا- يدان ك الح بمیشر کافی ہوتا تھا اور تعجمی اس سے زبارہ مذہوتا - اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح اپنے لوگوں کی مرایک صرورت کو بودا کرسکتا ہے ، اور اس سے نتائج حاصِل ہوتے ہیں جب سیمی دوسرے صرُورت مندوں کواچنے مال پس شر کیہ کرتے ہیں۔ (۲ سرُتھیوں ۸: ۱۵) ۔ پُن کوشورج کی گرمی سے پھھلنے سے پہلے مشیح کے وقت اکٹھا کیا جاتا تھا۔ ببنانچہ ہم ہرروز زِندگی کے معمولات کے دباؤسے پیطمسی جونے ندگ کی روٹی ہے کوکھائیں ۔ اِسے ہردوزجمع کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم مر روز

مسلح ہو ہمادی رُوحانی خوراک ہے کو کھائیں - اِسے ہفتے کے بھٹے دِنوں بیں اکٹھا کرنا ہوتا تھا اور ساتویں دِن اکٹھا کرنے کی اجازت نرتھی -

المسبت مرائی المحکم دباگیا کہ وہ چھٹے دِن وُوسرے دِنوں کا نسبت وگن اکھاکسی کسبت وگئ اکھاکسی کسبت کے گئا اکھاکسی الکے سبت کے رکھ چھوڑتے تو مُن مِن کمیڑے برا جائے اور وہ سر جاتے اور وہ سر جاتا - مُن و تھنے میں جاتے کا طرح سفید اور اُس کا مزہ شہدے بنے ہوئے برائے کی طرح سفید اور اُس کا مزہ شہدے بنے ہوئے برائے کی طرح تھا - اسے پکایا یا آبال بیا جاتا تھا - بولوگ اِسے سبت کے دِن اِکھاکرنے کے لئے گئے مُوسیٰ نے اُنہیں طلعت کی ۔

النا ۱۹۲ ۲۳۲ – ۱۳ و ایک اوم مُن یا دگادی کے طور پر سونے سے ایک مرتبان می محفوظ کر ایک، بیے بعدازاں عہد کے صندوق میں لکھ دیا گیا (عبرانیوں ۱۹۴۹) - فَدَا فَتَ تَلِیق کائن ت پر ساقی دن آلام کیا (بیدائش ۲:۲)، لیکن اُس فے اُس وفت اِنسان کوالیسا کرفے کا مُحَم مذ دیا ۔ لیکن اب اُس فے بنی امرائیل کوسبرت کا قانون دیا - بعد ازاں یہ دش احکام میں سے ایک محم مقان (۲:۴-۱۱) - برائس عہد کا نشان تھا جو کوہ سین بر بنی امرائیل کے ساتھ باندھا گیا (۱۳:۳۱) اور به بر منفقان کُنفر کی غلامی کے وہم سیجوں کو بھی بھی سبت کی بابندی کی غلامی سے مخلفی کی باو د بانی تھی (است نا می کا عہد جدید میں کلیسیا کے لئے واست بازی کی بابندی کی محکم نے جس کو وُمِرایا نہیں گیا، وہ سیت کا کھی سبت کا کھی ہوئی میں باد بار ذکر کیا گیا ہے ۔ جس کو گئی شرعی ذمہ داری کا دِن نہیں بلکہ فیرفضل دعایت کا بہلاون ، بعنی فکل وند کا دو سے - یہ کوئی شرعی ذمہ داری کا دِن نہیں بلکہ فیرفضل دعایت کا کی جد دو ہے ۔ ایک کی خدم داری کا دِن نہیں بلکہ فیرفضل دعایت کا کی خدمت کے لئے دے سکتے ہیں۔

یمال'شہادت"کا مطلب ہے"عمد کا صندُوق " اِس سے وتُودسے فِل اِس کا فِکریماں موجُودہے۔ یہ شریعت کی ایک مثال ہے جِس کا پسطے ذکر کیا گیا ہے "شہادت" کا مطلب دسٹل احکام بھی ہے لیکن اس کا انحصاد سیاق وسباق پرہے ۔

ا : ۳۹-۳۹- جالبین سال یک من کھانا اُس وفت کی بیش گونگ ہے ،جس کے دولان بنی اسرائیل بیا بان بن کھو متے دہیں گے - مُن کا دیا جانا اُس وقت موقوف ہوگیا جب وُہ جَلَمِال بینی کنتان کی عین سرحَد ول بی وافِل ہوگئے (بیٹوع ۱۲:۵) -

## ج - رفيد كم (باب١١)

ان الله المركز المركز

قدیم یمودی مورخ یوسیفس سے خیال سے مطابق حوّر موسیٰ کی بہن مُریم کا شوہر نفا- یہ وہی حوّر ہے جو بعدازاں ہارون سے ساتھ لوگوں کی تکہانی کرنا تھا ، جب موسیٰ کومِسینا برخفا (۲۲:۲۴) -خدا وند میرا جھنڈا ہے (عبرانی - یہوواہ نسمّ) بہوواہ کا ایک مرکّب نام ہے -

#### دباب موسی اور بیترو (باب ۱۱)

<u>ا ا : ا – ۱۲ –</u> ۱۸ باب بیں خرگرج کی کتاب کی ایک واضح تقسیم کی گئی ہے - ابھی تک ہم نے مُن ، چٹان جِس کو لاٹھی سے ماداگیاء اور چشنے کے بارے بیں معلوم کیا ہوسیح کے بجتم ، اُس کی موت اور رُوح القُدس دِسے جانے کی علامت ہیں - اب ایسانگنا ہے کہ ہم سیح کے ستقبل سے مجلال کا خاکہ دیمھیں گے - مُوسیٰ زمین پر حکومت کرنے والے مسیح کا مثیل ہے - ہم یہ بھی دیمھے ہیں کہ اُس کے بیلے میں و دیوں کی نما مُندگی کرتے ہیں ، اور پترو فیرقوم کی ، اور موسیٰ کی غیر قوم بیوی صفّورہ کلیسیاکی نمائندگی کرتی ہے - یہ سب ہزارسالہ بادشاہرت کی برکتوں سے کطف اندوز ہوں سے ۔۔۔۔ یعنی یہودی اور غیر توم اِس ہیں رعایا ہوں سے اور کلیسیا سیج سے ساتھ زمین بر بادشاہی کرے گی ۔

وا قعات تاریخی طور پرسلے وار نہیں ہیں۔ بیان کیاگیا ہے کہ یتر و آئیت ہیں کوہ سینا پر گوشی کے پاس آ نا ہے لیکن اسرائیلی ۱۹: ۱ آنک کوہ سیبنا پر نہیں بھینچے تھے۔ ایک مفسر کا خیال ہے کہ یہ تر تبہ، شریعت دیے جانے سے لئے بہتو واہ کے ساتھ ملاقات کے لگانار بیان کے لئے داہ تیار کرنے کے لئے تقی - غالباً مُوسیٰ نے اپنی بیوی اور دیو بیٹوں کو مدبیّن میں چھوٹ دیا تھا بحب وُہ والیس مِقرکو کیا - اب یتر و ، صفورہ ، جرسوم اور الیتور (میرا فُدا میری مدد ) کومتوسیٰ کے پاس بچھٹے ہوئے کے برمسرت ملاب سے لئے لاتا ہے ۔ یُوں لگتا ہے کہ یترو بیماں واحد مقیقی فُدا پر ایمان لایا ، کو بچھے قالماکا خیال ہے کہ وُہ چیلے سے ہی میتوواہ کا برستاد تھا۔

سات المان المان المان کے ایک میں کہ الکوں کے انصاف کے لیے آوس کے باس کورسے زیادہ کام ہے تو اُس نے اپنے داماد کو مشورہ دیا کہ وہ لائن اشخاص کو پڑن ہے جو فکدا ترس اور بستے اور رشوت کے دشمن ہوں جو اِس کام بین اُس کی مدد کریں ۔ بتر وکا مشورہ تفاکہ وہ ہزار ہزار ، سوسو ، پہاس پہاس اور دس دس آدمیوں پر حاکم بنا دے ۔ اِس سے آوس کا بوجم برکا ہوجا ہے گا اور کام بھی جلدی ہوجا ہے گا - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بینزو کامشورہ فکدا برکا ہوجا ہے گا اور کام بھی جلدی ہوجا ہے گا - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بینزو کامشورہ فکدا کی طرف سے دیا گیا تھا کہ اپنے اختیادات و و مرول کو تغلین کے عالی ۔ بعض ایک کا بی خیال ہے کہ فحدا اپنا فضل دیئے بغیر لوگوں کو ذمتہ داری نہیں سونیتا ۔ اِس وفات تک فحدا آتوس کی سے باتیں کرنا ہو ، اُس سے درمیان کو ٹی تیسرا شخص مزتعا ۔ ایسے باتیں کرنا ہو ، اُس سے درمیان کو ٹی تیسرا شخص مزتعا ۔ بین پی مُوسی کو ایپنے کام کو جاری دکھنا چاہیے تھا جیب یک فکدا نوک دیگر انتظا مات شکرنا ۔ پن بخد مُوسی کو ایپنے کام کو جاری دکھنا چاہسے تھا جیب یک فکدا نوک دیگر انتظا مات شکرنا ۔

**٩ مشر يعرت كا دبا جانا** (ابواب ١٩-٢٣)

الف-مكاشفے كے لئے تيارى (باب١١)

<u>۱۹: ۱۹ – ۹ –</u> بن اسرائیل اب کوہ تینا بر میہنے میکھ تھے۔ خروج کی باقی ماندہ کتاب ، احباد کی سادی کتاب اور گفتی کے پیلے ۹ ابواب میں اسی مقام پرظمور پذیر برد نے والے واقعات

کا بیان ہے۔

الآدم سے لے کر اب نک خواکی طرف سے براہ داست شرع ای مات نہیں وٹے گئے۔
تھے - فدا اپنے نوگوں سے زیادہ ترفضل سے پیش آنا رہا - اب اُس نے اُنہیں شریعت کے مشرکوط
عہد کی پیشکش کی ''سواب اگریم میری بات ما نو اور میرے عہد پرچپو توسب توموں بیں سے نم بی میری فاص ملکیت کھروگے . . . اور تم میرے لئے کا پینول کی ایک مملکت اور ایک منقدس نوم ہوگے '' اگر وہ اُس کی بات مانتے تو وہ اُنہیں برکت دیتا - اپنی گن ہ اُکود حالت اور بہر سے بہر کہت دیتا - اپنی گن ہ اُکود حالت اور بہر سے اس سے بغیر کو گئے ہے وہ مسب ہم کریں گئے ۔ بی بہر سے ذیا وہ ولیری اور احساس سے بغیر کو فردی طور پر رضا مند ہوگئے ۔ وہ میں سے '' بی ہمکت ذیا وہ ولیری اور اعتماد کی ذیان ہے ۔ بی بہر سے ذیا وہ ولیری اور اعتماد کی ذیان ہے ۔ سونے کا بیچھوا ، ٹوئی ہوئی شختیاں ، نظر انداز کے مجموعے احکامات مسئل ارکے مجموعے بیغیر ، وہ کیا ہؤا مصلوب سے رانسان سے عہد کو توٹونے کی واقع مشہاد نیس ہیں ۔
سنگساد کے مجوبے بیغیر ، وہ کیا ہؤا مصلوب سے رانسان سے عہد کو توٹونے کی واقع

أدوار ونظام

خُداکے بنی نوع انسان ، خصیُوصی طور پر اپنی پرگزیدہ قوم اسرائیل سے تعلقات کا قائم کرنا تاریخ اِنسانی پیں ایک نمایت اہم موڑسے ۔ بہال اور دیگرموقعوں پر انسانی مُتا ملات کی نُرتیب پیں اِللی تبدیلی اللی نظام کی تبدیل کو ظاہر کرتی ہے ۔

ایک دفدمقدس اوسطین نے کہ اندانوں پی امتیاز کر و تو کتاب مقدس بی ہم آہنگی نظر آئے۔ فکد اے تاریخ اِنسانی کو مختلف نمانوں بی امتیاز کر و تو کتاب مقدس بی ہم آہنگی نظر میں ہے۔ " ۰۰۰ اُس نے عالم میں ہیں ہے۔ " بی ایک اندائی ہے۔ بی اس سے کوئی فرق نہیں پر " تا کہ بیز نمانے کتنے طویل بی نمانے کتنے طویل ہے جکہ اِس بات سے کہ فرگ اُکا بن نوع اِنسان سے اِن زمانوں بی کیا سلوک تھا۔

کو نگرا خود کمیں تبدیل نہیں ہوتا ، لیکن انسان سے ساتھ اُس کے برتاؤکی نوعیت تبدیل ہوتی دمیت ہوتی در میں ہوتی در میں ہوتی الب دمیتی ہوتی ہے۔ وہ مختلف نر مانوں میں مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے۔ بوس انداز سے فیدا آبیب مخصوص نما نے میں انسان سے ساتھ اپنے امور کو سرانجام دیتا ہے ، اُسے ہم نظام کمتے ہیں ۔ مختلوں کے سیسلے میں زمانوں کا مطارب نظام یا مختاری ہے۔ یُونانی زبان شکی طور پر زمیر بحث مضمون کے سیسلے میں زمانوں کا مطارب نظام یا مختاری ہے۔ یُونانی زبان

کے لفظ کا مطلب '' وُور'' یا'' نظام''ہے۔ وقت کا خیال کے بغیر کسی دُور یا نظام کا تصوّر کرناشکل ہے۔ مثلاً ریاس ن کا عے متحدہ آمر کیر کی حکومت اُدواد پرمنقیسم ہے۔ ہم کینٹیالی یا کبش کے دُور کی بات کرتے ہیں۔ ہما دا مطلب وُہ نما نہے چبکہ وہ صدر سے محمدے پرمتعین تھے۔ وُوسرے لفظوں میں اس دُور کا نظام حکومت کیسے چلایا جاتا تھا۔ اہم باست یہ ہے کہ اُن کی حکم دینے عملی کہا تھی الیکن لازماً اُن کی حکمت علی کو ایک محفوص دُورسے منسلک کرتے ہیں۔

چن بنج اللم انتظام کا مطلب ہے کہ خُداکا تاریخ سے کسی دور میں بن نوع انسان سے کیسے سلوک تھا۔ فُداک نظام کو کسی گھرے نظام کو چلائے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ بعب گھریں مسلوک تھا۔ فیداک بیوں توکسی ایک پروگرام کے تحدت نظام کوچلایا جا تاہے ۔ لیکن جب گھریں چھوٹے بہتے ہوں تو بالکل ایک مختلف کھریت علی اور طراقی کار اپنا یا جانا ہے۔ اور جب جیتے بوت تو بالکل ایک مختلف کھریت علی اور طراقی کار اپنا یا جانا ہے۔ اور جب جیتے بوت تو گھرے آمود کو نیٹا نے کا انداز بالکل مختلف ہوجاتا ہے ۔ نسی انسانی سے خُدا سے تعلقات بی بی انداز دیجھتے ہیں (گلتیوں ۲: ۱-۵)۔

مثلاً جب قائن نے اپنے بھائی کا کی کو قتل کیا تو خُدانے اُس کے لیے ایک نشان کھھ رایا کہ کوئی اُسے یک مادنہ ڈوالے ( پیدائشش م : ۱۵) - لیکن طوفان سے بعد خُدانے مزا سے موت مقرر کرنے بھوئے حکم دیا کہ جوکوئی آدمی کا نوُن کرے اُس کا نوُن آدمی سے بیوکا کا بیدائرشش مقرر کرنے بھوئے کا دبیائرشش میں تبدیلی سے باعث ہے -

ایک وُوسری مثال زبُور ۱۳۵ : ۹ ، ۹ پی ہے جہاں مُنصِف بابَل پرسخت سزاکا اعلان کرتا ہے ۔" اے آبل کی بیٹی ، ہو ہلاک ہونے والی ہے وُہ مُتبادک ہوگا ہو تیجھے اُسَ سلوک کا ہو توُنے ہم سے کیا بدلہ دے ۔ وُہ مُتبادک ہوگا ہو تیرے بچوں کوسے کرچٹیان پر پیکک دے"۔

لیکن اِس سے بعد فُدا وندنے اپنے ٹوگوں کو تعلیم دی کہ اپنے دیشمنوں سے مجرّت دکھو اور اپنے ستانے والوں سے لئے ڈعاکر و" (متنّ ۵:۴۴) ~

یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ ذبُورنولیس نے سڑیعت سے تحت بھیں ڈُبان کا استعمال کیا ، ایک مسیحی سے گئے فضل کے تحدت زندگی بسر کرتے ،گوئے ، موڈوں ڈُبان نہیں ہے -

احبار الا باب بین فکرانے بعض ایک کھاٹوں کو ناپاک تھسرایا -کیکن مرقس ٤: ١٩ب یس بیسوع نے تمام کھاٹوں کو پاک تھسرایا -

عزدا أنان الم يس يمودلين كوهم دياكياكه وه اين اجنبي بيويون اوريچون كو ووركري -

نے عہدنا مے میں ایمان واروں کو بتایا گیا ہے کہ وہ انہیں نہ چھوٹریں (ا - کر تھیوں ) : ۱۲-۱۱) شریعت سے تحت صرف سروار کا ہن فُول کی حضوری میں جا سکتا تھا (عبرانیوں 1 : 2) فضل سے تحت تمام ایمان وار پاک ترین مفام میں جا سکتے ہیں (عبرانیوں ۱ : 19 - ۲۲) ان تبدیلیوں سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ نظام میں تبدیلی ہو تھی تھی ۔ سب سبی
نمانوں کی تعداد اور انہیں دِئے گئے ناموں سے متفق نہیں ہیں - بلکہ چھے محتلف زمانوں
اور نظاموں کو تسلیم نہیں کرتے ۔

لیکن ہم زمانوں یا نظاموں سے وجُود کو گوں ٹابت کرسکتے ہیں۔ اوّل ایاس میں شک نہیں کہ کم اذکر مولو آ دوار یا نظام ہیں یعنی شریوت اور فضل ''شریعت نو مَوسیٰ کی معرفت دی گئی مگرفضل اورسیا فی بستو کی معرفت پہنجی'' ( گوئماّ ا: ١٠) - برحقیقت کہ ہمادی بائبل دولا محصوں یعنی پُرا نے اور نئے عمد نامے میں نقسیم ہے ایاس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ نظام میں نبد بی بیدا ہوئیکی تھی۔ اِس کامزید ٹبوکت یہ حقیقت ہے کہ ایمان داروں کو اِس دور میں جانوروں کی قربا نیاں گزرا نئے کی صرورت نبیں ہے۔ اِس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خُدا نے ایک نیا نظام تعالف کرادیا ہے۔ نقریباً ہرایک مسیحی دونوں عمد ناموں سے درمیان ایک بھرت بھری تبدیلی کو دیکھ سکتا ہے۔

نیکن اگریم اِس بات برمتفق ہوتے ہیں کہ دکو ذمانے ہیں توہم بیتسیم کرنے پرگی مجیور ہوجائے ہیں کہ بین زمانے ہیں ،کیونکہ شریعت کا ذمانہ بہاں نرُوج 19 باب ہی تعلیق کے سینکرطوں سال بعدمتعادف کرایا گیا - چنا بنچ شریعت سے پسلے کا ایک اُور دُورہے (رومیوں 2:۱۲) – یوں مین ذمانے بنتے ہیں –

پھرہمیں ایک پوتھے زمانے پر بھی متفق ہونا پر سے کا کیونکہ کلام مُقدّس میں اُنٹرہ جمال'' کا بھی ذِکر کیا گیا ہے - یہ گوہ وفت ہے جب خدا وند بیسوع مسیح نمین پر با دشاہی کرنے سے لئے والیس آئے گا ، اِسے ہزارس الہ بادشا ہمت کا زمانہ بھی کما جاتا ہے -

پولس رسُول بھی موجُدہ جہان ا در آنے والے جہان ہیں فرق ظاہر کرتا ہے - آولاً دُواِس زمانے کا بیان کرتا ہے جو انجیل کے پر جار اور کلیسیا کا زمانہ ہے ( اسکر تیجیوں ۹: ۱۱؛ اِفسیوں ۳:۲؛ کلسیوں ۱: ۲۵) – یہ موجودہ جہان ہے - لیکن وُہ ایک آئرندہ جہان کی بھی نشاندیں کرتا ہے ( افسیوں ۱: ۱۰) – وہ ' زمانوں کے پُورا ہونے'' کا ذِکر کرتا ہے - اُس کے بیان سے صاف

ظاہرہے کہ بیے زمانہ ابھی نہیں آیا۔

پیمنانچریم جانے ہیں کہ ہم ونیاکی تادِیخ کے آخری حقے میں نہیں رہ رہے ۔ واکٹوسی۔ آئی سکوفیلڈ سائٹ زمانوں کی مندرہ ذیل فہرست ہیٹس کرنا ہے :

۱- بیگناہی (پیدائش ۲۸:۱) - آدم کی تخییق سے اُس کے گناہ میں گرنے نک ۔
 ۲- ضمیر یا اخلاقی ذہر داری (پیدائش ۲: ۷) - گناہ میں گرنے سے لے کرطنوفان سے خم ہونے نک ۔
 ۳- اِنسانی تکافومت (پیدائش ۲: ۵) - طوفان کے خم ہونے سے ابر ہام کی بگل ہوئے تک ۔
 ۲- وعدہ (پشیدائش ۱: ۱) - ابر ہم کی بگل ہدے سے شریعت دستے جانے تک ۔
 ۵- نشریعت ( نیروی وا باب) - نشریعت دِ مے جانے سے یُوم پنشیکسیت تک ۔

۲- کلیسیا (اعمال ۱:۱) - یوم پنتگست سے کلیسیا کے آسمان پر مطحفائے جانے کک -

2 - بادشابست ( مكاشفر ۲: م) - مسيح كى مزارساله بادشاب

کولازم نہیں کہ تمام تفصیلات بر متفق ہوں ، سکن یہ جاننا ہمارے لیے بھرت ذیادہ مددگار ثابت ہوگاکہ مختلف وور ہیں۔ خصوص طور پر نشریعت اور فضل ہیں امنیاز کرنا ہمت خروری ہے ، ور نہ ہم کام محتقد س سے کچھ حصے لے کر جن کا ووسرے زمانوں پر اطلاق ہوتا ہے ، اپنا آپ براطلاق کرنے کے خطرے ہیں ہوں گے ۔ گوہر ایک صحیفہ ہمارے لئے فائیدہ مندہ (۲ - تیمت عیس براطلاق کرنے کے خطرے ہیں ہوں گے ۔ گوہر ایک صحیفہ ہمارے لئے فائیدہ مندہ (۲ - تیمت عیس سے ۱۲ ایک ایکن مدب صحیفہ براورا مدت ہمارے لئے نمیں لکھے گئے۔ ہم نے پہلے ہی احباد الباب یں کھا نے کے بارے یں پابندیوں کا ذکر کیا ہے ، جبکہ دور حاضرے سیحیوں پر ان پابندیوں کا البتہ اُن کے بیجھے ہواصول ہے وہ قائم ہے کہ ہم ہرطرح کی اطلاق نہیں ہوتا ( مرقب 2 : ۱۹ ) البتہ اُن کے بیجھے ہواصول ہے وہ قائم ہے کہ ہم ہرطرح کی افلاقی ادر روحانی ناپاکی سے گریز کریں ۔

خدا نے بنی اسرائیل سے دعدہ کیا کہ اگر وہ اُٹس کی فرمانبرداری کریں ، نووہ انہیں ما دی نوشخالی دے گا (استنشنا ۲۸ :۱- ۷) - زمینی متفاموں ہیں مادی برکنوں پر زور دیا گیا تھا ۔ لیکن بیموجُودہ زمانے برلگگوشیں ہے - خدا ہدوعدہ نہیں کرنا کہ وہ ہماری فرما نبرداری سے عوض ہمیں مالی خوشخالی دے گا ۔ اِس سے برعکس اِس زمانے کی آسمانی متفاموں میں گروحانی برکتیں ہیں (اِفسیوں ۱: ۳) -

گو مختلف ذمانوں میں اختلافات ہیں ، لیکن ایک چیز کمیمی تبدیل نہیں ہوتی اوروکہ ہے فی خیری -فُداوند پر ایمان سے سنجات تھی ، ہے اور ہمیشہ رہے گا - اور ہر ایک زمانے میں نجات کی بنیا و صلیب پرسیح کا تکمیل منٹ کہ ہکام ہے - پُڑا نے عہد نا مے ہیں لوگ اُٹس مکا شفے سے تحت سنجات پاتے تھے ہو کچے خُداوند اُنہیں دیتا تھا۔ مثلاً آبرہ م کوجب خُدا نے بتایا کہ اُس کی اولاد ستاروں کی مانند بے شار ہوگی تو وَہ ایمان لایا اور نجات پائی کہیدائش ھا: ھ، ۱۶) ۔ ابر آہم غالباً بھت زیادہ نہیں جانتا تھا کہ صدیوں بعد کلوری پرکیا ہوگا، مگر خُداوند جانتا تھا۔ نیکن جب ابرآہم خُدا پر ایمان لایا تو اُس نے کلوری پرمسیح مے مستقبل سے کام کی ساری برکتیں اُس سے سلے محسوب کر دیں۔

جیساکہ کسی شخص نے کہا ہے کہ پُرانے عمدنا مے سے مقدّسین کواکس فیرت کی بنیاد پرنجات ملی جو سیح نے بعد ازاں اواکی (رومیوں ۳: ۲۵ کا میں مفصدہے) - ہمین سیح سے اُس کام کی بنیاد پر نجانت ملی ہے جس کی اُس نے دو ہراد سال پیلے تکمیل کی - لیکن دونوں حُسورتوں بی نجان خداوند پراہمان سے ہے -

ہمیں یہ مہمی خیال نہیں کرنا چاہے کہ لوگ شریعت سے زمانے یی شریعت کی پابندی با جانوروں کی قربانیاں گزرانے سے مجات حاصل کرتے تھے - شریعت سے صرف گناه کی ہجان ہوتی ہے ، اور یہ نجات نمیں وے سکتی (رومیوں ۲۰:۳) - بمبلوں اور کروں کا خون ایک بھی گناه کو وور نمیں کرسکنا (عبرانیوں ۲:۱۰) - نمییں ، شجات پانے کا خدا کا طریقہ صرف اور میرف ایمان ہے (رومیوں 2:۱) -

ایک اُور بات بادر کھنے کے قابل یہ ہے - جب ہم موجُودہ زمانے کوففنل کا ذما نہ کتے بہ، تو ہمادا یہ مطلب نہیں کہ فکرا گزشتہ زمانوں میں پُرففنل نہیں تھا - ہمادا محف بیطلب ہے کہ فُکرا اب انسان کوشریعت کے بجائے ففنل سے جانچتا ہے -

یہ جاننا بھی بھرت ضمروری ہے کہ یہ زمانے ایک پُل پس تندیل نہیں ہو جاتے۔اکٹر تبدیل نہیں ہو جاتے۔اکٹر تبدیل کا ایک عبوری دور ہوتا ہے ۔ شلا ہم یہ اعمال کی کناب بی دیسے ہیں۔ نئ کیسیا سے کے لئے پُرانے ذمانے سے بعض اُلجھاؤ دُود کرنے سے لئے بچھ وقنت لگا۔ اور یہ مکن ہے کہ آسمان بر اُلھی سے وارش میں بنائی جائے ہے دوران گناہ کا شخص تا ہر ہوجس سے دوران گناہ کا شخص تا ہر ہوگا اور میکل یروشلیم میں بنائی جائے گا۔

ایک آخری بات یہ ہے - نمام اچھی بحیزوں کی طرح ادواد سے مطالعہ کا غلط استعمال بھی ممکن ہے - بہم اچھی بحیزوں کی طرح ادواد سے مطالعہ کا غلط استعمال بھی ممکن ہے - بہض ایک سیسے نمانوں سے سلسلے ہیں اس حد نک انتہا پسند بیں کو تو اسے خطوط کو موجودہ کیسیا سے لئے کا فی سمجھتے ہیں - اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت سمہ یا عشا ہے رتبانی کو قبول نہیں کرتے ، اور وہ یہ جھن تعلیم دیتے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت سمہ یا عشا ہے رتبانی کو قبول نہیں کرتے ، اور وہ یہ جھن تعلیم دیتے

پیں کہ بطرش کا نوشخبری کا پہنام ، پُولٹس کی طرح کا مذتھا ( دیکھیں گلتیوں ۱ : ۹ ، ۹ ، جو اِسس دعوے کی تر دید کرتا ہے ) – یہ نوگ زمانوں کی تعلیم سے سلسنے میں حکد سے بڑھ حباتے ہیں – زمانوں سے لئے اُس کی اِنتہا ہے۔ ندی کی تعلیم کو ردّ کر دینا چا ہے ہے۔

91: 11 - 19 - الوگوں کو بتایا گیا کہ کوہ گھدا ہے مکا شف نے لئے اپنے آب کو تیاد کریں ،
اپنے کپڑے دھو تیں اور جنسی فعل سے گریز کریں - گوں اُنہیں سکھایا گیا کہ گھدا کی حفکوری ہیں
پاکیزگی کی فٹرورت ہے - کوہ تھینا عمنو کو علاقہ قوار دیا گیا - کو کی انسان اور حیوان اُسے نرجیکوئے اگر کوئی اِس حکم کو توڑے تو وہ جان سے حار ڈالا جائے، اور اُسے تیرسے مادا جائے یا سنگسار
کر دیا جائے - جب نربینگا مجھون کا گیا توصرف ہمتھی اور بارون کو پھاڑ پر چرط صفے کی اجازت تھی پہاڑ پر کال گھٹا چھاگئ - بادل گر جے نیک اور بحلی چکنے گئی اور سادا پھاڈ زورسے بیل رہا تھا خصوصی طور پر مشریوں کی پابندی کے لئے بہ سب مجھے تھداسے ملاقات کے نوف کو ظاہر کر
دیا تھا -

11:19 - 13 - فَدَاوند فَ مُوسَىٰ كو دوباره آكا هكياكه لوك پسال كونه بِيُمُوئِين - بِيط تو مُوسَىٰ كا يه خيال تفاكه لوگوں كو اس سيلسط بين ياد دِلانا إس قدر ضرُورى نهيں اليكن بعدي اُسَ فراس حكم كى تعميل كى - آيات ٢٢ اور ٣٢ بي كائين فالباً ببلو شطے بيبط شخصے -

# ب - دس احکام دبب،

فُداً وندلیس و میسی نے دش اسکام کو دلور حصوں بین تقسیم کیا - ایک حصته یہ تعاکر خدا سے محبت کی تعالی خدا سے محبت کی تعلیم دی گئی ہے (متی ۲۷:۲۲-۲۰) - بعض وگوں کا خیال ہے کہ پہلے چادا حکام بیں فُدا سے محبت کی تعلیم دی گئی ہے، جبکہ بعض پانچویں مکم کوجی اس بین شامل کرتے ہیں کیونکہ خدا و ندا بینے فُدا سے محبت کا تعلیم میں بارخ اسکام بیں بائے حکام میں بائے والے اسکام بیں بائے حاتے ہیں ۔ حاتے ہیں ۔

1

<u>۱:۲۰ س" غیرمعب</u>ودوں کو مذ ما ننا "- إس بیں دیوتاؤں کی بیستیش کی ممانعت کی گئی ہے -مواشع پہتوواہ سے کہیں اور معبمود کی پرسیشش نئری جا ہے۔ ۲

بر: ۲۰ - ۲ - و آتاشی بونگ مورت نربنان در مرف بتون کی پرستش بکدانهیں بنانے کا می ممانعت کی محل العنت کی محل العنت کی محل العنت کی گئی ہے ۔ اس میں تصویریں ، تشبیریں اور مجت شابل ہیں جوعبادت ہیں استعال کے جانے ہیں ۔ اس میں ہرطرح کی تقویریں اور مجت شابل نہیں ہیں کیونکہ خیر استاع عیں کھدے مجو ہے کروبی بنا ہے گئے متعے ۔ اور خدا نے موسی کو بیش کا سانپ بنا نے کا حکم دیا درگنتی ۱۲:۸) - بلاشم اس کی بیتان کا سانپ بنا نے کا حکم دیا درگنتی ۱۲:۸) - بلاشم اس کی بیتان کی بیتان کی باشتال کیا جاسے ۔

خُداعْیوَرْ خُدا ہے۔ وہ اپنے نوگوں کی پرشش اور فرشت کی غیرت رکھنا ہے۔ وہ کورونی کم دوری غور بند، بیماریوں اور کو تاہ زندگ سے آن کی اولاد کو تیسری اور پوتھی کیشٹ بک باپ داداک برکاری کی سزا دیتا ہے ۔ اور ہزاروں (کیشتوں) پر جوائس سے مجتب رکھتے اور اُس سے حکموں کو مانتے بیں دحم کرتا ہے۔

W

<u>-۷:۲۰</u> فُلاکا نام بے فامدہ لینا عمنون قوار دباگیاہے۔ اِس کا یہ مطلب ہے کہ کسی فلط بات کو پیج ٹابت کرنا ہنتوں کو پیروا مذکرنا ، اور وحدے کو سپیاٹا بت کرنے سے لیع قسم کھانا اور اُسے پُورا مذکرنا بھی شامل ہے۔

8

بے ، اور إس كا فركر پيدائرش ١٠١٣ يى مان " سب سے پيط إس كا ذكر پيدائرش ١٠١٣ يى بيد اور إس كا ذكر پيدائرش ١٠١٣ يى بيد ، اور إس كا من كے ساتھ بھى ذكر كيا گيا ہے ( بيدائرش ١١ باب ) - ليكن اب با قاعدہ طور برين امراً كي كوسنت پا بندى سے سطے ديا گيا - يہ آوام كى تصويرہے - ايما نداد اب سيح بيں اس آدام سے دُوحا نی طور سے مستنفيد ہوئے - سبت طور سے مستنفيد ہوئے - سبت طور سے مستنفيد ہوئے - سبت بين اس اور اس با مستنفيد ہوئے - سبت بين اس سے مستنفيد ہوئے - سبت بين اس ساتواں دِن ہے جو جُمعہ كوغروب آفاب كس برہتا ہے - سنع عهد نا مع بين سيجيوں كو كهيں بي سبدت كى پا بندى كا حكم نہيں ديا گيا -

۵

۱۲:۲۰ " تو ا بینے باب اور اپنی مال کی بوزتن کرنا کے بوزتن کا مطلب ہے فرما نبردادی کرنا۔ اِس آیت میں یہ تعلیم دی گئ سے کہ والدین کی فرما نبردادی کی نیندگ ایک ایسی زندگی ہے، ہوعمومی طور پرطویل زندگی کی ضمانت دیتی ہے۔ نافر مانی اور گذاہ کی زندگی اکثر قبل از وفت موت کا باعث بنتی ہے ۔ یہ پہلا تھکم ہے جس سے ساتھ ایک وعدہ منسلک ہے (افسیوں ۲:۲) -راس ہیں اِختیاد سے احترام کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔

4

۱۳:۲۰ - اُوخُونُ نهر کرنا ''راس حکم میں مرزائے موت نہیں بلکہ قتل منع کیا گیا ہے۔ راس محکم میں اِنسانی زندگی کے احرّام کی تاکمید کی تنگی ہے۔

4

اوراس میں دُوس کے بدن کونا''۔ اِس ممانعت میں ادوواجی زندگی سے احرّام پر زور دیاگیا ہے۔ اوراس میں دُوس سے بدن کو ہے مُرَّمت کرنے سے خبرواد کیا گیا ہے۔ اِس میں ہر طرح کا ناجا مُرْ چِنسی روتیے اورعمل شامِل ہے۔

٨

9

ابندائے تو اپنے پرطوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا" راس عکم بیں کسی دوسرے شخص کے کرداد سے بارے بیں ایسے بیانات دینے سے منع کیا گیا ہے جوصیح نہ جوں اور جن کی بنا پرکسی شخص کو ممکن ہے کہ سزا یا سزائے موت دی جائے ۔ اِس بیں کسی شخص کی نیک نامی کے احترام کی تاکید کی گئی ہے ۔

1.

تو ۱۰۰ لا لچے مذکرنا ۔ دسویں تھم بی عمل کی نسبت إنسانی سوچ سے بادے بیں بات کی گئی ہے۔ اِسے بین بات کی گئی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ کسی ایسی چیزی خوامیش کرنا ہو خداوندیسی کو نہیں دینا چاہتا ا گئاہ ہے۔ اِل سی بیان کرنا ہے کہ اِس تھم نے اُس کی زِندگی بین گُناہ کی مجری فائرلیت پیلاکی

۱۸:۲۰ - ۲۱ - دن احکام کے دِے جانے کے بعد لوگ فُداکی صفوری سے نوف ذوہ ہو گئے۔ وہ ڈرت تھے کہ اگر فُدانے براہ واست اُن سے کلام کیا تو وہ مرجائیں گے ، پہنانچہ مُوسَیٰ اُن کا درمیانی بن گیا ۔

بر بریرط مے ہوئے کا بن مرجند ہوجائے ہواس سنجیدہ موقع کے لئے نامناس میں سیار میں موجود کی کا موجود کی مسلم کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں پر اُن کی گندگا رحالت کوظاہر کرے ۔ اِس کے بعد فُدا نے اپنی محبّت سے انسس قربان گاہ ، بنانے کی ہدایات دیں اور اُن کو گاہ ہے کہ کا دیا کہ گندگا رصرف بہا نے ہوئے لوگو کی بنیا و پر فُدا کے پاس آ سکتے ہیں ۔ قربان گاہ سیح کی کا طیبت ہیں اپنی شخصی کا وشوں ، کا یا دولاتی ہے جو فُدا کے پاس آ نے کا دار اوا نہس کرسکتا ۔ ممکن ہے کہ طیب لباس ہیں سیر هیموں بر بر پرط صفح ہوئے کا بین برجند ہوجائے ہواس سنجیدہ موقع کے لئے نامناسب ہے ۔

ج\_متفرق قوازيس (الاب ٢١-٢٠)

(۱) غُلَاموں سے متعلق قوانین (۱:۱-۱۱)

<u>۱۲:۱۱ – ۲ – دین</u> احکام دینے سے بعد فدا نے بنی اسرائیل کی عملی زندگ کے لئے دگیر متفرق توانین وبیعے۔

کوئی عرائی شخص ابنا قرض آنارنے ، پوری کا مال واپس کرنے یا کسی عرائی عُلام کے گھر پیدا
ہونے کے باعث عُلام بن سکتا تھا - ایک عرائی عُلام سے ذیا دہ سے زیا دہ چھرسال کی فورمت
کا نقاضا کیا جاست تا تھا ۔ حکم تھا کہ ساتویں سال آسے آزاد کر دیا جا ہے ۔ جب و وہ عُلام ین
اگر وہ شادی مُشدہ تھا ، تو اُس کی بیوی کو میں اُس کے ساتھ آزاد کیا جاتا - لیکن اگر عُلامی کے
دوران اُس کن شادی ہُوئی تو اُس کی بیوی اور پی میں اور پی مالیک ملکیت مشرسة - اگر وہ یہ یہ ملک کرتا کہ
وہ عُلام رہنا چا ہتا ہے تو دروازے کی پوکھ میں میں ایمانی کا ان چھیدا جاتا - اِس کا میں مطلب تھا کہ
وہ اپنی مرض سے اپنے ماک کے گھریں رہنا چا ہتا ہے - اِس لے اُس کا کان چھیدا جاتا ۔ یہ
کا مل خادم یعنی میرے کی ایک خوبے مورت تصویر سے کہ وہ آزاد ہونے کو تیار نہیں تھا بلکہ وہ
کا وہ کی دہ اور پر گیا ۔

پر دکھا ہو اور وُہ اُس کی تمام ذمر دادیوں کو بر داشت کرنا چا ہتا ہو تو وہ ساتویں سال آذاد مذہوگ۔
لیکن اگروہ ذمتر دادیوں کو پُول کرنے پر رضاحند نہ ہو نو اُس کا فدیر دیا جا سے اور اُسے فیر نوم
نے ہتھ میں مذہبیا جائے۔ اگر وُہ اُس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دے تو اُسے اُس سے بہوک ک
طرح سلوک کرنا ہوگا۔ اگر مالک نے اُور پیوی کرلی ہو تو بھی اُس لو نڈی کے تمام از دواجی حقوق کو
پُول کرنے کا پا بمند ہے۔ مؤٹوالڈ کر کا خالباً پیمطارب ہے کہ دہائش سے مزیر کچھ اداکر نے ک
ضرودت نہیں تھی ، ورمذ اُسے فدیے ک دفا کے داکے مینے صنرور آزاد کردیا جانا ۔ فکل میں سے تعلق فکر دیا تھا موں
کے بہول (CIVIL) حقوق کا تحقظ کر دہا تھا۔

## (٢) شخصى يوك سيمتعلق قوانين (١٢:١١-٣٧)

ان : ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کوفتل کر خلالے نو قائل کو سرا سے موت دی جائے ۔ فتل کی صورت میں ایک شق یہ رکھی گئ کہ اگر موت او قائل کو سرا سے مواک جا سے ، بینی وہ بیناہ کے شہروں میں مواک جائے ۔ فیکن الاو تا قتل کے سلسلے میں ، فیدا کی قربان گاہ قائل کوکسی طرح کا تحفظ فوا مم نہیں کرتی تھی ۔ فیدل تقی ۔ فیدل کرتے تھے ہے ہے۔ فیکن الاو تا قتل سے سلسلے میں ، فیدا کی قربان گاہ قائل کوکسی طرح کا تحفظ فوا مم نہیں کرتی تھی ۔

<u>ا۲: ۱۵ - ۱</u>4 والدین سے حقوق کوخصوصی نحفظ دیا گیا کہ اگر کوئٹنخص اپنی مال یا باپ کو ما دے پیلٹے تو اُسے سمڑا ہے موت دی جائے ۔ اِنخوا اور والدین پرلعنٹ کرنے ک ممزا تھی موت تھی ۔

الم ۱۸:۲۱ میں میں کام کوئی شخص جھگڑے ہے کہ ووان کیسی شخص کو زخمی کر دھے، تو اس کی سمزا میر ہے کہ وہ اس کی سرخ اس کے کام کے نفیضان کا ہرجامہ بھر وے اور انس کے طبق اخراجات اداکر دے الم ۲۰:۲۱ مالک کو اپنے نگام کو سمزاد بنے کا حق تھا ، لیکن بھان سے مار دینے کا اسے کوئی افتیاد نہ تھا ، لیکن بھان کے فوراً بعد مرجا ہے تو مالک جرم تھا ، لیکن اگر فلام ایک وقو دن بعد بحر م تھا ، لیکن اگر فلام ایک وقو دن بعد بحد زندہ رہتا ، تو مالک شراکا حق دار مذ تھا ، کیونکہ وہ اوا دنا قلام کوجان سے مادنا میں جا جا تھا جو انس کا مال تھا۔

٢٢: ٢١ - اگر دوشحفول مے درمیان لرائی جھکڑے ہیں کسی حاملہ عورت کا استفاط

ہو جائے ، گو اُسے کوئی سندید چوط نہ گے ، تو اُس کا خاوند جر مانے کی رقم کا تعین کرے اور فاضی اِس بات کا فیصلہ کریں -

ا: ٢٠ - ٢٩ - ١٥ - تخفى يوط سے بارے بي عموى قانون يہ تھا: جان سے بدلے جان ،
انكھ كے بدلے تكھ اور دانت سے بدلے دانت وغيره وغيره - سزا جُرُم سے مطابق وفي چاہئے۔
اس بي زياده نرمى اور زياده سختى سے گريز كباجا ئے - سوائے فتل سے، تمام مقدمات بي جُرامنه اداكر نے سے معاملے كو بيٹانے كا امكان تھا (كنتى ٣٥: ٣١) -

دے، آو غلام کو آذاد کر دیاجائے۔ آگر کوئی شخص اپنے غلام کی آنکھ کو بچبوٹر دے یا اُس کے دانت کو وُٹر دے، آو غلام کو آذاد کر دیاجائے۔ آگر کوئی بیل کسٹ خص کو غیر متو تع طور پر مار دے تو بیل کو سنگسار کرکے مار دیا جائے اور اُس کا گوشت نہ کھا یا جائے۔ آگر مالک کو بیتہ تھا کہ بیل کو سینگ مادنے کی عادت ہے ، لیکن اُس نے اُسے با ندھ کر نہ دکھا ، تب مالک کو بھی اُس کے ساتھ ماد دیا جائے۔ رک عادت ہے ، لیکن اُس نے اُسے با ندھ کر نہ دکھا ، تب مالک کو بھی اُس کے ساتھ ماد دیا جائے۔ گر مالا کے لئے بڑما نہ اوا کر مالا کے لئے برمانہ تھا ، اور بیل کو سنگسار کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرما ہے کہ میتوداہ جائی کی میت کے لئے برمانہ تھا ، اور بیل کو سنگسار کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرما ہے کہ میتوداہ بودیوں اُس کی قیمت تھی برصے بیل نے مار دیا بودیوں اُس کی قیمت تھی برصے بیل نے مار دیا بودیوں اُس کی قیمت تھی ہوئے کہ دار ہو اور اُس کی میتہ کو دار ہو اور اُس کی میتہ کو دار ہو اور اُس کی جمہ کہ دہ دومان کا ذمہ دار ہو گا۔ آگر کسی تا بیل کسی کہ دومان کا ذمہ دار ہو گا۔ آگر کسی کا بیل کسی کہ دومان کا خمہ دار ہو تقسیم کیا جائے گا۔ آگر بیل کے مالک کو اُس کی خطر ناک عادت کا جائم تھا لیکن اُسے باندھ کر نہ دکھا تو اُسے مرے بُوے جانور کے بدلے جانور یا قیمت اداکر ناتھی ، اور وہ ممردہ جانور بیل سے ان کی کا دو گا۔

(٣) جورى اورجائيداد سے نقصان سے تعلق قوانين (٢٠١٠٢٠)

ایک پورکو کچائے ہوئے مال کا پُورا مُعادفسہ دینا ہوتا تھا ، اور رقم کا پوری کی نوعیت پر انحصارتھا - اگرچورکو ذات سے وقت نقب لگاتے ہوئے مار دیا جانا ، تو مارنے والامجُرم نہ تھاکیونکہ اُسے معلّیم نہ تھاکہ آیا وہ پوری کنیت سے نقب نگا رہ تھا یا قتل کے ادادے سے ۔ لیکن دِن کے وقت پورکو مار ڈالنے والا جُرم متصوّر کیاجا آ - اگر آیت ایں مذکور پورمعاوضہ نہ دسسکة تواسے غلام کی حیثیت سے بیجا جا آ - اگر چوری کا جانور زندہ بن جا آ نو پورکواس کا دوگُن معاوضہ اوا کرنا پڑتا -اگر کوئی ذمیندار ا پنے جانور کوچر نے کے سلے اپنے پڑوس کے کھیت میں چھوڑ دے تو کوہ اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھ سے اچھ پیدا وار میں سے آس کا محعاوضہ دے -اگر کھی نے بے پروائی سے آگ جلائی جس سے فصل ضائع ہوگئ تواسے اِس کا محعاوضہ دینا ہوگا -

#### (م) بدوبانتی سے شعلق قوانین (۲۲:۷- ۱۵)

شخص نے دُوس شخص کے ہاں امانت کے طور پر رکھی ہو۔ وُہ جِس نے اُسے پُڑا یا اُسے اُس کا مسلمے میں بیان ہے ہجسی منتخص نے دُوس شخص کے ہاں امانت کے طور پر رکھی ہو۔ وُہ جِس نے اُسے پُڑا یا اُسے ناس کا دوگئ ادا کرنا پرٹے گا۔ اگر چر پکڑا بنہ جائے ، آؤ امانت رکھنے والا منصفوں کے سامنے حافر کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ آیا وُہ جُرم ہے یا نہیں ۔ اگر امانت پی خیانت کی گئ ہوتونعوف فیصلہ کرتے کہ آیا ہم جُرم ہے یا اِلزام لگانے والا ، تب دوگئ مُعاوضہ دیا جاتا ۔ اگر کو ٹی جائوں مرجاتا ، اُسے چوٹ لگ جاتی یا دوران امانت اُسے ہائیں دیا جاتا ، تو امانت رکھنے والا فعداوندے معنور پی تشم کھانا کہ جو بچھ بھی پڑا میرے بس میں نہیں تھا ، تو سی تھم کے مُعاوف دینا پڑتا ۔ حضور پی تشم کھانا کہ جو بچھ بھی پڑا میرے بس میں نہیں تھا ، تو کسی تسم کے مُعاوف دینا پڑتا ۔ نہیں ہوتی تھی ۔ اگر امانت داری غفلت کی وج سے جانور چرایا جاتا ، تو اُسے مُعاوفہ دینا پڑتا ۔ آگرکسی جانور کوسی ورندے نے بھاڑ دیا تو اُس کا فارور نے ہوجا ہے با جادا جائے تو وُہ اُس کا فرور مرکبیت کیا جاتا۔ اُس کے دوتو عے وقت مالک موجود ہوتا ، اور وہ تو دوس کی مفرورت نہیں تھی ۔ کارائ ہور کے جانور سے سافر ہوائے ہو گوہ اُس کی مفافلت کرسکتا تھا ، تورکسی طرح کے معاوفہ کے مفرورت نہیں تھی ۔ کارائے ہو کے جانور سے سافر ہو ہے کے با جادا جائے ہو گوہ اُس کی مفافلت کرسکتا تھا ، تورکسی طرح کے مجانور سے مانور سے میں شابل تھا ۔

## (۵) بینسفعل کے لئے مجھسلانے اور فعل سے علق قوانین (۱۲:۲۲-۱۷)

اگرکوئی شخف کِسی الیسی کنوادی سے حِس کی منگنی نہ بھوئی ہو ، اُسے بچھسل کر اُس سے مبا نٹرت کرے تواٹس سے لئے لاذم متفاکہ وُہ اُسے مسر دسے کر اس سے بیاہ کرے ۔اگر اٹڑک کا باہب نشا دی سے باٹکاد کر دے ، تواٹسے کنواریوں سے مہر سے ممطابق لڑکی سے باہپ کو نقدی ا داکر نا ہوگی کیونکہ لڑکی کی شادی کے امکا ات مرتب کدیک خم ہو گئے تھے۔

(٦) سول (CIVIL) اورمذهبي فرائيض مصتعلق قوانين (CIVIL)

از از ۱۸: ۲۲ میلاده جادوگری برکسی جانور کے ساتھ مباشرت اور قیت برکستی کی تمزا میرت نھی ۔ موت نھی ۔

<u>۲۲: ۲۵ – ۲۷ –</u> اگرکسی اسرائیلی کو قرض دیا جانا تو اُس سے مُسود نہ لیاجا نا ، گویخرقوم سے سُود کیبنے کی اجازت تھی ( استشنا ۲۳: ۲۰ ) – گروی دکھے بُو ئے کپڑے کو دات سے پیطے والیس کرنا ہوتا تھا کیونکہ چوہنے کو کمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

خواکو کوسنے اور مرواد پر لعنت کرنے سے منے کیاگیا (قب اعمال ۱۳۲۵)۔
فصل ، بیٹوں با جانوروں سے فکا وند کو اُس کا صفتہ دیبا لازم تفا۔ پہلو شجے جانوروں کو آٹھویں دِن
فکداوند کو دیا جانا - ورندے سے بھاڑے مجوشے جانوروں کے گوشت کو کھانے سے منح کیا گیا ۔
کیونکہ اِس متورت یں خون فوری طور پر خارج مذکیا جانا تھا اور خون کو کھانا فُداکی شریعت
کی خلاف ورزی تھی (احبارے اباب) ۔ چھر فکرا ابنے نوگوں کو جانوروں کے متعدی امراض منٹلا مناسلات کی خلاف و منے طرب سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا ۔

عدالت ممت المت مل جور الت مل جھوٹی بات کو پھیلانا ممنوع قرار دیاگیا - جُرَم سے دفاع سے ملے مشریر سے مل کر سازش کرنا ، برطب بہوم کا ساتھ دینا ، باغریب کی طرفداری کرنا بھی منع تھا ۔ بیر بھی حکم دیا گیا تھا کہ کسی دشمن سے جانورسے دشمن ظاہر مذی جائے ۔ اگریہ میم شرک ہوتو اِسے اُس کے مالک سے بیاس بہنچا دیا جائے ، اگر وہ بوجے سے تلے رگر جائے تو اُسے اُٹھا کھڑا کرنے میں اُس کی مدد کی جائے ۔ بتابا گیا ہے کہ غریب سے ماتھ انصاف کیا جائے ،

اورصادِ قوں اوربے گناہوں کو شرارت سے تحت فانونی چالاکیوں سے مجرم من محصرا یا جائے۔ رشوت لینے اور پرولیں پرظم کرنے سے منع کیا گیا تھا - ساتواں سال سبت کا سال تھا اور اس دولان زمین کو گونس چھوڑ دیے کا حکم نھا - غریبوں کو اجازت تھی کہ اس سال سے دُولان ہو کچھ اُسکے، قوہ اسے لے سکیں - اور سانواں دِن مالک ، فلام اور جانور کے لئے آدام کا دِن تھا -

سان ۱۳ - ۱۳ - ۱۹ - ۱۹ - یمودلیل کو دوسرے معبودوں (بتوں) کا نام لینے سے جم اُنے کیا اس اے اس کے کہ انبیا کی طرح اُنہیں ردّ کرتے بوکوئے اُن کا ذکر کرنے کی اجازت دی تھی۔

میروواہ کے لئے بین بڑی حیدیں منائے کے لئے کہ اگیا تھا - (۱) بے تمیری روٹی کی عید - یہ عید ،

عید فیرے کے فوراً بعد سال کے مشروع میں منائی جاتی - اِس کی اہمیت یہ تھی کہ لوگ اپنی زندگیاں بدی اور شرادت سے باک کریں - (۲) فعسل کا طبخ کی عید - اسے بنینگست اور چفتوں کی عید جا کہ جاتا تھا - یہ بنینگست اور چفتوں کی عید جا کہ جاتا ہے - جاتا تھا - یہ بنینگست کے دن روئے القد س کے نزول اور کی سیا کی تشکیل کو ظاہر کرتا ہے - جاتا تھا - یہ بنزارسالہ دور یس اسرائیل کے مملک میں تحققط سے سکونت کرنے کی علامت ہے - بالغ مردوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ اِن کا منانا اختیاری تھا - سے جہدنا ہے ہیں ہم دیسے عیدوں کو منائی، ووسروں کے لئے بان کا منانا اختیاری تھا - سے جہدنا ہے ہیں ہم دیسے بیں کہ مربی اور لڑکا لیتو تع ہر وثیم کی عیدفیح منا نے کے لئے جاتے ہیں بھی مربی اور لڑکا لیتو تع ہر وثیم کی عیدفیح منا نے کے لئے جاتے ہیں اور لڑکا لیتو تع ہر وثیم کی عیدفیح منا نے کے لئے جاتے ہیں دوتا ہے ایک کردوں کے لئے جاتے ہیں دوتا ہے ایک کردوں کے لئے جاتے ہیں دوتا ہے ایک کردوں کے لئے جاتے ہیں دوتا ہے دی کردوں کے لئے جاتے ہیں کہ دوتا ہے ہیں ہے دوتا ہے ہے اور اور کی کو دوتا ہے ہے ہیں ہے دوتا ہے ہیں ہے دوتا ہے دوتا ہے ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے دوتا ہے ہے دوتا ہے دوتا ہے ہے دوتا ہے دو

اور قربانی کافون ایک ساتھ مگدا کے حضور برائی کی پیر بی خلاوندگی تھی کیونکہ بیر بہترین بھتہ تھا، اسے محفور پیڑھا کی بیر بی خلاوندگی تھی کیونکہ بیر بہترین بھتہ تھا، اسے مہتم تک رکھ جھوڑنے کی اجازت نہیں تھی ، غالباً سے جلانے کا حکم تھا ۔ بیسے جھلوں کا بہترین برحقہ فکدا وندے گھر لمانے کا حکم تھا ۔ کیسی جانورکواٹس کی ماں کے دُود دھ ہیں پکانے سے ممنع کیا گیا تھا ۔ غالباً اس کا تولیدی رشو مات سے تعلق نھا ہوجت پر سرت اقوام مناتی تھیں ۔ اس محکم کی بنا پر کھڑ یہ کودی گوشت اور دو دھ جھا کھانوں کو بکانے کے لیے الگ الگ الگ برتن استعمال کرتے تھے ۔ اور وہ بال ٹی کے ساتھ گوشت کھانے سے گریز کرنے تھے ۔

(٤) فتح سے متعلق قوارنین (۲۰: ۲۰-۳۳)

یمال فُدانے اسرائیلیوں کے آگے آگے ایک فرشتہ (بذات فود فرکا وند) بھیجئے کا وُعدہ

ریاجو انہیں موگودہ سرزمین بی لے جائے گا اور کوہ غیر قوم بے دین باشندوں کو نکال دے گا۔ اگر بیگودیوں نے بُت پرستی سے گریز کرمے فُداوندی فرمانبر داری کی تو کوہ اُن سے لئے بڑسے بڑسے کام کرے گا۔ نافر مانی کے خلاف آگا ہی سے متعلق جُرَی مکحقا ہے :

ا بِقِهَا ہے کہ ہم ا ہے فکسن اور محافظ کو عُمسّہ منہ دِلاً کیں ،کیونکہ اگر ہارا دفاع جا تا رہے ، اور جدلائی کے سرچینے سے ہمارا تعلق منقطع ہوجائے تو ہم برباد ہو مائیں گے۔

یہ ملک بحرِقلزم سے فلستیوں کے ملک (بحیرة روم) اور بیابان (بخف، كنعان سے جنوب میں) سے دریائے فرات مک ہوكا-

ملاحظہ فر مائیے کہ ممک سے بارشندوں کو بکال دینے کا کھم دیا گیا - اُن سے ساتھ کسی میں ہوتا ہدے کی کوئی گنجائش نہیں تھی ، بُت پرستی اور اس ملک سے باشندوں سے سی طرح سے میں جول کی اجازت نہیں تھی - فُدا نے جِیلے ہی وحدہ کیا تفاکہ وُہ شریر کنعانیوں کو ہر بادکروں کا اور اسرائیلیوں کو اِس سے تعاوُن کرنا تھا - اِس میں ایک نہا ہیت ہی ایم کرومانی افکول پوشیدہ سے - فُدا ہمیں ہمارے وَشمنوں پر فتح دے کا (دُنیا، جِسم اور شیطان پر) لیکن وُہ ہم سے تو تی کرتا ہے کہ ہم ایمان کی ایکی کُشتی المیں -

سیت ۳۳ کی تصویر ۲-کنتھیوں ۲ :۱۳۱- ۱۸ میں ملاحظہ فرمائیے ۔فداکی ہمیشہ بہ مرضی رہی ہے کہ اُس کے لوگ دنیا سے علیحدہ رہیں - بو تکدا سرائیلی اِس حکم کو ماننے سے قاصِر دہے اِس لئے اُن کا زوال شروع ہوگیا - بداب بھی ایک سلّمہ حقیقت ہے کہ میری صحبتیں عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں''۔

# (٨) عهدکوسلیم کرنا (۸۰:۱-۸)

۱۰۱۲ - ۲ - موسی کووسینا پر تھا جدب فکانے اُسے خروج الواب ۲۰ - ۲۳ میں مذکور اسکام و دستور دئے۔ پہاڑی چوٹی پرسے آترنے سے قبل ، فکانے اُسے کماکہ وُہ ہارون اور اُس کے دفو بیٹول مذہب اور ایتہ و اور شمتر بزرگوں کو اپنے ساتھ سے کر والیس آجا ہے ۔ ناہم مرف موسی کو فعال وند کے قریب جانے کی اجازت تھی ، دُوسروں کو فاصلے پر ٹھرنے کے لئے کہ اگیا۔ مثر یعنت کے تحت فعال اور کنہ کا دیے درمیان فاصلہ دکھنا ضروری ہے ۔ ففل کے تحت

ہمیں "یسوع سے نوکن سے سبب سے نئ اور نِندہ راہ سے باک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے" (عجرانیوں ۱۹:۱۰) - شریعت مستی ہے تو کہ نزدیک رنہ اکین " فضل کہتا ہے : آگا ہم ۰۰۰ فگدا کے یاس چلیں "(عجرانیوں ۲:۱۰) -

سے دو ہو اور اس کی تعمیل سے مقرکہ توگوں کے پاس گیا اور اس فراوند کی باتیں اور اس اس میں تھا کہ وہ بتائے ۔ وہ فوراً اس کی تعمیل کے لئے رضا مند ہوگئے ، لیکن انہیں قطعاً احساس نہیں تھا کہ وہ اس کی پابندی کی سکت نہیں رکھتے ۔ فرا اور اسرائیل کے درمیان اِس مشرہ وط عہد کونسلیم کرنے کے متوسی نے بیط بادہ ستونوں کے سانھ (اسرائیل کے بازگہ فبیبوں کے لئے) ایک فرقبان گاہ بنائی ۔ تب اُس نے قربانیوں میں سے نون لیا اور اُدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا (بر جمدیں قُدا کے سے کہ مائیدگی کرنا تھا) اور اُدھا لوگوں پر چھڑکا (برعمدیں اُن کی پابندی مے عزم کو ظاہر کرنا تھا) ۔

# (٩) خدا کے جلال کاظہور (۲۳، ۹-۱۸)

ال على بعد توسن اور دُومرے نوگ آیاندا-۲ک بدایات کے مطابق کو وَسرے نوگ آیاندا-۲ک بدایات کے مطابق کو وَسِینا پر والبس گئے۔ وہل استہوں نے فداکو اچنے جلال میں دیکھا ۔ عام طور پر خواکو دیکھ لینے سے کوئی شخص مُر جاتا تھا لیکن یماں صورت حال ایسی نہیں تھی۔ وُہ بر باو نہ ہُوئے ۔ " انہوں نے فداکو دیکھا اور کھایا اور پیا"۔

فُواْ کو دیکھنے کے سِلسنے یں بائیل یں نظا ہر ایک تناقش ہے ۔ لیکن اِس کے برمکس بھو الیس کے برمکس بھو الیس کے سِلسنے یں بائیل یں نظا ہر ایک تناقش ہے ۔ لیکن اِس کے برمکس بھو الیس کیا ہے کہ فکرا کو دیکھنا ناممکن ہے ( فروُج ۳۳: ۲۰ ؛ گورانے ایک کیا ہے کہ لوگوں نے فکرا کو دیکھا مثلاً پہیدائش ۳۳: ۳۳ ؛ فروج ۳۲: ۱۰ ؛ ۳۳ : ۳۳ - اِس کی تستریح یہ ہے کہ جبکہ فکرا اینے ظاہری جلال یں جسم کرنے والی آگ ہے اور جو اُس پر زیگاہ کرسے جسم ہوجائے گا، تاہم قوہ اینے آب کو کسی اِنسان ، کسی فرشتے یا جلال کے بادل یں ظاہر کرسکتا ہے گا، تاہم قوہ اینے آب کو کسی اِنسان ، کسی فرشتے یا جلال کے بادل یں ظاہر کرسکتا ہے (استِشنا ہے ۲۲) ۔

<u>۲۲: ۲۲ – ۱۸ -</u> کووکسینا پرجانے کا ایک عنقف انداز یہاں بیان کیا گیا ہے - اس بار کیٹو<del>غ ، مُوسیٰ کے ساتھ کی</del>کھ فاصلے تک گیا - اپنی غیرحاضری میں اُس نے کا رقون اور تورکواختیادات دِے کہ وُہ لوگوں کا انساف کریں - چھ دِن بہ بہ بہ بہ اڑ پر طفر ا رہا جبکہ جلالی گھٹا پہاڑی کی چوٹی پر چھائی دہی ہے۔ پوٹی پر چھائی دہی ۔ جہ اُل وعوت پر گھٹا ہے جہ بین جو کر پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں اُسے جالین کے دن اور چالین رات بہ کہ طفر نا تھا - چالین آزمائش وقت کا عکد د ہے - یہاں پر موسی کی نہیں بلکہ قوم کی آزمائش مقصود تھی اور وہ گناہ میں گرکر اِس آزمائش میں فیل جو گئے ۔ یوں تشریعت سے وسیلے سے ظاہر کیا گیا کہ اِنسان کے دِل میں کیا ہے ۔

# ا- فيميرا جماع اوركهانت (يواب ٢٥-٠٠)

آئِندہ سائٹ ابواب میں فیمٹر اجتماع سے بنانے ، کھانٹ سے نیام اور اِن سے متعلق قوانین کا ذکر کیا گیا ہے - بائبل میں پورے پیچائش ابواب فیمٹر اجتماع سے متعلق محنص کیے مسکتر ہیں - اِس سے ظاہر رہونا ہے کہ فحد اک نظر میں اِس کی کس قدرا ہمتیت ہے ۔

خیر اجماع ایک ایسا مقام تھا جہاں فدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کر اتھا نیم اجماع کا ہم اجماع کے ایسا مقام اور شخصیت ، اور فعدا کے پاس آنے کے طریق کے متعلق کروھا نی اسباق سکھانا ہے ۔ کہانت سے لوگوں کو یہ یا و دِلا یا گیا کہ گمناہ نے اُکن سے اور فکرا سے درمیان ایک خلیج پُیدا کر دی ہے اور وہ مصرف اُس کے مقرر کر دہ اور اُس کی طرف سے اِس کام کے لاکن طرف سے اِس کام کے لاکن طرف نے اُس کے معرفت اُس کے قریب آ سکتے ہیں ۔

# الف في خيمرًا جمّاع بنانے سے تعلق ہوایات (اوب ۲۵-۲۷) (۱) سامان اکٹھاکرنا (۱:۲۵)

موسی کو بتایاگیاکہ وُہ لوگوں سے الیسی چیزوں کے ہدیے لے بوخیم اجماع بنانے سے لیے مشرودی ہیں۔ قیمتی دھاتیں ، بہترین کیٹرے ، کھالیں ، تیل ، نوشبو یات ، اور قیمتی پیتھر پواشبہ وُہ ادائیگی تھی جو اسرائیلیوں نے مقترسے نکلے وقت بھر لیوں سے وصُول کی ۔ اُنہوں نے ان چیزوں کے لئے فلا موں کی حیثیت سے محزنت کی تھی ۔ اب وُہ ایٹا دے جذبے سے بہجیزیں دے دہے سے نے فلا نے کہ کھا بق بنایا جائے۔ اگر بہ مادی عمادات سے ۔ فُدا نے تاکید کی کم خیم اجتماع بالکل اللی نمونے کے مطابق بنایا جائے۔ اگر بہ مادی عمادات کے لئے ایک حقیقت ہے تو بیرس قدر اہم ہے کہ سے کی کیلیسیا وُں کو نئے عہدنا ہے کے الہی

------نونے ہے ممطابق تشکیل دیاجائے۔

#### (۲) عمد كاصندوق (۲: ۱۰-۱۱)

عمد کا صندوق لکڑی کا بنا ہوًا تھا اور اندر اور باہر سے خالیں سونے سے منڈھا ہوًا تھا۔ اُس کی ہرطرف سونے سے کرٹے تھے جن میں اسے اٹھانے کے لئے بڑی ہیں ڈالی جاتی تھیں - مہد کے صندگوق میں شہادت نامہ رکھا گیا۔۔۔ یعنی شریعت کی ڈونختیاں (آبیت ۱۹) ، اور بعد اذال ہارون کا عصا اور من کا مرتبان (عجرانیوں ۲۰) ۔

## (٣) سر پوش (٢٢-١٤:٢٥)

عہدے صنگرون سے ڈھکنے کو سر پوش کہ اجاتا تھا۔ بر مھوس سونے کا ایک بلید فادم ساتھا ہم سے اُوپر کر وبیوں کی دکوشبیمیں تھیں۔ کروبی ایک و وسرے سے آخے سامنے تھے اور اُن کے بگر اُوپر کی طرف تھے اور دونوں سے بگر ایک دوسرے سے صلع تھے۔ تُحدا نے کر وبیوں کے درمیان اور سر بیش سے اُوپر جلالی بادل بیں ا ہے آپ کو ظاہر کیا ۔ کروبیوں کا بائیل کی کم اذکم تیرہ کابوں میں زکرہے۔ اُن کا بنیا دی طور پر میرو آہ کی باکیزگی اور داست بازی سے تعلق ہے ، اور اکٹر ان کا ذکر کے مداک تو اور اکٹر ان کا ذکر کے خدا کے تعلق ہے ، اور اکٹر ان کا ذکر

## (مم) کندر کی روشول کے لئے میز (۲۳:۲۵)

نذر کا دوشیوں کی میز ، خابص سونے سے مندمی ہوئی کلوی کی میزتھی۔ اِس کے آوپر اَرائشی اُن کا کھی کا در اس کے آوپر اَرائشی کا کھی تھی ۔ اور عمد سے صند وق کی طرح، اس میزکو کرٹوں میں ڈالی ہو آئ ہولوں سے اُٹھا یا جا آ تھا ، . . ، یہ کرٹ چادوں کونوں میں لگائے گئے جو چاروں پایوں سے مقابل تھے ۔ میزے اور پر بارہ قبیلوں سے لئے باللہ روٹیاں رکھی جاتی تھیں (اکیت ، ۳) ۔ علاوہ اذیں انڈیلے سے لئے طباق، اور دیجے اور آفتا ہے اور بڑے بڑے کورے میں بارٹ میں بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کھی جاتی ہے میں کہ بارٹ کی کی بارٹ کی با

(۵) سو فے کامتم عدان اور ایس سے لوازمات (۲۵:۳۱-۳۹) ۲۵:۳۱ – ۲۹ سشمعدان خابس سو نکا تفا -اس سے اُوپر سآت شاخین تفین - ہرایک سے





فیمزاجهٔ تا ک فدلیعے وہ مگیدمسیا گائئ جہاں فعدا اسپنے لوگوں سے ورمیان سکونٹ کرتا تھا ۔ خیبٹراجہ کا پاکسہ تھا م اور پاکٹنرین متھا م پیشتیل متھا۔ خیمد کوھے ہوئے ہردوں سے ڈھائیا ہوا متھا ۔ ایکین وکیمدھا ات پی جہ اس پولسے اصاطب کی فسٹان وہی کردا ہے جیس ہیں بے خیبر کھوا تھا۔

بنھورفیمایقاع ک فرچیرکردهاکوظام کرتی ہے۔ اُوپر ایک چھوٹما شمعدان تھا جس میں تیل جلانے کے لئے بتی تھی ۔ شمعدان کے دے گھ گیراودگران بھی بنائے سنگئے جس میں جلی ہوگ بتی سے ٹمکرشے ۔ والے ما تے تھے ۔

بربنائی جائیں جو فدانے بہاڑیر دیا تھا۔ اِنسانی طور پر اِس میں کمی کرنے کے سے کوئی گنجائش پر بنائی جائیں جو فدانے بہاڑیر دیا تھا۔ اِنسانی طور پر اِس میں کمی کرنے کے سے کوئی گنجائش مزتی - تمام روحانی اُمورے سلط میں بھی ایسا ہی ہونا چاہے۔ ہم اللی احکام کی پا بندی کریں اور اُس نمونے سے اِدھر اُدھر نہ ہمیں جو فداوندنے اپن مجرت سے تحت دیا ہے۔

## (٤) جَمِرُ التِمَاعِ (باب ٢٧)

۱۹۱۱-۱۹ باب ۲۲ بین خرم اجهاع کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً ۲۵ فک لمبا ،
۱۵ فک چوڑا اور ۱۵ فک اُونچا تھا ( فالباً بالشن ۱۸ اپنے کا تھا)۔ تین اطراف سیدھے تخوں
پرشتی تھیں جو کچوں کے ذریعے ایک دُوسرے سے جرائے ہوئے تھے۔ دُوسرے بسرے (یعنی
مدخل) کے سنوں تھے۔

مسکن پرکی پہلی پوشش مین کانی پوئے کی بنی مجوئی تھی اور ماہر کادیگرنے آسمانی، قرمزی اور مُسرخ دنگ سے کروں پر قرمزی اور مُسرخ دنگ سے کروں بنائے تھے۔ یہ پانچے بجردوں پر مشتمل تھا اور یہ آپس میں جوڑے گئے تھے۔ پر دوں سے بد دُو سیدہ سونے گئے تُنڈ یول سے جوڑے گئے اور اُنہیں نیلے دنگ سے تکموں سے ملایا گیا تھا۔ یہ پیشش ۲۰ ۲۰ اُلے تھی۔ یہ چھست کا کام دیتی تھی اور زمین سے ۱۱ اپنے اُوپر اَطراف کو وَلَّمَا نِہِ بِہُوَے تھی۔

دوسری پوشش بکری کے بالوں کی بنی ہوئی تھی - پیا پنے بر دے پھلے پر دوں سے بیتل کی تھنڈ بیوں سے ہجائی جموں سے مجڑے ہوتے تھے - ساری بجرشش ۲۱×۲۸ فک تھی ، اورسوائے مرض سے خیمہ اجتماع کی تمام اطراف کو تھیرے مجوسے تھی - وہاں ایک جھتے کو دمبراکیا گیا تھا -

رصے و دہرا ایا ایا تھا۔

الا : ١٢٠ - تیسرا غلاف کمینڈھوں کی کھالوں کا تھا اور چ تھا تحسوں کی کھالوں کا ۔ اِس

کا کوئی ماپ نہیں دیا گیا۔ اِن فِلافوں کا سائر بکری کے بالوں کے غلاف سے برابر تھا۔

1 کا کوئی ماپ نہیں دیا گیا۔ اِن فِلافوں کا سائر بکری کے بالوں کے غلاف سے برابر تھا۔

1 کی دور ۱۵ - ۲۵ کیات بی کیا گیا ہے۔ ہر تنجے کی کمبائی ۱۵ فیط اور چوڑائی سوا دَو فی فی سے بی کی کوئی تھیں ہو کہ کہ اور اُن کے نیچے دو گوگئی تھیں ہو کہ کہ دوسری سے مبلی تھیں۔ دونوں طرف بین اور تیجھے پہلے تنجے سے اور اُن کے نیچے کوئوں کے لئے ایک دوسری سے مبلی تھیں۔ دونوں طرف بین اور تیجھے پہلے تنجے تنہے ۔ پیچھے کے کوئوں کے لئے دونوں طرف بین اور تیجھے پہلے تنجہ تنہے ہوئے تنہے ۔ پیچھے کے کوئوں کے لئے دونوں طرف بین اور تنجے سونے سے منڈسے ہوئے بینڈوں کے ذریعے کھوے سے بینڈوں کے دریعے کھوے سے جاتے تنے۔ وسطی بینڈا کھوے کو میں کہ مینڈا کی کھوے کو سری کو دیک جاتا تھا۔ منتف کمیائی کے ذوجھوٹ بینڈوں کو دملاکراویر کا ایک کدسے دوسری کو دیک جاتا تھا۔ منتف کمیائی کے ذوجھوٹ بینڈوں کو دملاکراویر کا

ایک بینڈا بنایا جاتا اور دوسرے وقع بینڈوں کو ملاکر نیچے کا ایک بینڈ بنایا جاتا - بعض لوگوں کا خیال جد کر بینڈ بنایا جاتا - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تنظم بھالے کے مستعد - مسلم کے مستعد بیاک مقام جس کی لمبائی کے مسلم بھا - پیسلے پاک مقام جس کی لمبائی

چوٹرائی ۱۱× ۲۰ فکطے تھی -اور پھر اُس سے بعد پاک ترین مقام جس کی لمبائی پھوٹرائی ۱۱× ۲۰ فکطے تھی -اور پھر اُس سے بعد پاک ترین مقام جس کی لمبائی پھوٹرائی ۱۱× ۱۵ فکطے تھی - بد دونوں کمرے ایک پر دے سے ذریعے الگ کئے گئے ستھ بوکتانی کپڑے پرشتمل تھا - اِس پر کرونی کڑھے ہوئے شے ۔ یہ پر دہ گیار ستونوں پر لاکا تھا - عدر کے مندگوتی الا مربیش کو پاک ترین مقام میں مقام میں مقام میں مقام میں تھی - یہ پر دے کرسائے میں رکھے گئے ۔ بخور جلانے کی قربان گاہ (باب ۲۰) مجی پاک مقام میں تھی - یہ پر دے کرسائے رکھی گئی تھی ۔ شعدان پاک مقام سے جنوب میں بیکہ میز کو شمال میں رکھا گیا - فیمٹر اجتماع اورازہ کو سے انگ کرنے والے پر دے کی اندورازہ کو سے انگ کرنے والے پر دے کی مائند تھا ، لیکن یہ کیکر کی کلڑی کے بانچ ستونوں پر اٹھا تھا جنہیں سونے سے منڈھا گیا تھا ، اور آنہیں مائند تھا ، لیکن یہ کیکر کی کلڑی کے بانچ ستونوں پر لٹھا تھا جنہیں سونے سے منڈھا گیا تھا ، اور آنہیں میان کے خانوں میں کھڑا کیا گیا تھا ۔

# (۷) سوختنی قربانی سے لئے بیش کی قربان گاہ (۱:۲۷)

سوختن قربانی کے لئے قربان گاہ چسے پیش کی قربان گاہ بھی کہ جاناہے ،کیرکی کلڑی سے بنی بُہُونی تھا اور یہ پیش سے مذارہ کھی گئی تنی - اس کی لمبائی ساڈھ ساگت فُٹ، ہِولِمانی ساڈھ ساگت فُٹ اور بلندی ساڈھ چاکہ فنط تھی - اس سے چاروں کونوں پرسینگ بناہے گئے شھے پنجل سطح پر لگائ گئی چوبوں سے ذریعے سے اِسے اٹھا یا جانا تھا -

# (۸) بیرونی صحن استون اور بکرده (۲۷: ۹- ۱۹)

فیمٹر ابتماع سے گرد کانی وسیع صمن تھا۔ اِسے پیش سے سنگونوں سے درمیان بادیک بیٹے گوئے گان سے ذریعے بندکیا گیا تھا۔ بداحاطہ ۱۵۰ فُٹ لمبا ، 20 فُٹ جوڈوا اور ساڈسھ سنگت فُٹ اُونچا تھا۔مشرق کی جانب دروازہ تینس فُٹ پوڈوا تھا۔ خیمۂ اجماع سے بُردے کی طرح یہ ایک کڑھا ہڑا کہ فی بُر دہ تھا۔ خیمہ ایتماع سے تمام ظروف پیش کے بسے ہوئے تھے۔

#### (۹) شمعدان کے لئے تیل (۲۱،۲۰:۲۷)

شمعدان سے ملے کو کے ڈیتون کا خابھ نیل استعال کیا جا آتھا۔ یہ کروم القد کس کی علامت ہے ۔ محکم تھاکہ یکسلسل جلتا رہے بعنی ہر شام سے متبح کک ۔ تیم اجماح سال خُداک سکونت گاہ سے طور پر استعال کیا گیا ہے لیکن ۳۳: ۵ میں یہ موسیٰ کی طرف سے کھڑے کئے گئے عادمتی خیمے سے لیے مستعمل ہوا۔

#### ب - كهانت (ابواب ۲۹،۲۸)

#### (۱) کام بونول کا لباس (باب ۲۸)

ے بیٹوں کالباس بیان کیا گیا ہے ۔ یہ لباس ، اُن کے دنگ ، پیقٹر وغیرہ سب ہمارے سرداد کائن سے سے جلال سے مختلف بیلوگوں کی علامت ہیں - ہارون کے خاندان کو کہانت کی خدمت دی گئی ۔

۳۰:۲۸ میدند بند کو عُدل کا سیدند بند بھی کہا گیا ہے (آیات ۲۹،۱۵) ، فالباً اس لئے کہ اس میں اُوریم اور تمیم تھے جنہیں فُدا کے حدل کے تعیین کے لئے استعمال کیا جاتا تھا (گنتی ۲۱:۲۷) -

اوریم اور تمیم کا مطلب ہے "انوار یعنی روٹ نیاں" اور کمالات" ہم کی طور بر نہیں جانتے کہ برکیا تھے لیکن جیسا کہ اُوپر اِس کے مُعانی بیان کے گئے ہیں، اِس سے ہم بہ افذکرتے ہیں کہ یہ سینہ بندسے منسلک تھے اور انہیں فکا وندسے داہنا ٹی حاصل کرنے کے سے اِستعال کیا جاتا تھا (اسموئیل ۲۰:۲) –

افرد کے بینج بہناجاتا اور کا مجتبہ نیلے دنگ کا ایک لباس تھا چھے افود کے بینج بہناجاتا تھا۔ یہ کھٹنوں سے نیچے سک ہوتا تھا۔ اس کے دامن یں کھنٹیاں اور انار لگے ہوتے تھے ، یہ گواہی اور بھٹنوں کے علامت تھے - جب ہارون پاک مقام میں داخل ہوتا یا باہر شکلتا تو گھنٹیوں کی آواز مسئن دیتی -

برسردار کائن ایک سونے کا بیر پستا اور اس بیر بر بر ایر بستا اور اس بیر بر بر الفاظ کندہ موت تھے موفدا و ند کے ساتھ مقدس " اور یہ جمیشہ اس کی بیشانی بر رہتا ۔ یہ

مُقدّس شھرائی ہُوئی چیزوں کی بدی اُٹھانے کے لئے تھا۔ یہ ایک شسلسل یادد بانی تھا کہ ہمارے سب سے مقدّس کام بھی گناہ آگودہ ہیں - بھیسا کہ ایک دفعہ آرچ بِشب بیورج نے کہا، کمیں دُھانہیں کرسکتا لیکن گُناہ کرسکتا ہُوں۔ میری توب کو بھی توب کی ضرورت ہے اور میرے آسوڈں کو میرے نجات د مندہ سے لہوسے دھونے کی ضرورت ہے "۔

۲۸: ۲۹ – ۲۳ – سروار کائن نیلے لباس سے نیچے باریک کان کا بڑا بڑوا چار فانے کا کرت بہنتا تھا ۔ اس کے لئے گرتے ، کر بنداور گیڑیاں بہنتا تھا ۔ اس کے لئے گرتے ، کر بنداور گیڑیاں پینے ، اور یہ بخرت اور زینت کے واسطے تھے (آیت ، ۲) ۔ اپنے بدن کو ڈھا نکنے کے لئے گو کا کان کے باجا ہے ۔ بین پاؤں میں بیکھ کان کے باجا ہے ۔ بین پاؤں میں بیکھ نیس بینتے تھے ۔ لیکن پاؤں میں بیکھ نیس بینتے تھے ، کیونکہ جب وہ فداوند کی فدمت کرتے تھے ، نو وہ وہ گیر برتھے (۳: ۵) ۔

## (۲) کامنول کی تقدلس (یاب ۲۹)

19:19 و فران ہاروں اور اکس کے بیٹوں کی پیطے کا بنوں کی جذیت سے محضوصیت کی اس کے بعد کا بنوں کی جذیت سے محضوصیت کی اس کے بعد کا واحد طریقہ بہ نھا کہ کوئی کا بنوں کے تبیطے اور فائدان سے پیدا مجا آبو ۔ اس کے برعکس کیلسیا بی کا بن بننے کا واحد طریقہ نمی پیدائش ہے (مکاشفہ ۱:۵،۱) - إنسان کا کا بینوں کو محفوص کرنا محض إنسانی عمل ہے ۔

یساں بیان کردہ دسومات پر زحبار ۸ باب بین عمل در آمد ہؤا - کا ہنوں کی نقدلیس ، بالکُل کور صورتوں کی نقدلیس ، بالکُل کور میں کور کو پاک صاف کرنے کی مانند ہے (احبار ۱۲ باب) - بان دونوں صورتوں بین قرم بانی کا شوک متعلقہ شخص پر لگایا جاتا - باس سے پر سکھانا مقصّود تھا کہ گندگار إنسان کو فَدا کے باس آنے سے پہلے فدیے کی ضرورت ہے ۔

قر بانیوں کے لئے اُسٹیا کا آیات ا- ۳ پی ذِکرہے ، اُن کے استعال کی نفصیل ہدایات بعد پیں دی گئی ہیں۔ کا ہنوں کی نقدلیس کے لئے پسلا قدم یہ تھا کہ بارون اور اُس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لاکر نہلایا گیا (اُیت ۲) - دوم - گزشتہ باب میں فذگور لباس ہارون کو پیمنائے گئے (آیات ۲۰۵۵) - تب اُسے تیل سے سے کیا گیا (اُیت ۲) - اِس کے بعد اُس کے بیٹوں کو کہانت کے کرتے بیمنائے گئے (آیات ۲۰۹۵) -

٢١-١٠:٢٩ إس ك بعد تين قربانيال دى ميس خطاك قربانى ك ي الماكيم محمد

(آیات ۱۰- ۱۲) ، سوختن قربانی کے لئے ایک مینڈھا (آیات ۱۵ - ۱۸) اور ایک اور مینڈھا تھے کوئیں کے لئے (آیات ۱۹ - ۱۲) - قربانی کے جانور کے سر بر ہاتھ دکھنے کا برمطلب تھا کہ قربانی وینے والے کہ بگر جانور مرے گارا بیت ۱۱) - قون ، میس کے خون کی علامت ہے ، ہوگئ ہوں کی معافی کے لئے بہایا گیا ۔ پیر با اور کا بہتریں بھتہ متعقور کیا جاتا تھا۔ اِس لئے یہ قدا وند کے حقور گرز انی جاتی (آئیت ۱۱) - پہلا میں ندھا کی طور پر قربان گاہ پر جلا دیا جاتا (آیات ۱۵ - ۱۸) - اِس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیچ مکمل طور پر قربان گاہ پر جلا دیا جاتا (آیات ۱۵ - ۱۸) - اِس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیچ مکمل طور پر فدا کے تابع تھا اور مکمل طور پر اُس کے اپنے آپ کو فدا و ذرکر دیا - دوسرے مینڈھ کا تون (محقومین کا مینڈھ) ٹارون اور اُس کے میٹوں کو ویش کی دینے آپ کو کی طرف ویک کا گوٹوں ، اور اُس کے دہنے پاؤل کے انگوٹھوں ، اور اُس کے دہنے پاؤل کے انگوٹھوں کی فران بردادی کے دہنے پاؤل کے انہوں کی فران بردان کے دہنے پاکس میں پر چھڑکا گیا (آئیت ۲۱) - اِس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کی فران بردادی کے دہنے ہائوں کے دہنے کا در باقی میں گناہ سے پاکس صاف بوٹے کی فرودیت ہے ۔ کان شاری کوئی دورت ہے ۔ کان ہے کہ کھارے کا عبیب میں ہوتا ہوگا کہ کا ہوں کے خوبھورت باس پر خون چھڑکا گیا دیا ہوئی میں کہ دیا ۔ بر میرت کے لئے اور پاؤل چال چال مین میں جو کہاں تور وکسش می ہوئی خوال کی نظر بیں بر باکس می می کرکھارے کا خون اِنسان کی نظر بیں اِن قدر وکسش می ہوئیک فران بے کہ کھارے کا خون اِنسان کی نظر بیں اِن کس میں جو لیکن فدا کی نظر بیں بر باکس فرودی ہے ۔

جا تا ۲۰ : ۲۱ – ۱۳۰ – ۱۳ کے بعد مُوسَیٰ نے کا بِنوں کے باتھوں ہیں وُہ چِیزیں دیں ہو تو گانی کے لئے ضروری تھیں اور یُوں اُنہیں قربانی کا اختیار دیا (اکیات ۲۲ – ۲۸) - پہلی فُر بانی (اکیات ۲۲ – ۲۸) فدکوند کے صنور بلائی گئی اور بعد اذاں سوختنی قربانی کی فر بان گاہ پر جلائی گئی - بین بندھ کا سینہ شاید افقی طور پر فکرا وندے رُور کر و بلایا جانا تھا اور شانداور دان بلاشیہ عمودی طور پر فکدا وندے رُور کر و بلائے جاتے تھے۔ بھرید دونوں جھے کھانے کے لئے کا مینوں کو دِعے جاتے تھے (آیات ۲۱ – ۲۷) - بلایا ہوا سینہ بمارے لئے فکدا کی فہت کی علامت ہے ، اور کندھ بمارے لئے اُس کی بیٹوں کی اور کندھ بمارے لئے ایک کھانوں کے در آیات ۲۱ - ۲۷) - کا مینوں کے کھانوں اور اُن کی تیاری کا آیات ۲۱ - ۲۷) - کا مینوں کے کھانوں اور اُن کی تیاری کا آیات ۲۱ - ۲۷) – کا مینوں کے کھانوں اور اُن کی تیاری کا آیات ۲۱ - ۲۷ میں بیان ہے -

۲۹: ۲۹–۲۷ – تحضیصی رسم ساتھت دِن کک جاری رہی، ہر روزمسلسل قرکبانیاں گُذرانی جاتیں اور قرکبان کاہ کو توک سے صاف کیا جانا اور تیل سے سے کیا جانا (آیات ۳۵–۳۷) -بعدیں کا ہنوں کے لئے لازم تھاکہ وہ ہرروز صبح اور شام غروب اُفناب سے وقت قرگبان کاہ پر د ویک سالہ بروں کی سوختن توگیان گزدائیں (آیات ۳۸ - ۲۷) ، فکدانے وَعدہ کیا کہ وُہ فیر اجماع ۔ یں لوگوں سے ملاقات کرے کا ، اُن سے درمیان سکونت کرے کا اوراُن کا فکدا ہوگا (آیات ۲۳-۲۲) -

# ج - فیمراجماع کے لئے مزید ہدایات (الواب ۱۰۳۰)

(۱) بخور حلانے کی فربان گاہ (۱۰ -۱۰ -۱۰)

#### (۲) فدیے کی قیمت (۱۲-۱۱-۱۷)

فگرا نے حکم دیا کہ ہر ایک بیش سال یا اِس سے زائد مُرکا اسرائیلی مُرد ا پیند لئے نیم مثقال رفد ہے سے طور پر دے ۔ یہ غریب اور امیر دونوں کے لئے ایک جیسی ادائیگ تھی اور یہ اُس وقت عامدکی جاتی جیسی مردم شماری کی جاتی ۔ یہ رفم خیر م اجتماع کے اخراجات کے لیم اِستعمال کی جاتی ۔ یہ وَباسے تحقظ کی ضمانت تھی (آبیت ۱۲) ۔ شروع بیں بہ خیر اجتماع کے تحقوں کو تفاصف کے جاندی مخلص کی علامت ہے ہو ہمارے کو تفاصف کے علامت ہے ہو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ۔ مخلفی کی سب کو ضرورت ہے اور سب کے لئے ایک جیسی شرائط پردستیاب

## (۳) بیتل کا توض (۳۰:۱۷-۲۱)

بیتل کا توف ، فیمر اہما م کے مدفل اور قربان کاہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ توف تھا جہر ہوں تھا جہر کی ایک ا جس یں کابن اہت ہاتھ پاؤں دھوتے تھے۔ یہ آئینوں کے بیتل کا بنا تھا جو نواتین کی طرف سے ہرے سے طور پر دیا گیا تھا (۸۰:۳۸) - اس کی لمیانی پوٹرائی کاکوئی فیکر نہیں - اگر کوئی کاہن طہارت سے بغیر باک چیزوں کو ہاتھ لگانا تو اسے سزائے موت دی جانی - بدایک نہایت ہی اہم یاد دیا نی ہے کہ فُداوند کی سی خدمت میں داخل ہونے سے قبل ہمیں رُوحانی اور اخلاتی طور بر پاک ہونا لازم ہے (عرانیوں ۱۰:۲۲) -

(۴) مُسَحَ کرنے کا تبل (۳۲-۲۲: ۳۰)

مُسَحَ کا پاک تیل خیر اجماع واس سے فرنیچر اور کا بہنوں کومُسَے کرنے سے لئے استعال کیا جاتا تھا۔ اِسے کِسی اورمفصد کے لئے استعال نہیں کیا جاتا تھا ۔ کتاب ِمُقدّس پیں تیل کروگ القدُس کاعلامت ہے ۔ کا بہنوں کومسے کرنا اِس امرکی علامرت ہے کہ خُداِونڈک فِدمرت کرنے والوں کورُوح القُدس کی ضرورت ہے ۔

(۵) محور (۳۸-۳۲:۳۰)

بخُرِ فَرْقِف مسابوں سے تیاد کیا جا اتھا جسے سونے کے عُودسوز پر ہرصَّبح اورشام بھلایا جا آتھا ۔ اِس طرح کا بخورکہیں اُور اسنعمال کرنے کی اجازیت نہیں تھی –

(۲) باصلاحیت ممند (۱۰:۱-۱۱)

فراوند نے باصلا جبت ہمزمندوں بفن آیل اور اہلیآب کو خیمہ اجماع اور اس کے فرنیجر
کو بنا نے کے بیے مقرر کیا ۔ اُنہیں اِس مُقدّس کام میں دوسرے کاریگروں کی نگرانی کرناتی (آیت
لاب) - اِس پیرے میں بار بار لفظ " میں "کا استعمال طاہر کرتا ہے کہ اللی محکم کے ساتھ اِللی صلاحیت کو بین دی جاتی ہے ۔ فگراوند اینے کارکنوں کو مقرّد کرتا ، اُنہیں چکمت اور صلاحیت دیتا ، اور اینے جلال کے لئے اُن کے سیمرد کام کرتا ہے (آیت ۲) - کام فداوند کا کام ہے ۔ وہ انسانی آئم کارک وریعے سے اسے بائے سکھیل سے ، اور مجر اینے کا دندوں کو اجر دیتا ہے ، اور مجر اینے سے اسے بائے سکھیل سے ، اور مجر اینے

(٤) سبت كانشان (۱۲:۳۱)

س: ١٢- ١١- سبن كى يا بندى كرنا فُدا اور اسرائيل كے درميان ايك نشان تھا -

ساتوں دِن کسی بھی کام ، یہاں یک کہ خیمہ ٔ اجتماع کی تعمیر کی بھی اجادت نہیں تھی -<u>۱۳: ۱۸ -</u> اِس موفع پر خدانے توسی کو پتھر کی ڈولومیں دیں جن پر شریعت یعنی دس احکام کھتے ہُؤئے شخے (استشنا ۱۰:۲) -

# فيمرًا جمّاع: فُداكي طرف سے مسيح كى علامت

بنما دی طور پر خیمۂ اجماع میرے کی نشا ندجی کرتا ہے ، کلام جستم جوًا اور ہمادے درمیان رہا، یعنی ہمادے درمیان "خیمہ لگایا" ( یوئے اجہاء کوتانی) -

یہ خُدا کے طریقِ نجان اور ایمان دارکی زندگی اور خدمت کی علامت بھی ہے -

کو یہ طراقی نجات کی تھو یہ کو پیش کرتا ہے ، تاہم یہ آس قوم کو دیا گیا تھا جس کا پہلے سے فراکے ساتھ عمد کا دِسنتہ اور تعلق تھا - طراقی نجات دکھانے کے بجائے خیرہ ارتفاع وہ وسائل مبیاکرتا جس نے ذریعے لوگ رسمی آگودگی سے ظاہری طہارت حاصل کرتے تاکہ عبادت سے سلے فودا کی صفوری میں حاسکیں -

خیریرا جمّان اور اِس کے ساتھ ممنسلک فِدمان آسمانی چیزوں کی نقل تھیں (عیرانیوں ۸:۵؛ ۹:۳۲،۲۷) – اِس کا یہ مطلاب نہیں کہ آسمان پس اِسی طرح کا دِشھانچے اورنقشہ سے ، بلکہ خیرہُ اجمّاع آسمان کی مُوحانی حقیقتوں کی نشا نہ ہی کرآ سے ۔ اِن مشابہ توں کو ملاحظہ فرما سیجے :

آسماني تمقدس -- زمینی مقدس (عبرانوں ۸: ۲؛ ۹: ۱۱ - ۱۵) (0-1:9) یک ترین خدای عفوری -- پاک ترین مقام (عيرانيون ١٠: ١٩) (عرانيول 9: ٣ب) يرده مسح كاجسم -- يرُده (عبرانوں ۲۰:۱۰) (عبرانیون ۹: ۳ الف) مسیح کا ٹول -جانورو*ں کا خو*ک (عيرانوں 9: ۱۲) (عبرانيون 9: ١٣) - قرمان گاه مسيح ہماری فریان گاہ (عيرانيول ١٣:١٣) (عبرانیوں ۷:۳۱؛ نفروج ۲۵:۱–۸)

مسيح بهادا مردادكابن --- سردارکاین (عبرانيوسم: ١٥ ١٥ ٥ : ٥ - ١٠) (عبرانيول ۵:۱-۳) (11:1-11:1:14:47-4-:4 مسيح ہمادی قربانی م -- قربانیاں (عبرانوں ۹:۳۲-۲۸؛ ۱۲:۱۰) (عبرانول ۱۰:۱-۱۰) فضل كاننخت – عهد کاصندوق (عيرانون ١٦١) (عبرانوں 9:۲) لتئهماني عودسوز — غودسوز (میکاشفر ۸:۳) (عبرانبوں 9: ۴)

# ستانی کیرے سے سحن کی شکیل (۱۵×۵۶)

پر دے باریک بے ہوئے کتان کے تھے۔ یہ خداک کا مل الست بادی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ساڑھ سنے ۔ اِس سے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ساڑھ سنےت فی او بنجے تھے اکر آدی اُو پرسے نہ دیکھ سکے ۔ اِس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فُداک دارت باذی کے معیار تک بہنچے ہیں انسان ناکام ہے (رومیوں ۳: ۲۳) ، اور کہ گنہگار اِس فابل نہیں کہ فُداک چیزوں کو سمجھ سکے (ا - کر تھیوں ۲: ۱۲) ۔ بہ بر دے ۲ ھستونوں بر لئے بڑے تھے۔ یہ ستون بیش کے فانوں میں کھڑے تھے اور اُن کی کمنڈیاں اور پٹیاں چاندی کی تھیں ۔ یہ بر دے قنات کی شکل کے تھے۔

#### בנפונם

کسی شخص کوصی میں جانے کے لئے دروازے میں سے جانا پڑتا تھا - دافول ہونے کے لئے مرف ایک داستہ ہے (پوت اس ایم ایک داستہ ہے (پوت اس ایم ایک داستہ ہے دروازہ ۳۰ فکے بوٹرا تھا - یہ اِس اَمر کی علامت ہے کہ تمام بنی نوع اِنسان بڑی آسانی سے سے کہ تمام بنی نوع اِنسان بڑی آسانی سے سے کہ باس آسکتے ہیں (پوت ۳۷:۲) - بڑی آسانی سے سیح سے باس آسکتے ہیں (پوت ۳۷:۲) عبرانیوں ۲:۵۲) - جن بردوں سے دروازہ بنا تھا ، کوہ سفید کتان کے بنے تھے ، اور اُن پر آسمانی ،

ار غوانی اور مسرخ رنگ کی کڑھائی کی گئی تھی۔ بیسیج کی علامت ہے تجیسے کہ جیاروں اناجیل بیں پیش کیا گیا ہے :

| بادشاه (مثّن ۲:۲)                                         | منتى  | ارغوانی |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|
| ادنْ خادم النَّنَاه كالِوتِيدُ أَثْفًا عُنْ بُوَعِيعٌ بُو | مرقس  | - مُرخ  |
| يسعباه ١: ١٨ كے مطابق قرمزي بين –                         |       |         |
| كامِل انسان (نوفا ۲۲:۲۳)                                  | موقا  | سفید    |
| آسمانی شخص (یُوحنا ۱۳:۳)                                  | مرحتا | نيلا    |

سوفلنی قرباتی کے ایکے میڈن کی قربان کا ۵ (ہے وقد مربع ، اونجائی ہا وقد)

اندروق من بن بہل شے قربان کا ہ تھی ۔ یہ قربان کے ایم علیہ تھی ۔ یہ کلوری پرسیج کاسلیب
کی علامت ہے (معرانیوں ۹: ۱۲۲) ۔ فُدا کے پاس جانے کے لئے گندگار کو یہاں سے آخاذ کرنا
موتا ہے ۔ قربان کا ہ بیش اور کیکر کی کلوی کی بن ہوئی تھی ۔ کیکر کی کلوی کو گھی نہیں لگنا اور اسس
وج سے خراب نہیں ہوتی تھی ۔ بیش عدالت اور لکولی میسے کی بے گنہی اور الیسی انسانیت کی علامت
تھی جس میں کسی قسم کا بگاڈ پئیدا نہیں ہوسکت تھا ۔ جو گنہ سے واقف مذ تھا ، اُس نے ہمارے
گنہوں کے لئے سزا بر واشت کی (۲ - کرنتھیوں ۵: ۲۱) ۔

تُربان گاہ یں خلاتھا اور اِس کے نِصف رحقہ نیجے ایک جنگلہ تھا جس برہ جانور کو دکھا جاتا تھا۔ اِس سے جاروں کو نوں پر بیتی سے منطعے بُوئے سینگ تھے (خرکوج ۲:۲)۔ بظاہر قرُبانی کو اِن سینگوں سے باندھا جاتا تھا (زبور ۱۱۸: ۲۷ ب)۔ رسیوں یاکیوں سے ہمارے نجات دہمندہ کوصلیب سے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے لئے اُس کی اذبی اور لازوال فرتت نے جکڑ رکھا تھا۔

بوب و قُ اسرائیل سوختنی قربانی لانا تو و ه قربانی کے جانور کے سر پر ابنا کا تھ دکھتا، جس سے نے بید طاہر ہوتا تھا کہ گوں جانور اُس کی جگہ اپنی جان دے د ہا ہے ۔ یہ فِدیے کے طور پر قربانی دی جاتی تھا ہوں کا فوگ دی جانور کو ذرح کیا جاتا اور اُس کا فوگ بہتا ۔ یہ سیح کے فوگ کی علامت تھا ہی کے بغیر گئن ہوں کی کوئی مُعانی نہیں (عبرانیوں 1: ۲۲) -

رُسوا ئے کھال کے سب مجھے قر بان گاہ برجلایا جانا - جیسے اکثر ہوتا ہے بہال بھی عملات

نامکل ہے کیونکرمسے محلّی طور پر کلوری پر فیدا کی مرضی کے آبے تھا۔

یہ فگراکے لئے راحت انگیز تُحوشبُوتھی اور یہ ہمیں *سے حکے ک*ام سے فکرا سے مکمل اِطمینان کی یاد دِلاتی ہے ۔ یہ قربانی ہیشن کرنے والے سے لئے کفارہ تھی ۔

# ببيتا كاحوض

پین کا حوض عور توں کے آئیوں کے پینی سے بنا تھا (خروج ۸:۳۸) - ہے - اپیج مرادی آ اپنے ناٹرات اِن الفاظ میں بیان کر ناہے "اُنہوں نے وہ چیزیں دے دیں ہواُن کی آنا کی تسکین کے لئے استعمال ہوتی تھیں - ۔ وہ چیزیں جو اُن کی جسمانی تسکین کا باعث تھیں "لاڈم ہے کہ عبادت سے پیلے اپنے آپ کو جامنی جاستے (ا-کنتھیوں اا: ۳۱) -

پین کا وض کا ہوں کے دع تھا۔ یہ خدمت کے دع طہادت کی ضرورت کی نشا ندہی کرنا ہے (یدعیاہ ۲۵:۱۱)۔ کہانتی خدمت کو اِختیاد کرتے وقت کا ہنوں کو ایک بادغس دیا جا تا کھا (احباد ۸: ۲۱)۔ اِس کے بعد اُنہیں با قابعد گی سے اپنے نا تھوں اور پاؤں کو دھونے کی ضرورت تھی۔ ایک بادغس ۔ ایک بادغس ۔ ایک بادغس ۔ ایک بادغس سے کئی باد طہادت ۔ اب سب ایمان دار کا ہن ہیں (ا پھرس ۲: ۵، ۹)۔ ہمین نئی پیدائش سے غسل کی صرف ایک باد ضرورت ہے ( کو من سا: ۵؛ ۱۱؛ ۱۱؛ طفس ۳: ۵)۔ سین ہمین ہمین ہمین سلسل (خدمت کے لئے ) اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کو (وینداری کے جال چاں کے سال جان سے بیکرتے ہیں (د بود ۱۱۱) کے چال چان کے سال جان سے بیکرتے ہیں (د بود ۱۱۹)۔ اور ایک افسیوں ۵: ۲۹)۔

ممکن ہے کہ بیش سے حوض کا ایک اُو پر کا جھتہ ہاتھ دھونے اور نتیجے کا جھتہ باؤل دھونے سے سام ہو۔ بائبل بیش سے حوض کی قطعی شکل اور حجم کا ذِکر نہیں کرتی۔

# فيمة اجتماع (هأ × هُ)

اِس کا ڈھانچا باسرسے بھرت سادہ لیکن اندرسے بھرت نوگیفورت تھا۔ اندرہرایک شے باتوسونے سے مندھی ہُوئٹ تھی یا اِس پرکڑھائٹ کا کام کیا گیا تھا۔ یدسیح کی علامت تھا ہو ہمارے درمیان رہا ( پوسٹا : ۱۲) ۔ ظاہراً اُس میں کچھے تھسن وجال منیں تھا کہ ہم اُس کے مشباق ہوں (لیعیاہ ۵۲: ۲ب) ، لیکن باطن طور پر وُہ نہایت خوبھٹورت تھا۔ مسیح کی دارست باذی اور تولیشورتی مسیح کاکفاده - جو پیمادا برّه بنا (احبار ۱۲ باب) -مسیح تی تخصیص (تخصیصی مدیندها) (خروج ۲۹: ۲۹-۲۲) بیخیمهٔ اجتماع کومختلف عناصرسے محفوظ رکھتی تقییں - بیسیح کے اپنی کیلسیا کو جرقیم کی خارجی بدی سے محفوظ دکھنے کی علامرت ہے - اُس ك أُوَيِر چار مُخْمَلَف قِسم ك پردس تھ:

-- سب سے نیچ: کڑھا ہوًا بادیک کتان

-- اُس ك أُوير: بحريوں كى پٹم

-- اُس ك اُوَير: مينڈھوں كى سُرخ دَنگى ہُونگ

حاليں

-- سرب سے اُوير: شخس كى كھاليں

تنخة

بعض ہوگوں کا خیال ہے کہ یہ فریم نما تھے نہ کہ مخص تنجے۔ بہرکیف یہ فکا بین ایکانداروں کے رُدو گا القدُس کے وسیلے سے اِتحاد کی تصویرہے (افسیوں ۲:۲۲) - وُہ کیکر کی لکڑی کے تھے اور اُن پر سونا منڈھا ہوا تھا ، یہ ہماری انسانیت اور سے بماری حیثیت کی علامت ہے ۔ اور اُن پر سونا منڈھا ہوا تھا ، یہ ہماری انسانیت اور سے بماری حیثیت کی علامت ہے۔ فکر اہمیں میتوس کے بین منڈھے ہوئے کے اُفقی بینڈے سے مبر ایک جوٹ کے افقی بینڈ انتخوں کے رہی کا فقی بینڈ سے جوٹر گزرتا تھا ۔ غالبًا یہ رُور گالقدس کی علامت ہے ۔ ہرایک تختہ چاندی کے دو فانوں بین کھڑا کیا جاندی کے دو فانوں بین کھڑا کیا جاندی کی علامت ہے (خروج ۲۰:۵۱ جاں چاندی کی منتقال زرفدیہ تھا ) ۔ ایمان دادوں کی بنیا جسے کے خوات بخش کام برہے منتقال زرفدیہ تھا ) ۔ ایمان دادوں کی بنیا جسے کے خوات بخش کام برہے منتقال زرفدیہ تھا ) ۔ ایمان دادوں کی بنیا جسے کے خوات بخش کام برہے درایا ۔ ایمان دادوں کی بنیا جسے کے نواب بخش کام برہے درایا ۔ ایمان دادوں کی بنیا جسے درایا ہے درایا ہے درایا ہے درایا ۔ ایمان دادوں کی بنیا جسے درایا ۔ ایمان دادوں کی بنیا درایا ہے در

بإكمقام

پاک مقام کے سامنے پر دہ اِس بات کی علامت ہے کہ خُدا کے ساتھ دفا قت کا ذرایعہ مِسرف سیح ہے ( افسیبول ۱۸:۲)؛ ۳:۱۲) – پاک مقام میں کوئی کرسی نہیں تھی کیونکہ کاہن کا کام مجھ مکل نہ ہوتا تھا۔ میرج کے ایک ہی بار کام سے اس کا موازنہ کریں (عِرانیوں ۱۲:۱۰)۔ مدر کی روٹیول کی میر (۳۲ کبی، ۸ پوڑی ، ۲۷ اُونِی شالی طرف)

یہ میزکیکری ککڑی کی اور اِس پرسونا منڈھا تھا۔ یہ ہمارے فکداوندکی الوجیت اور انسانیت کی علامت تھیں جب استخصص علامت تھیں جب انسانیت کی علامت تھیں جب وہ فکدا کے حقود کی علامت تھیں جب وہ فکدا کے حقود کا ہوں سے درمیان ہوتے تھی جوت تھی کی حفاظت بی ہیں۔

ستموران (وزن ۵ موزند-اس کاکون مجم نهیں بنایا - بیر جنوبی طرف میں تھا)

یرسونے کا تھا۔ اُس کا ایک پار تھا اور اِس سے ایک اونٹری بُکلی تھی اَجِس سے سالّت شاخیں نکلی تھیں۔ ہر ایک شاخ پر شمعدان تھا۔ خِیرُ اجتماع پی روشنی کا یہ واحد ذرائع تھا۔ یہ جلائی سے کی خدمت میں رُوم القدُس کی علامت ہوسکتا ہے (یُومنا ۱۲:۲۱) یا ہم اِس بات کی علامت ہے کہ آسمان بی سے ہی روشنی کا واحد ذرایعہ ہوگا (مکاشفہ ۲۱:۲۱)۔ وہی ہر طرح کی رُوحانی روشنی کا واحد ذرایعہ ہے (یُومنا ۸:۲۱)۔ بہشمعدان شام سے مُبَحَ یہ سے مِلاً دہتا تھا ( خروج کے ۱۲:۲۷) اسمویک سے سے کہا۔

عور سور (۱۸ اني مربع اور ۳۲ إيخ اونيا- يه وسطين بردے سے سامنے تھا)

یدکیرکی کلوی کا تھاجس پرسونا منڈھا تھا۔ یہ سیج کی إنسانیت اور الوجیت کی طلامت تھا۔ یہ سیج کی إنسانیت اور الوجیت کی طلامت تھا۔ یہ إس مقیقت کی تقویر ہے کہ جل ان سیج اپنے لوگوں کی شفاعت کرنا ہے (جرانیوں):
۲۲ - ۲۲؛ مکاشفہ ۸: ۳، ۳) - بحود اس کی شخصیرت اور کام کی ٹوٹ بوگو کو ظاہر کرتا ہے -آگ موفتن قربانی کی قربانی کا جاتی ۔ یہ سیج کی ٹوٹ بوگو تھی جس نے ٹوک کو ہے عیب برت ہے کے طور پر فرا کے سامنے قربان کر دیا۔

گبان ، مُر اورمُصطگی اور کون اورخالِص لبان سب کو مِلاکر ایک ٹوشٹجو تیارکی حباتی تقی--- یہسیے کی ٹوکٹ کو سے (افسیوں ۵:۲) –

# پاک ترین مقام

پاک ترین مقام سے ساھنے پُردہ سیخ سے جِسم کی طامست تھا (عمرانیوں -۱: ۱۹–۲۲) ہو کورتی پرموت سے وقت چھیداگیا ( نُوقا ۲۳: ۳۵) - پاک مقام پیں صرف کا بمن جا سکتے تھے اور پاک ترین مقام پی مِسرف سرواد کا بمن جاسکتا تھا اور وُہ بھی سال پیں صرف ایک بارہ بجکہ ایماندار سیسی بھی وقت خُداوندکی حضوری ہیں آ سکتے ہیں (عبرانیوں -۱: ۱۹–۲۲) -

# عمد كاصندوق ( ٢٣ فك لمبال مله ٢ فك بور ااور لم ٢ فك بلند تفا)

یدکیکرک کلڑی کا صندُوق تھا جو سونے سے منڈھا بڑا تھا۔ یہ فکدا کے تنحنت کی علامت تھا۔ راس کے اُبُودا پرغور ونوض کرنے کے دکّو طریعتے ہیں ، ایک جس کا محورانسان ہے اوروُہ کسی حکد یک منفی ہے اور دُوسراطریقہ جِس کا محوشیج ہے اور یہ کمّی طور پر مثریت ہے ۔

ا وّل - إس ميں بغاوت كى ثين ً يادگاريں تفيں ( مَن : خروچ ١١: ٣،٢ ؛ شريعت : خروُن ٤ ٣٢ : ١٩ ؛ الم يُست كا عصا : گنتى ١: ١ - ساء) - يُوں يہسيج كى علامت ہے جس نے ہمارى بغاوت كى وج سے ہمارى لعنت كو ہر واشت كيا ہے -

من اِس بات کی علامت ہے کہ میچ فُداکی روٹی ہے ؛ شریعت فُداکی پاکیزگ کا اظهار ہے ، چسے مسیح نے ظاہر کیا ہے ؛ کا دُون کا عصا ، جی اُٹھنے کے بعد میں فُداکی اپنی پسند کے مُطابق کا ہن ہے ۔

# تنزلوش

سر پوش عدد کے صندُوق کا ڈھکنا تھا۔ اِس کے اُوپر ڈوکرونی تھے ہوسونے کے بخے ہو گوت کے دوئی تھے ہوسونے کے بخے ہو گوت کو دیکھ دہے ہے ہو گوت کا خون ، فراکی داست باذی کو مطمون کرتا ہے اور ہمادی تمام بدکا دیوں کو اُس کی نظر سے چھپا لیتا ہے ۔ یوں عدالت کا تحذت بن جا تا ہے ۔ مسیح ہما دے لئے دھم کا تحذت ہے (ویک نظر مجک تحذت ہے دویک نظر مجک تا تحذت بن جا تا ہے ۔ مسیح ہما دے لئے دھم کا تحذت ہے (ویک نظر مجک تا تحذت ہے اور تمام کا تحدید ہے ہے اور تمام کا تحدید ہے اور تمام کا تحدید ہے ہے ہو کہ تا کو تمام کا تحدید ہے ہے ہے ہو کہ تمام کے اور تمام کا تحدید ہے ہو کہ کو تعدید ہے ہو کہ تو تمام کا تحدید ہے ہو کہ کا تحدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تحدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو کہ تعدید ہے ہے ہو ہے ہے ہو کہ ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہے ہے ہے ہو کہ ہے ہو کہ ہے ہ

درمیان کی جدائی کی دیوار دها دی گئے۔

## جرا لی بادل

جب خیمتر اجماع مممل ہوگیا، تو خُدا سر بویش پر جلالی بادل کی صُورت بین ظاہر ہوا۔ اِسے شکینہ م بھی کہا گیا۔ عبرانی زبان بیں اس کا مطلب ہے "سکونت کرنائے۔ یہ اُس کے جلال کا دیدنی نشان تھا۔

# ر ـ بُت يرستى كا إي أنك بيُوط يرازا (ابواب٣٣١)

(۱) سونے کا بچھڑا (۱۰-۱:۳۲)

جب مُوسیٰ کو لوگوں کے پاس وابیس آنے ہیں دیر بوگئی، تو اُنہوں نے ہارون سے کہا کہ وہ اُنہیں ایک بُت بنا دے ۔ اُس نے بڑی حابزی سے اُن کی ہاں بیں ہاں برا کر اُن کی سونے کی بالیوں کو بچھڑے کے رُوپ میں ڈھال دیا اور یہ ایک ایساعل تھا جسے وارضح طور پر جمنوع قرار دیا گیا تھا (خروج ۲۰: ۲۰) - تب اُنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ، اُنہوں نے کھایا پیا اور کھیل کو دیں لگ گئے۔ وہ ایک بچھڑے کی شورت میں (آبیت ۵) خُداوند کے وہ ایک بچھڑے کی مورت میں (آبیت ۵) خُداوند کی پرستش کر رہے تھے ۔ بوب خُداوند کے لوگوں نے بھر کے چھوڑا تو اُس نے اُنہیں سونے کی برکت دی (خروج ۲۱: ۳۵ ، ۳۳) ، لیکن لوگوں کے گئے آبوں کے باویٹ یہ برکت نعزت میں تبدیل ہوگئ ۔ خُدا نے توسیٰ کو بتایا کہ پرماڑ سے دامن میں کیا جو رہا ہے (آبیات ۱ ، ۱ ) ۔ وہ میں دامن میں کیا جو رہا ہے (آبیات ۱ ، ۱ ) ۔ وہ سے ج

(۷) شفاعت اور موسی کاغطیر (۱۱:۳۲ – ۳۵)

سنظم شافع کی حیثیت سنظراً آب - است المستال کا ایک عظیم شافع کی حیثیت سنظراً آب - ملا حظه فرمایی که کوک تفید (آیات ملا حظه فرمایی که کوک تفید (آیات ۱۱، ۱۲) - فول ناک براس قدر دور داد دلیل استعال کرتا ہے - لوگ فول کے لوگ کوک تفید (آیت ۱۱) - فول نے انہیں مقرسے دبائی کول کی کراس نے انہیں مقرسے دبائی کول کی کراس نے انہیں مقرسے دبائی کول کی کراس کے جو کھی فول اپنے لوگوں کے لئے کر دبا تھا ، ہومصری کرنے سے قاصر دہے تھے (آیت ۱۲) - فول نے بزرگوں سے جو عہد با ندھے تھے ، لاذم تھا کہ وہ اُن میں متباعظم سے مقرب ۔

اس سیاق وسباق میں اور کے اس میران کے خیال کو چیوٹر دیا ہے۔ آئیت ۱۱۲ - اس سیاق وسباق میں اور سباق اسباق وسباق میں اور سیاق وسباق میں اور سیاق وسباق میں اور سیاق میں اور سیاق میں اور سیاق میں اور سیاق میں میں اور سیات میں اور میں ہے ہوا ہے۔ کو جیوٹر دیا جو دُہ وہ اینے لوگوں کو دینا جا بہتا تھا -

سے بھاڑے سے اُس : 10- 20 موسی شہا دت کی نوعیں کے بہاڑے سے نیچے اُترا-داستے میں وہ نیون کے سے بھار سے نیچے اُترا-داستے میں وہ نیون کے سے بھار بھر ہے ہوئے تھے۔ جائز فی کے باس آیا تو وہ بڑے کو آگ یں جائز فی سے اُس نے سونے کے بچھڑے کو آگ یں جلایا - پھر اُسے باریک پیس کر بانی پر چھڑکا اور نوگوں کو پیلوایا (آئیت ۲۰) - شاید بداس بات کی علامت ہے کہ گُناہ تلخ اور کروی دواکی طرح ہمارے باس والیس آتا ہے ۔

بروکاروں کو بھے۔ جب موسی کے مولوگ امجی سک بے قابو تھے۔ جب موسی نے وفادار بیروکاروں کو بلایا تو لادی کے فیسیلے نے اِس بگر ہے کا اثبات میں بواب دیا اور لیے قابو " وگوں کو تلوادسے قتل کیا ۔ حتیٰ کہ قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کو نہ بخش (آیات ۲۵ – ۲۹) ۔ یہاں شریعت کو قول نے کے مبہب سے بین ہمزاد لوگ موت کے گھا ہے آبار دیئے گئے۔ پنزگست کے دِن ففل کی توشخیری نے تین ہمزاد لوگوں کو کیات دی ۔ یہ لاولوں کی وفا داری تھی جس کے سبب سے انہیں کہا نت کی فورت کے گھا ہے گئے۔ پنزگست سے انہیں کہا نت کی فورت کے گھا ہے گئے۔ پنزگست سے انہیں کہا نت کی فورت کے لئے بھی گیا (آیت ۲۹) ۔

 لیکن اُس نے اپنے پیادے بیٹے ک جان نہ بچائی ۔کون ہمادے مُداوندک مانندہے جوداستباز تھالیکن ناداستوں سے لئے موًا!

# (س) لوگول کا توب کرنا (۲-۱:۳۳)

فُداوندن گنهگاداسرائیلیوں کے ساتھ کنتان کا طرف سفر کرنے سے اِنکاد کر دیا، کہ کمیں وہ انہیں داہ پس نہ مار دے ۔ اِس کے بجائے وہ ا پینے فرشنے کوا پینے نمائندے کی حینٹیت سے بھیج گا۔ نوگ اِس وحبّت ناک خبر کوشن کرٹمگین ہُوئے اورکسی نے ا پینے زیور نہ چھنے ، کیونکم زیورات بی توسونے کا بچھڑا بنا نے کے لئے اِستعال ہُوئے تھے ، چنانچ انہوں نے سورّب پہاڑ سے آگے کیمی بھی زیور نہ چھنے ۔

## (م) مُوسَىٰ كاخيمة اجتماع ١٦٠: ١-١١)

آیت ، یں مذکور فیمر اجتاع وہ فیمر اجتاع نہیں تھا جس کا نقشہ فکرانے نود دیا تھا۔ وُہ اواجی نیار بھی نیس بڑا تھا۔ بکہ یہ ایک عادفی فیمہ نھا جصے یہاں پر فیمر اجتاع کہا گیا۔ وُہ لوگ ہو فَہ اواجی نیار بھی نور دیاں جائے۔ اسکر کاہ کو تو لوگوں ہو فکرا وندی مرضی کومعلوم کرتا جائے تھے ، وُہ اسٹکر گاہ سے باہر وہاں جائے۔ اسکر کاہ کو تو لوگوں کے گئاہ ہے آلودہ کر دیا تھا ، چنانچ فیمر اس کے باہر دکایا جاتا تھا۔ جب مُوسی فیم میں دافول ہوتا تو اُبر کاسنوں فیمے سے اوپر ٹھی را رہتا۔ یہ فکرا کی مصوری کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت ااکا یہ مطلب فیم کہ آس کی براہ واست کہ توسی نے فکراکو است کے مواس وقت بوان بغیرکسی درمیانی کے فکرا کے ساتھ رفاقت تھی۔ یہ یات قابل فور ہے کہ بیٹو تھے ہوائس وقت بوان آدمی تھا، فیمر اُراجتاع سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ غالباً یہی بعد اذاں اُس کی کامیا اِس کا داز تھا۔

# (۵) مُوسَىٰ كِي دُعَا (۲۳-۱۲:۳۳)

سان ۱۲: ۱۳ موسی نے فُداسے النجاک کہ وُہ نوُد ساقہ رہ کر اپنے لوگوں کو کنھان میں ہے جائے۔ تب فُدل نے اس الدی کہ اس کے جائے۔ تب فُدانے نمایت کی خواصل وعدہ کیا کہ وُہ اُن کے ساتھ چلے گا۔ مُوسی نے اصراد کیا کہ اِس شرکسی طرح کی کمی نہ ہو۔ نوح کی طرح مُوسی پر بھی فُدا کے کرم کی نظر ہو کی اور اُس کی ورخواست کو قبل کرلیا گیا۔ تحقظ خطرے کی عدم موجودگی میں نہیں بلکہ فُداکی حصوری میں ہے۔ منا المان ا

كا - عهد كي شجديد (١٠٣٧ - ٣٠٣٥)

مهم ۱۰۱۰ - ۹ - بھراکیے موسی کو کوؤٹینا ہر گبایا گیا - راس بار وُہ اپنے ہاتھ سے تیار کی ہُوئی پنقر کی ڈولومیں نے کر گیا - وہاں پر خُدانے اپنے آپ کو بُدُن ظاہر کیا کہ وُہ خدا وندخُدائے رحم، ہمران ا قر کرنے میں دھیما اور شفقت اور و فا میں غن ہے (آیات ۲،۷) -

آیت ، من علط کام کے لئے تین الفاظ استعمال بوئے میں -تقصیر و خطا اور کنا و کامطلب

ہے فردا کے طراق کو پکاڑنا، فراکے فلاف بغادت کرنا اور اُس نشانے سے پُوک جانا ہو فرائے مقرر کیا ہے۔ وو مرے افغاوں میں فکدا کے خلاف سے محرکوم ہونا (رومیوں ۳: ۲۳) - پوئکد إسرائيليوں نے فداکی شريعت کو توڑا تھا، اِس لئے اُنہيں سب کو مرنا چا ہے تھا، ليكن فُدل نے اپنے رحم مے تحت اُنہيں مُحتاف کر دیا - موسیٰ فَداکو سجدہ کیا اور التّاکی کرگو اُس کی قوم مُستی نہیں توجی فُدا اُن کے ساتھ بطے اور التّاکی کرگو اُس کی قوم مُستی نہیں توجی فُدا اُن کے ساتھ بطے اور التّاک کرگو اُس کی قوم مُستی نہیں توجی فُدا اُن کے ساتھ بطے اور التّاک کے اُنا بات کا کہ وہ کہا ہے۔

سے اس ایک دارے اور تب خوانے عمد کی تبدید کی اور وعدہ کیا کہ وُہ کنتان کے باسبوں کونکا لئے سے اس ایک اس کے اسبوں کونکا لئے سے اس ایک اس کے اس کے اسبوں کونکا لئے کسی قیم کا میں جو اس کے ساتھ کسی قیم کا میں جو لئے اس اور نہ اُن کی بھت پرستی کی دسونات ہیں کو اختیاد کریں - بسیرت فحش قیم کا بھت تھا ، و قوت نولید کا نشان تھا - چونکہ خدانے اپنے لوگوں سے ساتھ عہد باندھا تھا ، اِس لئے اُن کو اُس میں کے باشندوں سے کسی طرح کا عہد با ندھے کی اجازت نہیں تھی - خدا اور مجتوں سے بیک وقت میں ملاب نہیں دکھا جا سکتا (ا - کر تھیوں ۱۱۰۱) -

سان درش احکام کے (آیت ۲۱) میں اور کی کا بعید (آیت ۱۱) میں ہوٹھوں کی تقدیس در آیت ۱۱) میں ہوٹھوں کی تقدیس در آیات ۲۱) میں میں در آئیت ۲۲) کے سلسدیں ہوایا کو دُہرایا۔ سب مَردوں کو ۲۳ ، ۱۲ اسلامی عید اور فصل کا طبخ کی عید (آیت ۲۲) کے سلسدیں ہوایا کو دُہرایا۔ سب مَردوں کو ۲۳ ، ۱۲ اسلام کا ایک میں فکر در تین سالان عیدوں کے لئے فکدا کے حصور ما فیر رحافی رحافی رہا تھا۔ ملاحظہ فرما شیے کہ آیت ۲۲ میں فکدانے وعدہ کیا کر وُر کہ تعانیوں کے الادوں پر حاوی رہے گا کہ جب یمودی سال میں تین باد یر وشلیم کو جائیں تو دُرہ اُن کی جائیداد پر قبضہ نکرلیں ۔ دیگر احکام دُہرانے کے بعد (آبات ۲۱ ) فکرا وندنے مُوسی کو کو پھرکا لوہوں اس نے آبات ۱۱ - ۲۲ (آبیت ۲۷) میں اُس کے ہیں، وُرہ آنہیں کھے ۔ تب فکدانے فود پھرکا لوہوں پر دش احکام کھے (آبیت ۲۷ قب آبیت ایک اور استثنا ۱۰:۱۰ میں)۔

بہاٹ پر چالیش دن اور چالیش داند کے بعد توسیٰ ہاتھ یں دونوں لومیں لئیں گزاد نے کے بعد توسیٰ ہاتھ یں دونوں لومیں لئے مجو مے نیچے اترا (آیات ۲۸، ۲۹) - اُسے اِس بات کی خرنہیں تھی کہ فکداوند کے حضوری بی رہنے سے باعث اُس کا چرہ چک رہا تھا (آیات ۲۹ ب، ۳۰) - لوگ اُس کے فزدیک آس کے فزدیک اس کے فردیک اس کے بعد توسیٰ نے اپنے ممرز پر نقاب ڈال لیا (آیات ۲۱ سے کہ موسیٰ ایسے چرے پر ایسی وضاحت کرتا ہے کہ موسیٰ ایسے چرے پر فقاب ڈالے دکھتا تاکہ لوگ مشریعت سے مطنے والے جوال کو مذدیکے دسکیں -

<u>۳۱:۳۵ – ۳ – مُو</u> مُن فی امرایُل کی سادی جاعت کو جھے کیا اور اُن سے سامنے سبّنت سے قانوُن کو دُہرایا -

# و خیمهٔ اجتماع کوسازوسامان سے آراستمرنے کی تیاری

(۱) لوگوں کے ہدیے اور تہزمنداشخاص (۲:۳۷-۲:۳۵)

<u>۳۰ : ۲۰ – ۲۰ – توسیٰ نے لوگوں سے کہا</u>کہ دُہ اپنی خوشی سے خیمۂ اجمّاع کی تعیرے لئے سامان کے بدید لائیں (آیات ۲۰ – ۹۱) – اُس نے مُسَرِّمندوں کو جُلایا کہ مختلف جصتے بنائیں (آیات ۱۰ – ۹۱) – فُدا کی پرستِش کے لئے دلوعمار تیں تقییر سے جیمٹر اجمّاع اور جیمئل – دونوں کی ضروریات تعمیر سے جسط مہیّا کی گئیں ۔ فُدا نے لوگوں کے دِلوں کو مائل کیا کہ وُہ صفرورت سے لئے سامان فرام مری رایات ۲۱،۲۱،۲۱،۲۲،۲۲، ۲۲، ۲۹) – ہمارے ہدید اور خدمت رضا کادانداور بغیر را برام موسل کے ہوں ۔

اب دیاجوده مقر این این این سے دیا جوده مقر این میں میں سے دیا جوده مقر سے اس مال میں سے دیا جوده مقر سے اس اس میں سے دیا جوده مقر سے اسے لائے اس کا سونا منابع ہوگیا لیکن جنہوں نے خیر اجتماع میں اسبے وساگل دستے، وہ اپنی دولت کو دیمو کرفوش ہوتے تھے کیونکہ یہ بیتو وا ہ سے جلال سے لئے استعمال ہوتی تھی۔

مَوْسَىٰ نے على نبیرطور پربِفسَ آیل اور اہلیآب کو بھا یا کہ آنہیں صُدانے ہرطرح کصنعت کے کام سے ہے مقرّد کیا تھا۔ اِن میں دُوَسروں کو سکھانے کی حکمت بھی تھی (۳۹:۳۹–۳۱:۱) -

<u>۳۱:۳۱ – ۷ –</u> مُمزمند لوگوں نے مُقدِس کو بنا نے کا کام سُرُوع کر دیا۔ لیکن ہمشج کوگ اِس قدر ہدیے لانے کے کہ مَوَسیٰ کوانہیں دوکن پڑا کہ وُہ مزید ہدیے نہ لائیں۔

۳۹ باب کی آمٹویں آیت سے رہ کر ۳۹ باب کے آخریک خبر گراجماً ع کی تعمیراوداکس کی آواکِش کے ہے تفصیل بیان ملآ ہے ۔ اِس تفصیل کو اِس قدر کہرانے سے جمیس یا دولایا جا آ ہے کر فکرا اُک باتوں کو بیان کرتے جو ہے کہی نہیں اکتا تا ، جواکس کے بیادے بیٹے مستعلق بتاتی ہوں۔

(۲) تیمزاجماع کے لئے بردے (۲)

یادیک کنان سے بنے ہوئے اندرونی پردوں کو مقدس "کماگیا (آیت ۸) سراس کے بعد کمری

فروج ۳۷،۳۲ خروج ۳۷،۳۲ کا آیت ۱۲ ) - میندره اور تخس کی کھالوں کو مناف سکما گیاہے

#### (m) تینول سمتوں کے لئے سنے (٣٠-٢٠:٣٦)

یہ تنخة کیکرک کلوی کے بینے تھے۔ صرف میں کلومی فیمٹرا بھانا میں استعمال کی گئی کیکر ے درخت خُشک علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ وُہ بھنت خوبصورت تھے اور اُن کی کلری تراب نىيى بوتى تقى - بىيىنى فكداوندلى و ع تحشك زمين سے براكى مانند م و شكا (بيعياه ٢٠٥٠) -وہ اخلاتی طور پر مرس نوبھورت تھا اور وہ ازلی وابدی ہے -

#### (م) تخوں کو ہام جوڑنے کے لئے بینڈے (۳۲-۳۱:۳۲)

چار بیناے تونظر آتے تھے الین ایک نظر نہیں آنا تھا ، کیونکر یہنخوں کے بیچ یں سے گُزرة تھا ۔ یہ ٹا دیدنی بینڈا کوح کانگرس کی ٹیمت ٹوبھورت تھویر سے ہجاایمان دادوں کو باہم ملا كر فداكامكن " بنانا ب (افسيول ٢: ٢١-٢٢) - جائز ديكر بيند ف شايد زندك ، مجتت، مسیح میں ہمارے مقام اورا قرار کی علامت ہیں ہو جندا کے مب توگوں ہیں مشترک ہیں-

#### (a) پاک ترین مقام کے سامنے بیردہ (۳۲،۳۵:۳۳)

یہ پُردہ خداوندیسی کے بدن کی علا مت ہے (عبرانیوں ۱۰: ۲۰) بیسے کوہ کلوری پر چھید ا کیا ناکہ ہمادے ملے فداوند کے پاس جانے کا داستہ کھول دے۔ پر دے پر کرونی اِس بات کی علامت بیں کروہ فکدا کے عادل شخت سے محافظ بیں -

یہ پُردہ اُسی کپڑے کا بنا تھا، جِس سے صحن کا دروازہ اور مذکورہ ً بالا پُردہ بنا تھا اور يه فدا كياس جان كياة واحدراه يعنى سيح كى علامت به-

يركيكر كابنا بتواصندوق خاجس برسونا منذها بؤانها- بيسيح كانسانيت اورالوبريت

# فيمة إجماع كافرنيجر

عهدل کا صند وق - فرکوچ ۱۰:۲۵ عد کا صند وق خِرُ اجماع کی سب چیزول می مقدس ترین تھا۔ اِس میں شہا دت دینی دس اسکا کی کومین تھیں جو سمار کے مدکا خُلا صد تھا۔



پیتل کا حسوض ۔ خروج ۳۰:۱۵:۲۰ کابن طہادت کے اع بیتل کے وض کے پاس آنے تھے ۔ فداکی حضوری بن آنے سے پہلے انہیں پاک صاف ہونا ہونا تھا۔





هدونے کا مشهد مان - خروج ۳۱:۲۵ بر بر اس مان مونے کا مشهد مان باک مقام مین ندری روٹیوں کے بالمقابل تفاداس کے سائٹ شمعدان تھے۔ یہ پیالیاں تفیس بن میں بی کا ایک براتیل میں ہونا تھا اور قومرا پیالی سے باہر تھا تو روشنی دیٹا تھا۔



دندار کی رو پلیوں کی میںزے خروج ۲۳:۲۵ - ۳۰ نذرک روٹیوں کی میز ایک سٹینڈ تھاجس پرنڈر رکھی جاتی تھی۔ فُداکی صنُّوری میں میزید باللہ دوٹیاں ، باللہ قبیلوں کی نمائِندگی کرتے ہوسے بیڑی رہتی تغیبں ۔



عُسَق در سو ذر- خروَج ۳۰:۱-۱۰ خصے کے اندرکا بحُدسوز، بام کی سوختن قربانی کی قربان گاہ کی نسبیت ہمیّت چھوٹا تھا پھُوڈسوز پرکٹیان کی بھرت ہی بھینی خوشبوتھی - ک علامت تھا۔ اس میں سریعت کی کوئیں ، من سے بھرا سونے کا مر نبان اور ہارون کا بھلا ہوًا عصا نھا۔ اگر اس کی سراطلاق کیا جائے ، تو یہ چیزیں اُس کے بارے میں بیان کرتی ہیں جیس نے کہا " تیری سریعت میرے ول میں ہے" (نبور ۲۰۰۰ برب) ، اور وہ دوئی ہو آسمان سے اتری ہے (اُیٹنا کا ۲۰۳۲) اور فحد ای طوف سے منتخب سردار کا بن جو مردوں میں سے جی آٹھا (عبرانیوں ۲۰۲۲-۲۷) کی علامت ہے ۔ اگر اِس کا بن اسرائیل پر اِطلاق کیا جائے ، تو وُہ سب ناکامی اور بغاوت کی علامت ہے۔ اگر اِس کا بن اسرائیل پر اِطلاق کیا جائے ، تو وُہ سب ناکامی اور بغاوت کی یادگار تھیں ۔

# (۸) تنسر لویش (۳۰: ۹-۹)

سربیش خُداکا تخت تھا۔ یہ زمین پراس کی سگونت کا ہ تھی۔ جب کروبی اس پر اس کی سگونت کا ہ تھی۔ جب کروبی اس پر نگا ہیں جمائے ہوئے ہے ، تو وُہ شریعت کو نہیں دیمچھ سکتے ہے ورجے اسرائیل نے توڑا تھا) یا من کے مرتبان اور ہارت ن کے عصاکو، کیونکہ ان دونوں کا اسرائیل کی بغاوت سے تعلق تھا۔ بلکہ وُہ چھڑ کے ہوئے لوگو ویکھتے ہے جس سے خُدا باغی گندگا دوں پر رہم کرنا ہے۔ سر بہش مسیح کی علامرت ہے "جسے فُدا نے اس کے نون کے سبب سے کقارہ تھمرایا (رومیوں ۲۵)۔ سر پوش عدے صندوق کا فیھکا تھا۔

# (٩) نذر کی روٹیول کی میز (۱۲۰۰۲-۱۹)

نذر کی میز پر باللہ دولیاں رکھی ہوتی تھیں - یرسیج کی معرفت خدا کے حضور اسرأیل کے مقام کوظا ہرکر اب ...مسیح جومنیق ہارون ہے جو اَب بھی انہیں فقداکی حضوری بیں مدجاتا ہے - دولیاں ا بازہ فیبلوں بیں سے ہرایک سے لئے تقداکی برور دگادی کوظا ہر کرتی ہیں -

#### (۱۰) سونے کانشمعدان اوراس کے لوازمات (۲۲: ۱۲-۲۲)

بعض نوگ اِس کی تشریح پوں کرتے ہیں کہ خالِص سونے کا ستمعدان سیح کی علامت ہے ہو وُنیا کا حقیقی نور ہے (یوحیّا ۸: ۱۲) - بعض نوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیرو وحجؓ القیْس کی علامت ہے جس کا مقصد سیح کو جلال دینا ہے ، کیونکہ یہ پاک مقام پس سیح کے بارے ہیں سیسمجھے ہیان کرتا ہے ۔ بعض لوگ اِس کی ٹیوں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایمان داروں سے سیح کی پیوسٹگ کی علامت ہے - درمیانی شاخ منفرد حینتیت کی حارال ہے کیونکہ دوسری چھ اِس بی سے نکلتی ہیں - دونوں طرف چھ شاخیں ہیں، تاہم سب سونے کے ایک ہی محکوث سے بنی ہیں -

(۱۱) عُودِسور (۲۵:۳۷)

عُودسوزمسے کی علامرت ہے ہوگسلسل خُداکی نوشبُوہے ۔ یہ فکاوندلیسّوع کی موہُودہ فدمت کو پیش کرتا ہے کہ مسیح آسمان پر بھادی شفاعرت کرتا ہے ۔

(۱۲) مَسَح کا ثیل اور بخور (۲۹:۳۷)

تیل رو گ القدس کی علامت ہے اور بخور ہمارے قُدا وندی کا ملیتوں کی وائمی نوشبو کو ظاہر کرنا ہے بواکس کے باب کے لیام نکوشنی کا باعدت ہے -

(۱۳) سُوختنی قر بانی سے لئے فرمان گاہ (۱۳۰۱-۷

سوضیٰ قُر بانی کی فُر بان گاہ صلیب کوظ ہرکرتی ہے ، جہاں خُدا دندلیتو ی سیح نے اپنے آپ کوایک کادل قرک بانی سے طور پر کذر کیا ۔ اُس کی قرگ بانی کی موت سے بغیر فَدا کے حضور کوئی دسائی نہیں ۔

(۱۲) پیشل کا حوض (۸: ۳۸)

بیت کا توض سے کی موتودہ فِدمت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کلام کے ساتھ پانی سے فک دے کر ابنے لوگوں کوصاف کرتا ہے ( إفسیول 2 : ٢٦) - کا جنوں کے لئے لاذم تھا کہ فیم ابنی الم میں کا میں کہ فیم کی موتر فیدمرت سے پیلے لازم خدمت سے بیلے لازم ہے کہ ہمارے اعمال اور چال چلن صاف مستقرے ہوں ۔ بیتل کا توض عور توں کے آئینوں کے بیتل سے بنا تھا ۔ ابنی ذات کا جلال ، فُداکی خدمت سے مروب یں طفع گیا۔

(۱۵) ببرونی صحن استون اور برده (۳۱-۹:۳۸)

۳۸: ۹ - ۲۰ - بیرونی صمن خِمتُ اجمّاع کے گرد سفیدکتانی پر دوں ، ۵۲ ستُونوں اور اُن کے ساتھ پیتل کے خانوں اور گنڈیوں اور در وازے پر کڑھائی کے جموے پُردے پُرشتمل نفا-سفید کتان

راست باذی کوظا ہرکرتا ہے جو ایک ہے ایمان گفتگاد سے سے مقل سے حفود رسائی میں دکاوٹ کا باعدت ہے ، لیکن وہ ایمان وارکو ہونیا سے علیٰ دہ کرتا اور اُس کی محافظ سے جو کی سے میں داخل کا واحد دائے۔ دوازہ نھا جو باریک بیٹے بھوسے میان اور آسمانی ،ادخوانی اور مُسرخ دنگ کے کیٹروں پر شرخ کا اور اُس کے کیٹروں پر شرخ کا ما مست ہے (دروازہ میں بیٹروں کا کام بڑوا تھا - یہ مسیح کی علامت ہے (دروازہ میں بیٹوں کا کام بڑوا تھا - یہ مسیح کی علامت ہے (دروازہ میں بیٹروں کا کام بڑوا تھا - یہ مسیح کی علامت ہے (دروازہ میں بیٹروں کا کام بڑوا تھا - یہ مسیح کی علامت ہے رائد اور بیٹروں کی بیٹروں کی ملامت ہے ۔ آسمانی درگ آس کی آسمانی اصل ، ارخوانی اُس سے شام نہ جلال اور میرن میں میٹرن میں میں میٹرن میں میٹرن میں میٹرن میں میٹر کی میٹروں کو طام برکرتا ہے ۔

جب قداوندکوئیکام کرنا چا ہتا ہے۔ تو وہ اُس کے لئے لوگ بیداکرتا ہے۔ فیر اجتماع کے لئے اُس نے بفتی اہل اور کرنا چا ہتا ہے۔ تو وہ اُس کے لئے لوگ بیداکرتا ہے۔ فیر اجتماع کے لئے اُس نے بفتی اہل اور البیآب ماہرین کو الملایا۔ ہمیکل کی تعمیر کے لئے اُس نے حیر آم کوسا مان متیا کرنے کے لئے استعال کیا۔ کیا سیا کی تعمیر کے لئے اُس نے اپنے چنے ہوئے کادندوں بُلِکس اور بَلِی کوامتعال کیا۔ کیا سیا کی تعمیر کے لئے اُس نے اپنے اُس کے ایک نہوں کو اُس کے مطابق اس کی قدت کروڑوں بھک جہنجی ہے۔ ہم خداوند کے کام کے لئے اپنے وسائل مخصوص کرتے ہوئے یہ کہیں "میراسونا اور میری چاندی ہے ہمیں اپنے پاس ایک بیسہ میک منیں دوک رکھوں گا"

### زے کا معنوں کے لبانس کی تبیاری (اب ۳۹)

<u>۱۳۹ – ۱ – ۱ بیم کابئوں کے لباس کی تیا</u>دی کی طرف آنے ہیں ۔ ہم جُیار دیگوں کا ذِکر بار برط <u>صفۃ ہیں ۔ بم جُیار دیگوں کا خیال ہے کہ یہ جاروں ان جیل ہیں ہیں ہے کہ کا برگوں کا خیال ہے کہ یہ جاروں ان جیل ہیں ہیں ہے کہ کا کو پیش کرتے ہیں ۔ ارخوانی ۔ متی ۔ میسے بادشاہ ؟ مشرخ ۔ مرفس ۔ دُکھ اُٹھانے والا فادِم؟ سفید ۔ وُق ۔ سبو فَد اَسان یہ اُسمان ۔ ایون فُد اِسمان سے اُمّرا - افود میں سونے کے تادمیسے کی الوہیت کو ظاہر کرتے ہیں (آیت ۳) - افود کے ہرایک کندھے کی پیٹی پر سیمانی پیتھر پر بنی اسرائیل کے بیٹھ قبائل کے نام کندہ تھے ۔</u>

<u>۳۹ : ۸ - ۲۱ - سین</u>ے بند پر بارہ قیمتی پتھرتے - باللہ قبابل میں سے ہرایک پتھر پر ایک قبیلے کا نام تھا (آیات ۱۰ - ۱۲) - ہمالاسرداد کا ہن بھی بعینہ ایسا ہی ہے کیس مُفسّر نے بڑی ٹربھورتی سے بیان کیا کہ اُس سے کندھوں کی فُرّت اور دِل کی مجرّت ، خُول کی حفُوری بیں م خراے لوگوں سے ناموں کو لے کرجاتی ہے "۔

ا افرد کا کو کا کو کا گھنٹیاں اور آسمانی دنگ کا تھا تھ افود کے کنیجے پہنا جاتا تھا۔ آس کے دامن کے گھیر میں خالص سونے کی گھنٹیاں اور آسمانی ، ارغوانی اور مشرخ دنگ سے انال کے بوٹے شے ۔ یہ رکوحانی بیل اور گواہی کو ظاہر کرتے ہیں جو جادے بطسے سرداد کا بن بیں یائے جاتے ہیں اور یہ کہ ہمادی زِند کیوں میں بیں بیل کیریا ہونے چاہٹیں ۔

بعد وه ذیرنت کے لباس پسنتے رسب سے پیطے کا ہن کن فی گرتے کو پیسنتے (احبار ۱: ٤) اِس سے بعد وہ وہ ذیرنت کے لباس پسنتے رسب سے پیطے خُدا تائب گندگار کو اپنی داست باذی کا لباس پسنا تا ہے (۲- کرنتھیوں ۱: ۲۱) - جب خُدا و ندیسوع والبس آ سے گانو وہ ایسنے لوگوں کوجلالی لباس پسنا سے گانو وہ ایسنے لوگوں کوجلالی لباس پسنا سے گانو وہ ایسنے لوگوں کوجلالی لباس پسنا جا گان فیلیوں ۲۱،۲۰:۳۰ – لازم ہے کہ جوالی لباس سے پسطے داست باذی کا لباس پینا جائے۔ پسنا سے کا بیتر لگایا جا ما اور اُس پر یہ الفاظ کندہ ہوتے ہے گفتا وی نہوں کا بدی کو اُٹھائے (خروج ۲۸:

سے مداوند سے سے حد ک معم وہ عدل جون ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ اللہ ہوں ہوں وہ سے روہ ۱۹۸۰) (۳۸) - ہم جو کچھ جی کرتے ہیں، گناہ سے اکودہ ہے لیکن باب سے پاس پہنچنے سے پیسلے ہماری پرستش اور خدمت کو ہمارا بڑا مردار کا ہن مرطرح کی خامیوں سے پاک کرنا ہے -

ہے۔ ۳۹: ۳۹ - ۲۷ - جب لوگوں نے کام ختم کیا اور خیم اجماع کے جھتوں کو تموی کا کے پاس الائے تو اس کے مطابق کیا گیا تھا - چھر الائے ان کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ سادا کام خدا کی تفصیل سے مطابق کیا گیا تھا - چھر اس نے لوگوں کو مرکت دی -

ح ـ خيمة اجماع كو كهراكرنا (باب ١٠٠٠)

۰۷: ۱-۸- فدا نے حکم دیا کہ خیم اجماع کوسال کے پسط دن کھواکیا جائے (آیات ۱۰۲) - یہ خوک سے ایک سال بعد اور اسرائیل کے کوؤٹسینا پر ٹینیخ کے ہا ۸ میں بعد تھا - اس نے یہ بی بیان کیا کہ خیم سے اندر سامان کہ ال کہ کا جائے (وکیھیں کل نمبر ۷، فروج بال ۲) - اس نے یہ بی بیان کیا کہ خیم سے اندر سامان کہ ال کہ اس کے سامان، سرداد کا بن اور اُس کے بیل کو گئے اجماع ، اِس کے سامان، سرداد کا بن اور اُس کے بیلوں کو کشر سے نکلنے کے ایک سال بعد بیلوں کو کشر سے نکلنے کے ایک سال بعد بیلوں کو میں نے بیلے دِن اِن بدایات پرعمل کیا گیا -

. ۱۸: ۸۰ - ۳۳ - چنانچر مُوسیٰ نے مسکن کو کھوٹا کیا - اِس پیرے میں بتایا گیا ہے کہ تجیسا فُراوند نے مُوسیٰ کو ہرایک جھنے کی بناوط اور خیصے کے اندرونی سامان کے بارے میں حکم دیا تھا ، اُس نے ان تفصیلی ہدایات پر کیسے علی کیا -

سب سے آفر میں میں نے خیر اجماع کے گرداگر دصحن کو کھوا کیا۔ تب اہم کام کو ٹوھورتی سے انجام دینے پر شاباش کے الفاظ درج ہیں۔ گول توسی نے اس کام کوختم کیا۔

بم : ٣٣ - ٣٨ - خيرًا جمّاع پرابرچهاگيا اور مسكن خُدا كے جلال سيفعُور ہوگيا بيمال تک کرمُوسیٰ خيرًا جمّاع بين ابرسفرين خُدا كے جلال سيفعُور ہوگيا بيمال تک كرمُوسیٰ خيرًا جمّاع بين ابرسفرين لوگوں كے ساتھ تھا - جب ابرجليا لوگ بيلتے جب وہ دُرك جاتا تو وہ مجھ دُرك جاتا (آيات ٣٣ - ٣٨) - لا وَى كركھوانے سيفعل ك باعث مَوسیٰ كهانتی امُور كو سرانجام دے سكتا تھا ، جب تك كم ہارون اور اُس كے بيٹوں كو بيم ذمة دارى سوني مذكر (احبار ٨ باب) -

یُوں خُرُوج کی کتاب بن اسرائیل کی مقرسے منھی اور کو وَ کینا برخیم اجتماع کو کھڑا کرنے کے درمیانی سال کی تایہ بن اسرائیل کی مقرت تصاویر اور اُس کی افلاتی کا ملینوں سے بھری بر درمیانی سال کی تاری خرمہ داری ہے کہ ہم جلال سے بین کی پرسیشش کریں ، اور اُس کی پاکیزگ کے نُور بین ۔ بیر ہماری ذِمّہ داری ہے کہ ہم جلال سے بین کی پرسیشش کریں ، اور اُس کی پاکیزگ کے نُور بین ۔

# احبار

# تعارف

" مردی القیرس کی طرف سے جمیں دی جُوگی تمام الہا کی کتابوں یں سے الیبی کوئی اُدر کتاب نہیں ہے جہیں میں احبار کی نسبت فکدا کی اپنی وُبان سے نبطے جُوسے زیادہ الفاظ جوں اس کتاب سے تقریباً مرصفے پر فکرا براہ واست ہم کلام ہے ۔ اُس کے پُرنسنل الفاظ جَیسے اُس نے سے اُس کے پُرنسنل الفاظ جَیسے اُس نے سے اُس کے پُرنسنل الفاظ جَیسے اُس نے سے نہیں درج ہیں ۔ اِس خبال سے تحت ہم بڑی دِلجی اور توجہ سے اِس کا مُظالعہ کریں گے "

المُستَندُكُما إول مِن مُنفر دمقام

جے - این - فرار بی نے ایک دفعہ خبرداد کیا کہ اگر ایمان دار پاکیزگی سے بوریے فیموں
کرتے ہیں، تواس کے خوفناک نما نج ہوں گے - پاکیزگ احبار کی کما ب کاسب سے اہم مضمون
ہ اور اکٹر سیجوں کے لئے اِس کماب کا مطالعہ برئے شکل ہوتا ہے - اگر اِس میں دی ہوئی
ہ ابات کو عض اِس نُقطعُ نظر سے دیکھا جا ہے کہ یہ قریم میمودیوں کی قربانیوں سے تعلق رموہ ہ ،
دوز مرہ دندگی میں پاکیزگ کے احکا مات اور غیر قوموں سے میل جول ندر کھنے کی تفصیلات ہی تواس
کی برکت بھرت محدود ہوگ - لیکن جب ہم اِس کماب کی تفصیلات کو اِس زاوی کا میں کا طریب کی نفسو یہ کو ہیش کرتی ہے میں کہ قربانیوں کی ہر ایک تفصیل میں جمعہ موجود ہے - مزید بران احبار کی کماب کو عبرانبوں کے خط کی دوشنی میں دیکھنے سے بھرت زیادہ برکت رمان احبار کی کماب کو عبرانبوں کے خط کی دوشنی میں دیکھنے سے بھرت زیادہ برکت رمان ما حبار کی کماب کو عبرانبوں کے خط کی دوشنی میں دیکھنے سے بھرت زیادہ برکت زیادہ برکت میلت ہے -

### ۲\_مُصَنِّف

اجاد کی کتاب کے ۲۷ یں سے ۲۰ ابواب اور نقریباً ۲۵ دیگر ئیرے اِن الفاف سے شروع زوتے ہیں "اور مُحادند نے توسیٰ سے کہا"، یا اِس سے مطعۃ جلعۃ دیگر الفاظ سے ۔ تقریباً موجُوه ایّام نک یمودیت یاسیحیت کو ما نے والے اکثر لوگوں نے إن الفاظ کوئن جانب خُدا تسلیم کیا۔ نوُد بمارے فُدا ا تسلیم کیا۔ نوُد بمارے فُداوند نے احبار ۱۲: ۲۹ کا توالہ دیا جب اُس نے کوڑھی سے کہا کہ وُہ اپنے تشکی کائن کو دِکھا سے اور نذر گُزرانے شہو تموسی نے مقرر کیں (مرقس ۱: ۴۲)۔ البتہ دورِ حاضرے بُہرت سے حلقوں میں یہ فیشن بن پیکا ہے کہ وُہ اِس بات پر بجد ہیں کہ نہ چسرف احبار بلکہ ساری توریبت کامتصنف مُومی نہیں ہے ۔

پونکہ ہمادا ایمان ہے کہ دوا بتی نظریہ مذصرف درست بلکہ نہایت اہم بھی ہے اِس سلے اِس سلے اِس باست پر توریبت سے تعارُف سے موضوع سے تحت تفصیلی ہحث کی جانچکی ہے ۔ اِسے ہوں استعاد سے اِسے ہوں استعار ہا

#### ٣- تاريخ

یرتسیلم کرتے ہوئے کہ میوسی ہی ا حبار کی کمتاب کا مصنف ہے اور توریت کی داخل شاد تول کے تحت ہمادا یہ خیال ہے کہ اِس کتاب کا مموسی پر خیمۂ اجتاع کھڑا کرنے سے بعد (فروج ہم: ۱۱) ، اور بنی اسرائیل کے کوہ ستینا سے کوچ کے درمیان رگفتی ۱:۱۱) سے پنچیس دِنوں کے دولان مکاشفہ ہوگا۔ ہم قطعی طور پر نہیں کہ سکتے ککس سال میں یہ کتاب کسی گمی، لیکن ۱۵۲۰ اور ۱۲۱۰ ق م کے درمیان ککھی گئی ہوگی۔

# ٧- بيس منظراور مضمون

اجادی کتاب کے مفہون کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لاویوں یا کا جنوں کو یاد
دکھیں کیونکہ یہ کتاب کا جنوں کی را چنا گئے ہے ۔ خرموج کی کتاب بیابان میں فیم اجتا کا
کھوا کرنے پر اِختتام پذیر ہُوئی۔ اب کا جنوں اور لاویوں کو ہدایات کی فرودتھی کہ
دم اِس مقدّس مقام سے منسلک قریانیوں اور دیگر رسومات (مثلاً کورھیوں اور گھروں کو
پاک صاف کرنے ) کو کیسے اداکریں۔

خروج کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ اسرآئل کو مقرسے مخلص ولائی گئی ، اور انہیں فکرا کی خاص ملکیت سے لیے مخصوص کر دیاگیا - احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ، ہیں کہ انہیں مقیرس میں فداکی حضوری میں آنے کے لئے کس طرح گذہ اور ناپاک سے علیمہ ہوکیا گیا۔ باکیزگی شکرگاہ برا المول بن گیا - مِران اور نے عمد نامے میں خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اُس کے لوگ پاک ہوں اُ کونکہ وہ پاک ہے - اِس سے ایک بڑامسلم پئیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان فطری اور علی طور برناپاک ہے - اِس کا حل کفارے کے خون ہیں ہے (احبار ۱۱:۱۱) - پُرانے عمد نامے میں جانوروں ک قربانیاں فکدا کے بڑے کا کیے ہی بادگروانی گئ قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جسس کا نے عمدنامے میں اور خصوص طور پر عبرانیوں کے خطیں قررہے ۔

# غاكه

ا - قربانیول کی اقتدام الف - سوختی قربان بب الف - سوختی قربان بب ندری قربان بب باب ۳ ت - سلامتی کا ذبیح ک - خطاکی قربان ک - خطاکی قربان ک - خطاکی قربان ک - خطاکی قربان

۳۸: ٤ -- ٨: ٦

٢ - قربانيوں سے تعلق قوانين

الواب ٨ - ١٠

۳- کامہنوں کی تقدیس

الف ۔ مُرَّى كاكا بَنول كوكمانت كى خدمت كے لئے مقرد كرنا باب ٨ ب - ہارون ك طرف سے بيش كى بوئى قربانياں باب ٩ ج - ندب اور آيتيوكى طرف سے كمانتي خدمت كى بے ترمتى باب ١٠

الواب ١١ – ١٥

ه- پاک اور ناباک

الف- باك اورنا پاك كهائ باب اا

ب۔ نبچے کی بیدائش کے بعد طہارت باب ۱۲ ج - کوڑھ کی تشخیص مارے ۱۳

ج - کوڙه کا سخيف رياران ارا

اب ۱۲ کورهی کو پاک صاف کرنا

لا -رجسمانی مطوبت کے افراج کے بعد طہارت باب ۱۵

۵- يوم كفّاره باب ١٦

٢- فرمايي-الواب ١٨-٢٢ الف ۔ جنسی پاکیزگی سے توانین باب ۱۸ ب- روزمرہ زندگی کے قوانین باب ١٩ ج- ستگين جرائم ك سزا باپ ۲۰ ۷- کائینوں کا طرز عمل ابواب ۲۱ ، ۲۲ ياب ٢٣ الف ۔ ستت m-1: 4m ب - عيدنس ۵، ۲: ۲۳ ج - عيد فطير **从一7:77** ٠- يصطي كجيلون كى محيد 19-9:47 ٧- مفتول كاعبد 22-10:22 و۔ نرسِنگوں کی عمید 70-77:77 قرب يُوم كفاَّره 27: 27-44 ہے - خیموں کی عمد 99-44:44 ٩ - رسمي اور اخلاقي وانين باب ١٠ -سيت كاسال اوربولي كاسال اا - برئتين اورلغنتين ياب ۲۲ الف - فعرا كى فرمال بردارى كى بركتنى 1: ٢٦ - ١٠ ب- خَدَا كَيْ نَافِرِ مَا نِي كُلْعُنْتِينِ 79-16:44

ج - اقاراً ورتوبرے ذریعے بحالی ۱۲ - منتیں اور دہ مکی

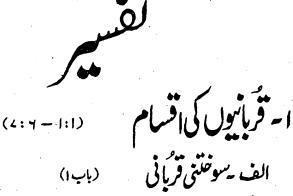

ا جار کی کتاب کا آغاز إن الفاظ سے جوتا ہے : "اور خداوند نے خیر اجماع بی سے توسیٰ کو کی احبار کی کتاب کا آغاز إن الفاظ سے جوتا ہے : "اور خداوند نے خیر اجماع بی سے توسیٰ کو کی اور کتاب شہیں جس میں احبار کی نسبت خدا کی ڈیان سے نکلے ہوئے نے زیادہ الفاظ ہوں " اس لے ضروری ہے کہ ہم ہوں اور تو تیر سے اس کا ممطالعہ کریں ۔ شروع بیں خداوند پاپنے قربا نباں مقرر کرتا ہے ہے ۔ سوختی ، ندر ، سلامتی ، خطا اور مجرم کی قربانی ۔ بسلی تین قربانیوں کو دارست انگیز توشیو کی قربانیاں کہا گیا ہے ۔ بیلی تین قربانیاں کہا گیا ہے ۔ بیلی تین مقرب کی قربانیاں تھیں۔ تین مناکا دار متحدیں جبکہ آخری و کولازمی قربانیاں تھیں۔

بنی اسرائیل کے معے شواکا بہل پیغام یہ ہے کہ وہ ایت ربور وں اور گلوں بی سے دلیٹیوں کی قریانیاں تھداوند کے لئے لائیں ۔

" پیملے باب ہیں سوختنی قرگ بانی کا بیان ہے۔ اسراٹیلی اپنی حیثیت مے مطابق کین قئم کے جانور خُدا وند سے حضور لا سکتے تھے ۔ اپیٹے مویٹ یوں ہیں سے بَیل (اَیّت ۳ فب اَیّت ۵) ۔ دبوڑ ہی سے بے حمیب میں نڈھا یا برّہ (اَیّت ۱۰) - کبوتر یا قری کا بے عیب نَر بچّر (اَیّت ۱۲) – بیرمب مُرامن مخلوق تھی بھی قِرم کا وحتی درِندہ خُدا وندکی قُران گاہ پر پیش کرنے کی اجازت نہ تھی۔

پیرٹر پیل کا خیال ہے کہ بیل ہمادے فکاوندک ان معنوں میں علامت ہے کہ وُہ صابر، نہ تھکے والا محنتی کارندہ ، اور کابل قرآئی کی موت ، اور کابل فرآئی میں ایسے باپ کی مرضی کو گپرا کرتا ہے ۔ بھیڑ اِس مُورت میں خداوندکی علامت ہے کہ وُہ تعلیم ہے اور وُہ فداکی مرضی کے آب اور اُس نے سی طرح سے آبلے داری میں بچکی مرش نہیں کی ۔ بحری اس مُحورت میں م

میں کی علامت ہے کہ وہ ہمارا فدیر ہے ۔ قمری بہظاہر کرنی ہے کہ جمارا خدا وند آسمانی ہے ، اور وہ مُردِغم ناک ہے ۔

فربانی دبین والے کے فرائش - وہ ابن قربانی کا جانور ضیر ابناع کے دروازے بر بیش کی قربان کاہ (آیت ۳) کے پاس لآ، وہ اپنے اتھ قر بانی کے جانور کے سر پر رکھتا (آیت ۳)، (وہ اپنا ہاتھ اُس پر رکھنا گویا کہ وہ اُس پر تکبیر کرتا ہے) - وہ بیل کو ذبح کرتا (آیت ھ) یامینڈھ یا برتے کو (آیت اا)، وہ جانور کی کھال اُناد کر اُس کے دُو کمکڑے کرتا (آیات ۲،۲۱)، وہ اُسٹر اوں اور بایوں کو پانی سے صاف کرتا (آیات ۹، ۱۲) - آیت ۳ میں یہ ترجر جمی ہے کہ اینی اُزا د مرض سے ۔ لیکن بعض انگریزی تراجم اور اُدود ترجے میں یہ کھھا ہے: "مقبول تھرے ۔ آیت م بھی طاحظہ فرمائیے۔

کامپنوں کے فراکف ۔ وہ جانور کے نون کو مذی کے گرداگرد چھڑکے (کیات ۱۱،۵) ۔ وہ قرآن کاہ پر آگ اور کھڑیاں دکھتے (آیت ۱۱،۵) اور کھڑیوں پر بڑی ترتیب سے جانور کے بھتوں کو دکھتے (آیات ۲،۵) ۔ سوائے کھال کے جانور کے تمام حقے قربان گاہ پر جلا دِیے جاتے (آیت ۱۲،۵) ۔ برندوں کی فر بانی کی صورت بن کامن ، پر ندے کا سر مروڑ دیا، اُس کے فُون کو مذیح کے بہلو پر گرا دیا، وہ اِس کے بوٹ کو آلائر شس سمیت قربان کاہ کے مشرق میں دکھ دیا، وہ بدندے کے بدن کو چیز ، کیکن اِسٹ کھڑے مکر شے منرک ، اور اِسے قربان گاہ بر جلا دیا ۔ جل کے لئے وہی لفظ استعال ہوا ہے جو بخور جلانے کے لئے مرتا گیا ہے ۔ لیکن خطا اور جم می قربان کے سلط میں ایک مختلف لفظ استعال ہوا ہے ۔

عب من فقس مسلم من فقس مستور من المان كاه برجلايا جامًا خُداكا تصديقنا ؛ كمال كابن كو دى جاتى (١٠٥)-إس خسوس قرباني كاكون حصّر عبى قرباني كزداني والدكون ديا جامًا تقا-

بوشخص سوختنی قربانی لاتا و و خداوندسے اپنی مکل اطاعت اور عقیدت کا اظهار کرتا - ہمیں میں پہتر چلتا ہے کہ یہ قربانی کئی عند فف موقعوں پر دی جاتی تھی (دیکھیں قامُوس الکتاب) - خصوصی طور پر سوختن قربانی کرتائی کوظام کرتی ہے ، کیو بحد کو و یا عیب تھا اور اس

نے اپنے آپ کو خواکے حضور پیش کر دیا -کلوری کی قربانگاہ پر فکداکا برّہ والی انصاف کے شعلوں سے بورسے طور پر جلا دیا گیا -

ب- نذر کی قرُبانی (باب<sub>۲)</sub>

(مُيده مااناج)

مذرک إن قربانیوں میں شہد یا خمیر سے استعال کی اجاذت مذتعی (آیت ۱۱) - اِسسے مُراد ہیجان یا قُدرتی مٹھاس ہے ، بکد اِس میں نمک طانا تھا جو فُدا اور اسرائیل کے درمیان عہد کانشان نفا (آیت ۱۳) اور بہ اِس بات کی طامت تھا کہ عہد مذاتو طبے والا تھا - نمک سے عہد سے لئے مزید دیجھیں گمنتی ۱۶: ۱۹) ۲- توادیخ ۱۳: ۵) ہوزتی ایل ۲۲، ۲۲ –

فر مانی چرشھانے والے سے فواکض - وہ اس قربان کھریں تیاد کر آاور کا ہوں سے پس لاقا (آیات ۲۰۸) -

کامن کے فراکھ - کاہن مذی پر قربان پر شاما (۱۳:۹) - وہ اِس قر بانی یں سے ممھی بھرنے کر مذبح پر یادگادی کے طور پر جلا دیتا (آیات ۹۰۲) -

بیکر بالی کی نقسیم - یادگادی سے طور بر منظی بھر گبان سے ساتھ مذبح پر جلایا ہوا فدا وند کا رحمتہ تھا۔ قربانی سے باتی سادے جصتے کو کھانے سے طور پر کاہن لے سکتا تھا (آیات ۳، ۱۰) یتور، توسے یارا ہی بین تلایا بچایا ہوا گربانی گزدانے والا کاہن سے سکتا تھا (۱۰:۹) - تیل بین ہوئی ہوئی ہرایک نے اور تُحتک استیا باقی کا ہنوں کی ہوتی تھیں (4: ١٠) - قُر بانی گزرانے والے فرد کو قُر بانی کاکوئی محتمد ند دا جاتا -

بوشخص نذری فرگبانی لاتا، کوہ اِس بات کا اظہاد کرتا کہ فکد کئے پرور دگارنے اُسے زندگی کی ایکی چیزیں دی ہیں جن کی علامت میدہ ، لوبان ، تیل (اور سے تیاون کی صورت میں) ہے ۔

علامتی طور بربیر فرکبانی ہمارے نجات دہندہ کی زندگی کی اخلاقی کاملیدے کو ظاہر کرتی ہے (میدہ) بری سے بک (اِس مِن خمیر نہیں) ، خُدا کے حضور خُوشبو (لبان) اور رُوح کے القُدس سے عمور (تیل) -

#### ج-سلامتی کا ذہبیم (باب۳)

ان قرا کے ساتھ کے بنا پر گزرانی جا تھی۔ یہ موا کے ساتھ کی بنا پر گزرانی جاتی تھی۔ یہ مسلم ہوکتارے کے ساتھ کی بنا پر قائم بروی تھی۔ یہ مسلم ہوکتارے کے ایک مسلم ہوکتارے کے ایک مسلم ہوکتارے کے ایک مسلم ہوکتارے کی بنا پر قائم بروی تھی۔

قرمانی بناتم - اس قربانی کے تین درج تھے: گئے میں سے جانور (بئیل یا گائے) نریا مادہ (آیات ۱ - ۵)، دیوٹر میں سے بھیٹر یا بکری کا نریا مادہ برہ (آیات ۲ - ۱۱)، دیوٹر میں سے بحرایا بحری، نریا مادہ (آیات ۱۲ - ۱۷) -

قرباً فی بینش کرنے والے مے فرار کسی - وصی کے دروازے پرجانور کو فکر اور کر ہے تھا کہ کہ کہ فرار کے سر پر ا بنا عاقد کو فکر اور کا دروازے سر پر ا بنا عاقد رکھنا (آیات ۲۰۱۲)، کوہ آئے ہے دروازے پر ذبح کرنا (آیات ۲۰۸۲)، کوہ اسے فیم ابتماع کے دروازے پر ذبح کرنا (آیات ۲۰۸۲)، کوہ جانور کے بعض حقے علیدہ کرنا – انترطوں پر کی چربی، گردے ، پُوری چربی بعری کوم ، چگر پر کی چربی گردے ، پُوری چربی بعری کوم ، چگر پر کی چربی گردوں سمیت ساکہ آنہیں مذبح پر جلایا جائے (آیات ۲۰۲۲)، ۲۰۱۹)۔

کام بنوب کے فوالیف ۔ دُہ مذبح کے گرداگرد ٹون چیڑکے (آبات ۱۸،۲ سا) اور فُدَا وندکے حصے کوسوفتن (چربی وغیرہ) قربان کاہ پر جَلا دیتے (آبیت ھ) ۔

فرمانی کی نقسیم - مُداوند کے بیتے کو اتنین قربانی فِذا کماکیا - یہ چرب، گردے،

چگر پرکی چھتی اور پُوری چر بی بھری دُم تھی - احبار ۲۰ ، ۳۳ بیں ہم پر است ہیں کہ قُر بانی گُرُرانے والاکا ہن وائیں ران کو چیئے ہلانے کی قُر بانی کے طور پر پیش کرتا اور وُہ اُسے لیتا اور وگرکا ہن جانور کا ہیں جانی ران کو چیئے ہلانے کی قُر بانی کے طور پر پیش کرتا اور وُہ اُسے لیتا اور وگرکا ہن جانور کا ہیں جانور کا ہیں جانور کا ہیں جانور کا ہیں جانور کا ہی جانوں کا باقی سب کچھ دے دیا جاتا (2: ۱۵ – ۱۱) – یہ واحد فر بانی ہے جس میں جانا ہو دوروستوں کے لیم میں سے قربانی دینے والے کو میت ویا جاتا تھا ۔ وہ اِس سے فالبًا اِپنے خاندان اور دوستوں کے ما بہن دفاقتی کھانے کے طور پر ضیافت کا امتمام کرتا ۔ یُوں قُر بانی عمد میں شابل اسرائیلیوں کے ما بہن صلح وسلامتی کا ذریعہ بنتی ۔

رانسان یہ وہ آہ کے ساتھ رفاقت اور صلح سے تطف اندوز ہونے کی شکر گزاری ہیں یہ فربانی پیش کرنا تھا۔ پیش کرنا تھا۔ پیش کرنا تھا۔ مہمی مہمی کوئی شخص فقداوند سے معنور مانی مجوئی کسی خاص منت یا خداوند کی کسی خاص مہر وانی سے سے شکر گزاری سے طور پر سلامتی کا ذبیجہ گزرانیا تھا۔

اس علامتی مفہوم کے لئے پیٹر پیل اپنے تا ترات ایوں بیان کرتا ہے:

سلامتی کے ذبیحے بیں میرے کے بکمیل شدہ کام کو ایمان دار کے تعلق کے لحاظ سے
دیکھا جاسکتا ہے ۔ قداوند بیوع ہماری صلح ہے (اِفسیوں ۲:۴)) کیوکہ صلیب پر
سے ہوئے اُس کے لہوتے بیاض قائم ہُو تی ہے (کلسیوں ۱:۲۰) ۔ اُس نے اُنہیں ہو
دور تھے اور اُنہیں ہو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی نوشخبری دی (افسیوں ۲:۱۱) ۔

یوں اُس نے بہودی اور یونانی کے درمیان دیوار کو دھا دیا ۔ مسیح میں صلح کے وسیلے
فوا اور کنہ گار مل کے ہیں ، ہماری دشمنی کو مطایا جا چکا ہے ۔ فدا کو فدید دیاجا بچکا
ہے ، گنہگاد کا طاب ہو بچکا ہے اور دونوں سے سے اور ہو کچھ اُس نے کیا ہے طمین

17:10 من اسمائیل کوچرنی اور خوک کھانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں ٹھاوند کے لئے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں ٹھاوند کے لئے متھے ۔ اِس کے علامتی معنوں کے علادہ طبی نقطر نظر سے بھی اِسے کھانے سے منع کیا گیا اور یہ احتباطی قیم کی دوا بھی تھی ۔ آجکل ڈاکٹر بھی بلڈ پر ٹیٹر، دِل کے امراض ، منعثی، ذیا بیطس اور چین بھڑوں کے امراض میں فیتنل مربینوں کو چکائی کھانے سے منع کرتے ہیں۔

ان تبیزں ۔۔۔ یعنی سوختنی ، نذر اورسلامتی کی قربانیوں کا قوم کی اجتماعی پرستش ہیں ایک اہم مقام تھا ، لیکن کوئی فردا بنی فُوشش سے کسی وفدت بھی خدا وند کے حصور رہے قر با نیاں لاسکتا تھا۔ دُوسری دُو قربانیوں کے بارے میں بہ حم تھاکہ بہب کوئی شخص خطایا جُرم کرے ، بداس وقت لائی جائیں ۔ یُوں قُربانیوں میں تُوشی و رضا کا والنہ پرستش اور لازمی کفارے کے تعورات باے ماتے ہیں۔

# خطاکی قریانی ۱۳۰۵–۱۳۰۵)

باب م - خطائی قربانی مخلفی یافتہ لوگوں سے معرمقرر کی گئی تھی - اِس کا بیمقصد نہیں کہ گئی تھی اس کے بیات کے بیٹ گندگار نجات کے معے فقرا سے پاس آتا ہے - بھہ ایک اسرائیلی فقراوند کے ساتھ عمد سے رشتنے کی بنا پرممنا فی حاصِل کرنے سے لئے آتا ہے - اِس کا تعلق اُن گنا ہوں سے ہے جو سہواً یا نغیر اِدادی طور پر کئے گئے ہوں -

قرمانی بن اقلم - قربانیوں کے مختلف درجے تھے اور ان درجان کالس بات ہم انحصار تھا کر کس شخص نے گناہ کیا ہے ۔ اگر ممسوح کامن یعنی سردار کا بن کے کسی گناہ کے باعث قوم مُجرَم مُشرق ہے (آئیت ۳) تو وہ ایک بیا بیم الآنا ۔ پوری جماعت بھی ایک بیم الآنا ۔ پوری جماعت بھی ایک بیم الآنا ۔ پوری جماعت بھی ایک بیم الآنا کا آئیت ۱۲) باعریب لاتی را آئیت ۲۷) باعریب برا لاتا ، ایک عام آدمی (آئیت ۲۷) باعریب بری لاتا (آئیت ۲۸) یا باعریب مادہ برہ (آئیت ۲۳) (بجرانی ذبان بین سنعمل لفظ کا مطلب بوان جان و بانور) ۔

قرم الی دسینے والے کے فرانگی -عمومی طور پر قربانی دینے والا جانور کوخیم اہتماع کے صحن کے دروازے بیدلآما، اُسے نعلا و ندر کے تصور پیش کرما، این با کھواٹس پر رکھتا، اُسے ذہح کرما، اور چربی، گردوں اور چگر پر کی جھٹی کو الگ کرتا - برُدگ جماعیت کی نمائنڈگی کرنے (آبیت ۱۵) -ذبح کئے بھوٹے جانور کی موت علامتی طور پر خطاکار کی موت کو ظاہر کرتی تھی -

مکامین کے فرار صن سے اپنے لئے اور جماعت کے لئے سروار کابن قربانی کا نوگن کے کر ضیر کا بھی استان ہوں کے کر ضیر کا بھی کا نوگن کے کر ضیر کا بھارے میں جاتا اور مقدیس کے بردے کے سامنے استان کا ۱۲،۲۱،۲۱، ۱۵) اور سونے کے عمود سوز سے سینگوں پر بھی خون لگا (آیات در ۱۸۰۲) - باتی نوگن کو وہ سوختنی فرقبانی کے مذبع کے پائے پر اُنڈیل دیتا (آیات ۲،۸۱) -

کسی سروار یا عام شخف کے لیے کائی ٹون کوسوختنی قربانی کے مذرح سے سینکوں پر جھٹر کم آ اور باتی خوک کو مذرح سے بیائے پر انٹریل دیتا (آیات ۲۵، ۳۰، ۳۳) - عام نوگوں کے لیے وہ جو بی بی کردوں، بھگر برکی جھٹی اور چربی وار کوم کوسوختنی قربانی کے مذرح پر جھلا دیتا (آیات ۸ - ۱۰) 19، ۲۲، ۳۱) - سردار کائین یا پُوری جماعت کے لئے قرُبانی کی صورت میں، باتی سارے جانور کولٹکر گاہ کے باہر لے جاکر جُلا دیا جاتا (آبات ۱۱، ۱۲، ۲۱) -

قر ما فی کی قسیم - فراوند کا وہ رحصہ ہونا تھا ہو مذرح برجلایا جاتا تھا بعن پر بی ،

گردے ، اور چگرے اوپر جھٹی وغیرہ - کائن کو کسی سردار یا عام آدی کا طرف سے گزائی گئی قربان کا
گوشت کھانے کی اجازت تھی، کیو کہ اِس قربانی کا نوک مقدس میں نہیں ہے جایا جاتا تھا (2: - ۳) جیسا کہ
مردار کا میں اور جا حت کی قربانی کی صورت میں تھا (۳: ۵، ۲، ۱۲، ۷) - وہ ہا کہ ۱۱، ۷، ۱۱ میں
مذکور اِنی و بو ہات کی بنا برقر بانی سے گوشت کو کھا سکتا تھا۔ مذکورہ بالا قربانی کا کوئی صمتہ قربانی
بیش کرنے والے کو مذدیا جاتا -

خطاک جِس قریبانی کا خُون پلک مقام یں ہے جایا جانا ، اُس پُورے جانور کولشکر گاہ کے باہر جلا دیا جانا - پہنانچہ ہمادا خُداوند اپناہی خون ہے کہ پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوگی (عبرانوں ۲:۹۱) کیونکہ اُس نے میروشلیم کے باہر دکھ اٹھایا - ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ '' اُس کی ذِلّت کو اپنے اُورِ لے ع بُوسے خیمہ گاہ سے باہر اُس کے یاس جلیں'' (عبرانوں ۱۲ : ۱۲) -

یدالفاظ ملاحظ فرائیے "ناوانیت خطائ الیسامعلوم ہوتاہے کاس می گناہ سے محف لاعلی سے زیادہ کچھ پیرشیدہ ہے۔ فالباً اس کامطلب برہے کمگناہ الادتا ، یا بغاوت کے طور پیشمیں کباگیا۔ ہوگئا، قصداً کمیا گیا اُس کے لئے کوئی قربانی نہیں تھی ، کیونکہ اِس کے نتیج میں سرز سے موت بھکتنا پڑتی تھی۔

خطاک قربانی علامتی طور پر مسیح کاطرف اشارہ کرتی ہے جو ہمارے واسطے گناہ ٹھرایا گیادہ اللہ وہ گئاہ ہے ہو ہمارے واسطے گناہ ٹھرایا گیادہ اللہ وہ گئاہ ہے اس باکہ ہم اس بی ہوکر فکداکی داست باذی ہوجائیں ۔ بعض نوگوں کا تنیال ہے کہ شخطا کی قربانی بات کی علامت ہے کہ میچ اس سے نیٹا ہو کچھ ہم ہیں یعنی ہمادی ذات سے ، جبکہ مجرم کی قربانی یہ بیش کرتی ہے کہ میچ اس سے نیٹا ہو کچھ ہم نے کیا ۔ یعنی ہمارے اعمال سے - جبکہ مجرم کی قربانی کہ بیان کرتی ہیں دیکھیں اس کے بیٹا ہو کچھ ہم کی قربانی کو بیان کرتی ہیں دیکھیں آیت ہے کہ میہ خطاکی قربانی کے دو اضافی در جے ہیں ۔ آیت ہی ، میکن عمومی طور پر اس بات پر اتفاق دائے ہے کہ میہ خطاکی قربانی کے دو اضافی در جے ہیں ۔

بُرُم کی قربانی کے طور پر اِسے تسلیم مذکر نے کی وہ یہ ہے کہ بہال مجعا دینے کا ذکر نہیں ہوکہ بُرُم کی قربانی کا ایک اہم بھر تھا۔ ( آئم بر تسلیم کرتے ہیں کہ آبات ۱ - ۱۳ کا خطا اور بُرُم کی قربانی سے گراتعلق ہے)۔

ران قربانیوں کا تعلق مختلف قِسم کے گئی ہوں سے ہے ۔ آبت ایک ہیں ایسے شخص کا ذکر سے بہت اپناد کرسے بیسے بھال کا علم ہو تو بھی وہ سرداد کا ہن یا قاضی کے اُسے قسم دینے کے یا وہو دگوا ہی دینے سے اٹھا در کرسے خطا کا علم ہو تو بھی وہ سرداد کا ہن یا قاضی کے اُسے قسم دینے کے یا وہو دگوا ہی دینے سے اٹھا در برین سے کہوں کا خوری کی حیثیت سے نیتوع نے سرداد کا ہن کے سامنے قسم سے بیسٹن نظر گوا ہی دی (متی ۲۲ : ۲۳ ، ۲۳ ) ۔ آبیت ۲ بیں ناپائی کے بارے بیں بیان سے کہ جب کوئی شخص کسی یکودی انجا نے فور پر لاش سے کچھو کر ناپاک ہوجائے ۔ آبیت ۲ بیں بیان ہے کہ جب کوئی شخص کسی کوئی شخص جلد بازی بی قربان ناکور کو بھو کینے سے ناپاک ہوجائے ۔ آبیت ۲ بیں بیان بے کہ جب کوئی شخص جلد بازی بھو کہ نامور کو بھو کے یا وعدہ کرسے ، جسے وہ بعد اذائل بھورا نہ کرسے ۔

قرب افی بن اقدم الای استعداد پر تھا : بھیٹر یا بھری اقدیم کی قربانیاں تھیں، جن کا انحصار قربانی دینے والے کی مالی استعداد پر تھا : بھیٹر یا بھری (آبیت ۲) دی قربی یا گؤکبوتر۔ ایک خطا کی قربانی کے طور پر (آبیت ۷) - ایفہ کے دمویں سطے کے برابر میدہ بغیر تیل اور کبان سے (آبیت ۱۱) - بگوں غریب سے غریب توشخص بھی خطاکی قربانی دے مکیدہ بغیر تیل اور کبان سے (آبیت ۱۱) - بگوں غریب سے غریب توشخص بھی خطاکی قربانی دے مکانی سے خارج نہیں ہے۔ آبات ۱۱ - ۱۲ سے بھی موال پیدا توا ہے اسلام کی ایک بغیر تون موال پیدا توا ہے اس کا بوا بیا ہے کہ ایم کرنے اور کرانیوں ۲۲۶۱) کی اس کا بواب یہ ہے کہ بید مذبح پر آتشیں قربانی کو ایم کا بھر جلائی کو خطاکی قربانی کا بھر بیت کہ بید مذبح پر آتشیں قربانی کا بھریت موبور بونا تھا) ۔ بگوں ندر کی قربانی کو خطاکی قربانی کا بھریت حاصل ہوجاتی -

قُومِ الى ﴿ بِينْ وَالِے كَ فُوالِّصْ - وَهَ چَهِ اسِنْ جُرُم كا قرار كُونَا (آيت ٥) ، اور كاجن ك باس ابنى قربانى لا تا (آيت ٥) -

کامن کے فرالُض - بھیرا یا بری کھورت بی و واسے باب میں مذکور خطاک قربان کی ہدایات سے شحت گزراننا نفا - اگر قرا بانی بی دو برندے

قُرِ جانی کی نقسیم - خداوند کاحصّر و ه تھا جو مذبح برجلایا جاما تھا اور باتی جو کچھ بچتا تھا کائین کے سکتا تھا (ام بیت ۱۲) -

#### 

جُرِم کی رُسَبِنی کا ۱۳:۵ - ۱۲: ۷ میں جُرکباکیا ہے - اِس زُرَانی کا نمایاں پہلو کہ تھاکہ گناہ کی قرب اِن کا می کی قربانی پیش کرنے سے پیط نقصان کا مُتعاوضہ اواکرنا پڑنا تھا (ھ: ۱۲) -کئی قیم سے گناہ تھے جن کے لیے خُرَانی دینا لازِم تھا -

رکسی شخص کے خلاف نفصیو: اپنے پڑوس کو امانت، لین دین، اُدھے کے مال میں فریب دینا یا اُس پرظم کرنا (۲:۲)، کسی کھوئی ہوئی چیزکو پاکرفریب دینا، اودفشم کھاکر اِس سے بارے ہیں جھوکے بول (۳:۲) -کیسی کنواری سے صحیرت کرنے (۲:۱۹) ۲۲) ،کیس کوڑھ کو پاک صاف کرنے (۱۲:۱۰–۱۸) اور نذیر سے ننجس ہوجا نے سے لیع (گٹٹن ۲:۲–۱۲) بھی خطاکی قربانی گزواننے کی ضرورت تھی –

فُر ما فی بذاتم - ایک بے عیرب میند تھا (۱۵:۵، ۱۸؛ ۲:۲) یا کور می (۱۲:۱۲) یا نذیر (گنته ۲:۲۱) سے لیے کیک مجرا-

قرمانی دید والے سے فراکس - خُدا کے فلاف تقصیر کی صورت یں پہلے وہ بین فی فیصد اِضافے کے دروازے پر کاجن فیصد اِضافے کے ساتھ کاجن کو مُعاد صند اوا کرتا - چر وہ خیرہ اجتماع کے اصابے کے دروازے پر کاجن کے باس جانور لاتا ، اُسے خُدا وند کے حضور پیش کرتا ، اپنا ہاتھ اُس کے سر پر رکھتا اورائے وزئے کرتا ۔ وہ اُس کی پر بی ، موفی وہم ، گردوں ، اور جگر بری جھتی کو علیحدہ کرتا ۔ اِس کا طربق کِار وہی تفا جو پر وس کے خلاف تفصیر کی صورت بی تھا ۔ اِن موفورت بی تھا ۔ اِن کا مقصد اُسے یاد ولانا تھا کر گناہ اِس قدر سود مند نہیں بلکہ مسنگا پر اُتا ہے ۔

سکام بن سے فراکض - وہ بین کے مذبع سے کر داگرد نون جھڑکا (۲:۷)؛ اور پھر پر ب، مو لُ دُم، گردوں اور عِکر بر کی حبل کومذبع پر جلاتا (۲:۷،۲) -

علامتی طور پر مجرم کی قربانی میسے سے کام سے اُس پر گوکو بیان کرتی ہے کہ ہو کچھ اُس نے چھینا نہیں اُسے دینا پڑا ( زبور ۲۹: ۲ ب ب) - إنسان سے گُناہ سے فَداکو اُس کی خدرت بَہِنِش، فرمانبرداری اور عزیّت سے گوٹا گیا - اور إنسان بذائی خود زِندگ، اطینان، فُوش اور خُدا سے رفاقت سے اُسط گیا۔ ہماری خطاک قربانی سے طور پر خدا وندیس و منہ مرف وہ گی ہمال رکیا جو انسان کے گئ ہمال کا مناب کی اس کے انسان کے گئ ہمیں انسان کے گئ ہمیں مناب کی اس کے انسان کے گئی ہمیں مناب کا منا

# ٧- قریانیوں سے علق فوانین (۲۰۰۷ - ۲۰۰۷)

اس جصے یعنی ۱۰۸ سے ۱۰۸ بی قربانیوں سے متعلق قوانین کا بیان ہے - کئی لحاظ سے یہ جصلے میں کا طاسے یہ جصلے بیانت سے بدائم محل اسے ۔ تاہم یہ قوانین کا منوں سے لئے ہیں جبکہ گزشتہ الواب کی بدایات عام بنی اسرائیل سے لئے تھیں (۱:۲) -

<u>۲: ۸ - ۱۳ -</u> سوختنی قوبانی سے سلع قوانین: کائن کے لباس سے تعلق افسانی تفصیلات دی گئی ہیں کہ وہ سوختنی قربانی کی داکھرکوکیس طرح باہر سے جائے، اور اِس بات سے لئے محتاط رہے کہ مذرح پرسے آگ بھیے نہ پائے - داکھ کو بیسلے نہ بح کے مشرق کی طرف دکھا جانا ، اور بھر لشکرگاہ کے باہر صاف جگہ پر سے جایا جانا -

بیاں ہمیں بنایا گیا ہے کہ کا میں ہمیں بنایا گیا ہے کہ کا ہوں ہمیں بنایا گیا ہے کہ کا ہوں کو فرانی میں سے اپنا جصمہ خیمہ اجتماع کے صحن میں کھانے کے لیے مکم دیا گیا تھا۔ اور اس قربانی میں خمیر شامل نہیں کیا جاتا تھا کیو کہ بیر خماوندے لئے نہایت پاک تھی۔

<u>۱۸:۲</u>- نُذرک قربانی کو ٹارَوَن کُنسل کے مُردکھا سکتے تھے ، لیکن انہیں دسمی لحاظیت پاک ہونا ضروری تھا - کاہن قربانی کو چھوسلنے سے پاک نہیں مُھمرتے تھے۔ پاکیزگ چھونے سے نہیں مِلتی تھی جبکہ ناپاکی چھولینے سے مل حاتی تھی (حجی ۱۱:۲–۱۳) -

<u>۲: ۱۹ – ۲۳ –</u> ان آیات میں ایک خاص نذرکی قربانی کا بیان کیا گیا ہے بصے سرداد کائ<sup>ی</sup>ن کو صبح وشام مسلسل گزداننا پرٹم تا تھا -راسے *آگ سے* ہالکگ جلایا جا آ نھا –

۲: ۲ - ۲ - ۳ - خطاکی قرگ بانی کے توانین : جیساکہ گرُٹ ترصفات بیں بیان کیا گیاہے ، کا ہن کو خطاکی قرگ بان کیا گیاہے ، کا ہن کو خطاکی قربانی کیا ہے ہوں کا جن کو خطاکی قربانی کیا ہے ، گیاہے ، جماں خواُن مُقدِس بیں نہیں سے جایا جاتا تھا) - قربانی کو خیمۂ اجتماع کے صحن بیں کھایا جاتا تھا - ملاحظہ فرمائیے کہ بیر قربانی سب سے زیادہ ممقد س تھی - اگر جماعت کا عام آدمی قربانی کے

گوشنت کو چُونا، نواسے پاک ہونے کی ضرورت تھی اور اپنے آپ کو کابن کی طرح رسمی ناپاک سے
پاک صاف کرنا پڑتا تھا، گووہ کہ انتی امور سرانجام نہیں دے سکتا تھا۔ اگر کسی لباس پر نوان برگر
جانا تولباس کوصاف کرنا پڑتا تھا ۔ اس لئے نہیں کہ یہ ناپاک ہوگیا تھا، بلکہ اس لئے کہ پاک
خون کی مفیرس سے باہر عام روزمرہ زندگی ہیں ہے جا کربے تو متی کہ ممکن ہے مٹی کے مسامول
کے پہلانے کے لئے استعال کیا جانا، اُسے توٹر دیا جانا۔ اِس کی وہ یہ تھی کہ ممکن ہے مٹی کے مسامول
میں کچھ خون جذب ہو جائے اور اسے بعد اذاک ہے تومی کے مقاصد کے لئے استعال کیا جائے۔
یہ سے برتن کو مانچ کر پانی سے دھو لیا جانا تاکہ پاک ترین خطاکی قر بانی کا کوئی تھتہ روزمرہ ہو استعال کیا جانور کو کہ استعال کی میں ہے میں کے جانور کو کہ استعال کی میں ہے ہوں کا میں ہے ہو کہ ان کی طرح خطاکی قربانی کے جانور کو اس جگہ پر ذبح کیا جانا تھا جمال سوختن فر بانی کا جانور کو کیا جانا تھا یعنی قربان کاہ کی شمالی سے سے اس جگہ پر ذبح کیا جانا تھا جمال سوختن فر بانی کا جانور کو کیا جانا تھا یعنی قربان کاہ کی میں اسے میں جگہ تھی۔

یں (۱:۱۱) ، یہ سائے کی چگہ تھی۔

1:1- 2- ساتوی باب کی پہلی سائٹ آیات میں جُرم کی قر بان کے توانین پر نظر ثانی کی سمی میں میں ہوں میں ہے۔ اس کی بیشنر باتیں ۱۳:۵- ۱:2 میں بسطے بیان کی حاج کی بین -ب درجس کی بیشتر باتیں ۱۳:۵- ۱:2 میں بیطے بیان کی حاج کی بین - میں سوختنی قربانی گزوانے والا میں سوختنی قربانی کے والد

کائن جانور کی کھال نے سکتا تھا-

۱: ۹: ۱ - آیت ۹ بیرظایر کرتی ہے کہ نذر کی قربانی بیں سے کونسا رحصّہ قربانی گُزدانے والے کابن کا تھا، اور آیت ۱۰ بس یہ لکھا ہے کہ کون سا رحصّہ باتی کامپنوں کو دیا جا آتھا۔

اور اِسے تُر بانی گُزدانے والے کاہن کو دے دیٹا (آبت ۱۴) سُشکرانے کی قُر بانی کا گوشت آسی دِن کھایا جا آ (آبت ۱۵) ہجکہ منّت یا رضا کی قربانی کواٹس دِن یا دُوسرے دِن کھایا جا سکتا تھا (آبت ۱۲) اور ہو ڈکوون کے بعد بچے جا آ اُسے جلا دیا جا تا تھا(آبت ۱۷) -اگرکوئی تیسرے دِن اِس گوشت کو کھا تا تو اُسے اسرائیلی حقوق سے خارج کر دیا جا تا ''کاٹ دئے جانے'' کاپی مطلب ہے ۔

ع: 19 - 11 - اگر گوشت کسی ناپک چیزسے چھوجانا تواکسے کھایا نہ جانا بلکہ اُسے جلا دِیا جانا - مرف و ہی توکس دس میں ناپک ہوستے باک گوشت کو کھا سکتے تھے سج شخص دسولاتی طور پر ناپک ہوتے ہوئے سلامتی کے ذبیعے ہیں سے کھانا کاٹ ڈالا جانا -

یہ حقیقت کہ سلامتی کے ذہیے کے مختلف حِصّے خُدَاوند ، کابن اور قربانی دینے والے کے لئے مخفوص ہوتے تھے ظاہر کرتی ہے کہ یہ رفاقت کے کمات ستھے - پوکر خداگُن ہ اور ناپاک سے رفاقت نہیں دکھ سکتا ، اس لئے جو اِس رفاقتی کھانے یں شرکیہ ہوتے ، لاذم تھا کہ گوہ پاک ہوں –

عانا تھا بلکہ إسے اُس کے لئے قرگبان گاہ برجلا دیاجاتا تھا (آیات ۲۲ - ۲۵) - بعیہ نون بی جانا تھا بلکہ إسے اُس کے لئے قرگبان گاہ برجلا دیاجاتا تھا (آیات ۲۲ - ۲۵) - بعیہ نون بی جسم کی جان تھی ، اس لئے بیجی فراوند کا محتر تھا اور یہ بھی کھایا نہیں جانا تھا (آیات ۲۲،۲۷) - اُن کے کھانے کے لئے حلال اُن کی کھانے کے متعلق ان قرانین کی پا بندی کرتے ہیں - اُن کے کھانے کے لئے حلال گوشن کے لئے مول کوشن کے لئے مول کروں نے متعلق ان قرانین کی پا بندی کرتے ہیں - اُن کے کھانے کے لئے مول کوشن کے لئے مول کوشن کے لئے مول کی کروں نے مان کو گھریں استعمال نہی جائے - اور وہ ابسے صابی سے بلیشیں نہیں دھوت کے کیونکہ یول بیٹیں ناپک ہوجائیں گی۔ پر بی نہ کھانے کی مود مانی و تیج ہات کے علاوہ طبق و تیج ہات بی کیونکہ یول بیساکہ ڈاکٹر ایس ۔ آئ میکنیاں نشاند ہی کرنا ہے :

اللتب كانحقيق سے ٥٠٠ سال سے بھى زيادہ سيجھ سے -

25 24 - 24 و و گربی بیش کرنے والا، سلامتی مے ذییجے سے سینے کوفکر وند سے سامنے بلانا اور اِسے تو بانی گرزواننے والے کاہن کو اُس سے اور اُس مے خاندان سے کھانے سے لئے دیا جاتا ۔

دن سے اور وائیں ران اُس دِن سے جرب سے اُر وَن اور اُس اِن کو کو ہراتی ہیں کر بید اور دائیں ران اُس دِن سے جب سے اُرون اور اُس کے بیٹے کہانت کی خدمت سے سلے مُسَ کے اُن کا جھند تھا۔ جیسا کر اِس سے قبل بنایا گیا کر سیند اللی حجہت اور دان رائی قوت کوظا ہرکر تی ہے ۔

بریر میں شروع ہوا تھا اکب افتام پریر میں شروع ہوا تھا اکب افتام پریر میں شروع ہوا تھا اکب افتام پریر ہوتا ہے ۔ فکد نے اپنے کلام میں قربانیوں اور ان سے متعلق قوانین کے لئے کافی حجمہ مختص کی ہے کیونکہ یہ اُس کے تزدیک اہم ہیں ۔ میمال ہم فکدا کے بیلے کی شخصیت اور اُس کے کام کی خوبھورت تصویر کو تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں ۔ ہیرے کے مختلف پرگووں کی طرح برب علاما کیونوں کی طرح برب علاما کیونوں کے جلال کومنعکس کرتی ہیں 'جس نے اپنے آپ کو اذلی دوح کے وسیلے سے فکدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا " (عبرانیوں 9: ۱۲) ۔

# س- کامِنوں کی تقدیب ۱۰-۱۰

الف موسی کا کا م نوں کو کہانت کی فدمت کے لئے مقرر کرنا (بابہ)

--- اوراس عیمیوں کا تعدیس میں خدا نے موسی کو کا روآن اوراس میمیوں کا تعدیس میں میں تعدیس کے بیٹوں کی تعدیس کے لئے تعدیل ہا ہے۔ کا بیل ہم بیٹ میں کم موسی نے اِن بدلیات بر کیسے علی کیا ۔ اُس نے خیم اُج اُتا ع کے دروازے پر کا ہنوں اور جماعت کو بگلیا۔ بر کمانت سے عمدے پر فائز کرنے کے لئے ایک عوامی تقریب تھی ۔

<u>۱۰۸ – ۹ – مُرسیٰ نے ہار</u>ون اورائس کے بیٹوں کو بانی سے غسل دیا – اِس کے بعد اُم ص نے ہارون کو سرداد کا بن کے مکمل لباس سے ملبوس کیا ، یعنی اُسے گرند پر ناکر اُس پر کمر بند لبیٹا، جُسر بینایا ، افود لگایا ، اُس بر کمر بند لبیٹا ، سیسنہ بند لگاکر اور بم اور تمیم لگا دِے، بیکڑی پر منافی اور مُتَقَدِّمُ مِنْ الجَبِينَايا - يه مِمُنت بمي شاندار منظر ہوگا۔

۱۳-۱۰- شب تموسی فی شیمهٔ ایتهاع اور اس کی سادی چیزوں کی تقدیس کی اور اُنہیں فقدس کی اور اُنہیں فقدس کیا۔

یر صفیقت کر اس نے ہار و آن سے سر پر تیل " ڈالا" (مذکر چھڑکا) کروئ القدس کی و ہور تصویر ہے چے بغیر کسی بیمانے کے ناپ سے ہمارے بڑے سرداد کا ہن فکا و ندلی و کے سر بد انڈیلا گیا۔

بعدالل موسى في الوك كريطون كوكرف، كربند اور بكر يان بهنائي -

ان اور اس سے بیٹوں نے خطاک قرابی کے بچھڑے کے سر پر ہاقد لکھے بھر آن کے بچھڑے کے سر پر ہاقد لکھے بھر آن کے بچھڑے کے سب سے بڑے مذہبی لیڈر (حتیٰ کہ آج کل بھی) محض گنہگاد ہیں ، انہیں اور جماعت کے اونی سے اونی سے اونی شخص کے لئے مقداکی نجات بخش قرابی کی ضرورت ہے ۔

۱ : ۱۸ - ۲۱ - اس طرح ہارون اور اس کے بیٹوں کے لئے موسی سوختنی قرابی کے طور پر ایک مینڈھا لایا اور بجوزہ رسو مات پر عمل کیا ۔

ہے۔ <u>۲۲:۸</u> ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے تخصیصی ڈر بانی کو تخصیصی مبند طعاجی کہا گیا۔ یہ عام سلامتی کے ذبیعے سے اِس لی ظرعے مختلف تحاکہ اِس کا خون لکا یا جا آ تھا آآ بات ۳، کا اور دائیں دان اور گردے جلائے گئے جنہیں عمو ما کھایا جا آتھا۔ پوئکہ تموسی نے قربال گزانی اِس لے اُس نے سینے کو این حصے کے طور پر لیا۔

ہاروں اور اُس سے بیٹوں سے کانوں ، ہاتھوں اور باؤں پر ٹون لگایا گیا، اِس سے بہیں یہ یاد والیا جاتا ہے کہ سیح کا ٹون ہماری فرماں برداری ، خدمت اور بیال جیلن کو متا ترکرے ۔

من ۱۰۰۰ موسی نے ہارون اور اس کے بیٹوں پر کچھ ٹوکن اور کچھ کرنے کا ہی قربانی اس میں سے کر پھر کا ہی قربانی اس کے بیٹوں کر پھڑکا۔ کا مینوں کو ہوایت کی گئی کہ وہ سلامتی کے ذبیعے کے گوشت کے ساتھ دو ٹی کھا تی ۔ بھی کھا تی ۔

مُسَىٰ كرنے كى مذكورة بالا رسم كومسائت دنوں يك جادى ركھاگيا ، اوران ايام بے دكوران انہيں خيم ًا جمّاع كے در واذے سے باہر جانے كى اجازت نہيں تھى -

اس باب پر نفسیر کیھتے ہوئے میں تھیو ہر کا کیک بات کی نشان دہی کر ناہے ہو یہاں موجود منیں : بر کیف تمام رسومات جو تقدیس بی استعال کا گئیں اِن بی ایک بات کی کمی تقدیم کے ماہن مقرر ہوا اگرائوں مقرر ہوگئے لیکن سے قسم کے ساتھ کا ہن مقرر ہوگئے لیکن سے قسم کے ساتھ کا ہن مقرر ہوگئے لیکن سے کہ کانت ہی دائمی تفی الیکن مسیح کی کمانت میں دائمی ہے ۔ لا تبدیل اور دائمی ہے ۔

# ب - ہارون کی طرف سے پیش کی ہُوئی قربانیاں دیبه

9:۱- ۱۱- الم وق اور اس سے بیٹوں نے استحدیں دِن اِبی دَمتر دادیوں کو نبھالا - بیط آئیبیں ایک نمتر دادیوں کو نبھالا - بیط آئیبی ایک نیک بیجٹرا خطاک قربانی کے طور پر اور ایک میند شھا سوختنی قربانی کے طور پر بیش کرنا تھا - بعداد آل انہیں لوگوں کے میند شھا سلامتی کے خور پر ایک بکرا ، اور ایک بچھڑا اور برہ سوختی قربانی کے طور پر ، ایک بیل اور ایک میند شھا سلامتی کے ذبیعے سے طور پر ، اور نذر کی تُر بانی بیش کرناتھی - کے طور پر ، ایک بیل اور ایک میند شھا سلامتی کے ذبیعے سے طور پر ، اور نذر کی تُر بانی بیش کرناتھی - میں آئی ہے اس کے میں اور ایک میں قرب آئی - بوب بارون موسی کی طرف سے دی تُرون خطاکی و گائی ، سوختنی قربانی ، جماعت کے بیڑھا و سے ، نذر کی تربانی اور ہلانے کی قربانی (آیات ۵ - ۱۲) سے متعلق ہوایات پر عمل کرمچیکا توائس نے اپنے ہاتھ اُسل کے اور اوکوں کو برکت دی (آیات ۲۰ – ۲۲) ۔

<u>۱۳:۹</u> تبخیر اجتاع کے پاک ترین مقام سے آگ نیکی اور پیتل کے مذہبے ہمر سوختن قربانی کو قبول کر لیا ہے ۔ سوختن قربانی کو جلا دیا۔ اس سے پہنا ہم ہوتا تھا کہ فدانے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے ۔ لازم تھا کہ سوختن قربانی کے مذبح پر آگ مسلسل جلتی رہے ۔

# ج- ندب اور آبیو کی طرف سے کہانتی خدمت کی بے مرمتی

(باب ۱۰)

خلاف بغادت ہوگی ۔

ا : ۲۰ - ۱۰ جب میسائیل اورالصفن مقدس کے سامنے سے لاشوں کو سٹرگاہ کے بہر کے متو موسی کے اور الصفن مقدس کے بہر کے بہر کے بہر کے متو موسی نے ہارگون اور اس کے دیگر وقع بیٹوں کو بتایا کہ وُہ ماتم مذکریں بلکہ فیمٹر امرائیل کی سادی جا عت سے فیدا کے عضرب کی بھسم کرنے والی آگ کے سبب سے ماتم کہا۔

اند ۱۱۰۱۰ بونکه فیمر اجتماع بی نے یا کوئی اور نشر آور سے بینا ممنوع فی اس لئے بسف کوگوں نے افذکیا ہے کہ شاید ندب اور انتیج نے نشے کی حالت بیں اوپری آگ بہلائی تی ۔

ان ۲۱-۱۱ موسی نے ہار قون اور اس کے دیگر دلو بیٹوں البیج راور آفر کو تھکم دیا کہ وہ ندر کی قربانی راتیات ۱۱۰ ۱۱۰) اور ہلانے والی قربانی کا سید کھا بی (آتیات ۱۱۰ ۱۱۰) - جب موسی نے خطاکی قربانی کے برے کو تلاش کیا جیسے جماعت کے لئے خطاکی قربانی کے طور بر استعمال کیا گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ہوتوں کی جانور کو استعمال کیا گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ہارون کے بیٹوں البیعز دور اقربانی کے جانور کو پاک مقام بی کھانے کے بجائے جو اول (شاید مجہ اس فضی سے ور نے تھے جو حال ہی میں ان کے بھائیوں پر نازل ہوا تھا) - فانون یہ تھا کہ اگر خطاکی قربانی کا ٹوئ پاک مقام میں لا باجاتا ، تب و رُبانی کا ٹون پاک مقام کے اندر نہیں لا باگیا تھا، اس لئے انہیں گوشت کے ماہدین چا دو ایک کا اور سے کھایا جاتا تھا (۲: ۲۰۲) - اگر البسانہ کیا جاتا تو اسے کھایا جاتا تھا، اس لئے انہیں گوشت کے ماہدین چا جاتا تھا (آبات ۲۱ - ۱۸) -

بن با میں اس موسل کی ملامت کے جواب بیں ہارون نے وضاحت کی کرمطاف برتھا نے کے مطابق انہوں نے وضاحت کی کرمطاف برتھا نے کے مطابق انہوں نے نطابی کے ایر سوختنی قربانی کو گڑوانا ، لیکن ندتب اور ابیہوکی سخت سزاکے پیش نظر وہ پربیٹان نفاکہ آیا خطاکی قربانی کو کھانا خدا و ندکو قبول ہوگا ۔ توسیٰ نے اِس عُذرکونسلیم کیا۔ باب ۱۰کمانت سے بادے بی اسکامات سے اختتام پذیر ہوتا ہے ۔

سم- باک اور ناباک

انگے بانچ الواب میں رسمی باکیزگی اور ناباک کے اُمور کو بیان کیا گی ہے ۔ ایک بیکودی کے لئے العصن ایک ایسے عمل شھے ہواخلاقی طور پر توغلط نہ تھے ، لیکن اس کے لئے بیکو دک رستو ماست میں بشرکت کے لئے مدکا ورف کا باحث شھے -جرب تک اُن کی فہارت نہ کی جاتی کہ ورسی طور برناباک

متصوّر كئوبات تص - لازم تفاكر ايك بك قوم زندگى ك مرايك ببلو بين باك جو - حق كم فكرا ف يك اور نايك ين فرق ظامر كرف سرك الت كها فك چيزون كوجى استعال كيا -

# الف - پاک اور ناپاک کھانے (باب ۱۱)

11: 1- 1- 1 - ایک پاک جانوروی تھاجس کے پاؤگ پیرے ہوئے جوں اور وہ جگا لی کرا ہو۔
ران الفاظ "پاؤں الگ اور چرے ہوئے" کا ایک ہی مطلب ہے - لیکن إن الفاظ کا بیمطلب ہے
کہ پاؤں مکسّ طور پر الگ ہوں - پاک جانوروں میں گائے بیل ، بھیٹر: بکری اور سرن وغیرہ شاہل بیس - ناپاک جانوروں میں گئوٹی اور خرگوش وغیرہ شاہل ہیں - اس کار وحانی إطلاق
میں - ناپاک جانوروں میں سوئر ، اونے ، مسافان اور خرگوش وغیرہ شاہل ہیں - اس کار وحانی إطلاق
میر سیے کہ سیجی خدا و ندے کلام برگیان دھیان کریں (مجلانی کرنا) اور ان کی جال دوسروں سے تحذیف
ہو ( پاڈن جرے ہوئے ) -

فگرا آبنے لوگوں کی صحت کا تحقظ بھی کر رہا تھا ۔ اُس نے البدا گوشت کھانے سے نتے کیا جو بیمارلوں کا باعث بن سکتا تھا اور جب کہ گوشت کو محفوظ دیکھنے سے وسائل موجود نہ نضے ، ادر مولیثیوں سے سلے کرم کشش ادویات بھی نہ تقیں۔

اا: 9 - 11 - پاک مچھل وُہ تفی جس کے بگر اور چھلکے ہوتے ۔ چھلکوں سے اکثر سیجی پتھیار مُراد لباجاتا ہے ہوائسے ایک ُوشمن سے دنیا ہی تحقظ فرامِم کرتے ہیں ، جبکہ بگر اِللی قوت کی علامت ہیں جی سے وُہ دنیا ہیں آ گے بڑھے ہیں ، اور وُنیا کو اپنے پر غالب نہیں آنے دیتے -

۱۱: ۱۱ – ۱۹ – وه پرندے ہو دوسری منون کا شکاد کرتے ہیں ناپاک تھے - مثلاً حقاب، استخان نوار ، لگر اپیل، باز اور چمگا دار وغیرہ (چمگا دار پرندہ نہیں ہے - پرندے کے لئے سنعل عبرانی لفظ کا مفعوم محق ومرنے والے پرندوں سے وسیع ترہے ) -

ا : ۲۸ - ۲۸ - مذكوره الا ناپك منكون كى لاش كوجيكولية سے كوئى شخص شام كىك ناپك منكون كى لاش كوجيكولية سے كوئى شخص شام كىك ناپك رہتا تھا - بنجول كے بل چلنے والے جانوروں كا نتقومى فِكر كيا كيا ہے مثلاً بلى، شير ، چية ، اور رہيجه وغيره -

ا: ۲۹-۲۹ - ان آیات میں دیگر رینگے والے جانوروں کا ذکرہے ، یعنی نیولا پھی کا مر قسم کی بڑی چھپکلی ، چرڈون ، گوہ ، چھپکل ، سانڈا اور گرکٹ ۔ بوشخص ان کی لاش کو چھو لیتا وہ شام سک ناپاک رہتا - اگران میں سے مرا ہوًا کوئی جانوریسی برتن پر گرجانا تو برتن کو پانی سے دھونا لازم تھا اور یہ شام سک ناپاک رہتا ، اور اگرمٹی کا برتن ہونا تواسے توڑ دیا جانا - اگرمٹی کے برتن میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی ناپاک ہوجاتی اور اُسے کھانے کی اجازت نہیں تھی -لیکن ان میں سے مُرا جانور اُگر بہتے بانی میں گرجانا توقہ ناپاک مذہوتا - اور اِن کی لاش کا پھرچھتہ اگر ہونے کے ایسے بھی میں برت اپریت جھگویا مذکریا ہوتو وہ ناپاک مذہوتا -

ا : ٣٩: ٣٩ - اگر كوئى شخص پاك جانوركى لاش سے چھوجاما (يعنى بو مُرا ہوما، ند كه بحث درج كيا جاماً) ياائس كے گوشرت كوغيرادا دى طور پر كھا ليتا نو وُه شام كك ناپاك دم ا -اُسے اپنے كبرطرے دھونا برطرتے ستھے -

۱۱: ۱۸ - ۲۷ - آیات ۱۸ - ۳۳ میں کیڑوں ، سانبوں ، پوگہوں وینرہ کا ذکر کیا گیاہے ۔ اگر کوئ انہیں کھاتا تو وہ ناپک جوجاتا - إن پاک اور ناپاک جانوروں سے بارسے ہیں توانین دسیتے جوکسے خوا اپن پاکیزگی سے بارسے ہیں درسس دسے رہا تھا ،اور اس ضرودت سے بارسے ہیں سکھا رہا تھا کہ اُس سے لوگ بھی پاک ہوں (آیات م - ۲۵) -

مرقس ۱۹:۱۵ ، ۱۹ ، پی فکراوند تیتوع نے ہرطرح کے کھانے کو رسمی طور بر پاک فرار دیا۔ اور پوکس دسکول ایک فرار دیا۔ اور پوکس دسکول نے سکول ایک کھانے کے سکول کیا جائے اگرامسے شکر گزاری سے قبول کیا جائے (ائیم تیمن سے اور کی جانب کی خور کہ بات میں شابل اگر کسی شخص کے باضح کے لئے درسرت نہ ہو، ایسے جانور کو کھا نا پوکسس دمول کی بات میں شابل منہیں ہے۔

# ب - بیج کی پریائش کے بعدطمارت (باب۱۱)

ان ا : ۱ - ۱۳ - ۱۰ با بن بیچی پیدائش کے سیسے یں ناپاک کا ذِکرہے ۔کوئی کورت لڑکے کی بیدائش کے بعد ستّات دِن کٹ ناپاک ہوتی تھی ۔ آٹھویں دِن لڑکے کا ختنہ کیا جا تا (آیت ۳) - جہاں تک ٹون کے منجمد ہونے کا خطرہ ہے آٹھواں دِن محفُوظ ترین دِن تفا - دُورِحاضریں ثُونَ کے منجمد ہونے کے خدشے کو وٹامن " کے ہیکے سے علی کیا جاتا ہے - اِس کے بعد وُہ مزیدرتین ون سک مذاوکس مقدس چیز کو چھوسکی تھی اور ندی مفدس پیز کو چھوسکی تھی اور ندی مفدس بین فیم اجتماع کے بیڑونی صون میں داخل ہوسکتی تھی -

۱۲ : ۵ - لڑک ک پیدائٹش پر مال دلو ہفتوں سے لئے ناپاک رمہتی اور پھر مزید ۲۹ دِنوں نکے گھریں رہتی -

1:17 - ۸ - طمارت کے ایّام پُورے ہونے کے بعد ماں کے لئے بیٹکم تھا کہ وہ ہوفتن آم بانی کے لئے بیٹ کم تھا کہ وہ ہوفتن آم بانی کے لئے بیٹ یا قمری کا بیتہ لائے - اگر وہ اس قدر غریب ہوتے کہ وہ برت مذلاک تر بانی کے لئے کہ وہ برت مذلاک ترک تو کی ترک وہ بیٹ یا قمری کے دو دیتے لاتی - ایک سوفتنی ذربانی کے لئے اسے کی مال دی پر ندے لائی راوت اس ۲۲-۲۲)، چس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمالا نجات دہندہ کیسی فوہت میں بیدا ہوا۔

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیتے کی بیدائش کے ساتھ ناپا کی منسلک ہے ، حالانکہ فکدانے و نہا بین گن ہ کے دافِل جونے سے بیطے شادی کے دستور کو مقرر کیا ، اور کتاب مقدس بین بہتلیم دی گئی ہے کہ شادی یا در فکدانے ٹو کو اِنسان سے کہا کہ وہ بڑھے اور بیلا - ناپا کی فاللہ اِس بات کی یاد دہانی ہے کہ سوائے مسیح فکدا فند کے بم سب نے بدی بین صورت پکڑی اور گئا ہ کی حالت بین مال کے بریط بین پڑے (زبور اھ: ھ) - لڑکی کی پیدائش کے سلسلے بین ناپا کی کے مزید وقت سے فالبہ اِس امر کی یاد دہائی کوائی گئی ہے کہ مرد عورت سے بیطے بیدا کیا گیا ، اور کہ عورت نے بیط گئا ہ کی کو مروک تا بع رہنے کا حکم دیا گیا ( لیکن مراد کم تر جو نا نہیں ) اور کہ عورت نے بیط گئا ہ کیا ۔ اس قانون کے سلسلے بین و آجم کا یہ خیال ہے کہ فکدا ماں کوائس کی کمزوری کی حالت میں مگا قاتیوں اور ہر طرح کے متعدی امراض کے جواثیم سے بچانا جا جتا تھا -

# **ج - کوڑھ کی تشخیص** (باب۱۱۳)

باب ۱۳ پس کوٹرھ کی تشخیص اور باب ۱۳ پیس کوٹرھی کو پاک قرار دِسے جانے کا بیان ہے۔ بائبل ہیں مذکورکوٹرھ کی ماہریت سے متعلق محنتلف آدا ہیں۔ بائبل ہیں مذکودکوٹرھی بُرنمانہیں تھے، جب مکمسّل طور پر اُک کے جسم پر کوٹرھ بھیبل جاتا تو بے ضرر ہوتے، اور بعض اوقات اُن کا علاج بھی ہوجاتا تھا۔

ایک طرح سے کا بن طبیب کا کرداد می اداکرنا- شاید به اس امرکی یا دو بانی تھی که ووحانی

اورجِسانی اُٹھور میں گھراتعلق ہے ۔ اِنسان تین بھتوں پرشتمل منوق ہے ۔ اگر ایک جھتہ متاثر ہوتا ہے توتمام حصے مثاثر ہوتے ہیں۔

فی الحقیقت، باب ۱۳ بھرت شکل ہے کیونکر اس میں کورھ اور کور صد ہونے کی بیماریوں، اور کیروں اور مکانوں میں کور مد ایک مام اور کیروں اور مکانوں میں کور مد کے مرض کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر آر۔ کے - میری سن ہو ایک مام ممتالج اور عبرانی مالم ہے ، اِس اَمر کی نشان دہی کرنا ہے کہ عبرانی لفظ میں پوٹ میدہ تمام کیفیت اور حالت کو بیان کرنے کے لئے کوئ میں ترجم تستی بخش نہیں ہے۔

وہ جرانی اِصطلاح اور اُس کے یُونانی ترجے کے متعلق تمام حقائق کا خُلاصہ بیان کرتا ہے:

ہرانی اصطلاح کے بیماری "۔ بگرانے عہدنا مے بیں اِسی لفظ سے شتن ہے جس کا مطلاب
ہے "کھال کی بیماری "۔ بگرانے عہدنا مے بیں اِسی لفظ کا استعمال کسی کپڑے اور
عمارتوں کی دیواروں پر بھی چو ندی کے لئے بھی ہوتا تھا۔ ہفتا دی ترجے بیں جرانی
لفظ کا یونانی لفظ کہ LEPRA استعمال ہؤا ہے جو اپنی ما ہمیت اور معنی کو
لفظ کا یونانی لفظ کہ جے ۔ یُونانی ماہرین طب نے اِس لفظ کو ایک الیسی بیماری کو
بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جس سے چلد پر ببطی بن جاتی ہے جبکہ جمیرو دولی سے
نے اِس کا ایک ایسی بیماری کے لئے استعمال کیا ہو موجودہ ذمانے میں طبی کوڑھ کے
لئے اُس کا ایک ایسی بیماری کے لئے استعمال کیا ہو موجودہ ذمانے میں طبی کوڑھ کے

۱۱<u>۳-۱: ۱۳ - اِس باب کے افتتا حیہ پیرے یں بیان کیا گیا ہے کہ کا بین بائم لیں مذکور</u> کوڑھ کی علامات کی نشخیص کرتا تھا۔

<u> ۱۳: ۹ - ۱۱ - اگر کور می بگرانا بوتا تو کابن اسے ناپاک قرار دیتا -</u>

۱۲:۱۳ – ۱۳ – ۱۳ بیمب بات ہے کہ آگرسی شخص کا سادا بدن سفید ہوجا آ تو بیمادی مزید نقصان دہ نتھی لہٰذا کا ہن کولم ھی کو پاک فرار دیتا۔

۱۳ : ۱۱ - ۱۵ - جبکسی کورهی شخص کا گوشت کچانظر آنا توکای است ناپیک قرار دیتا -

يه كوره متفا-

ارد این این این این کوشت چهر کرسفید بوجاتا شب اُس کورهی شخص کو چهر بیک قرار دیاجاتا - این این کار این کار مین است می کشند تیم کرسفید بوجاتا شب این مکند قسم کوشنخیص پیش کی گئی ہیں - جب کا بن کو واضح طور پر دِکھائی در بر کہ چھوٹرا چلد میں گھراسے اور اُس کے بال سفید ہوگئے ہیں تو وہ مریق کولادی طور پر ناپاک قرار دیتا (آیات ۱۸ - ۲۰) - جب آذماکش آیام میں یہ چیس جا ما تو ہے کور حقال آتا ہے کا این اُسے پاک قرار دیتا (آیات ۲۱ میں اور اگر یہ مذبح بیسات اُو کا بین اُسے پاک قرار دیتا (آییت ۲۲) -

یہ اپنی است ۲۸-۲۷- یہ ال کھال کے جل جانے کے باعث کوٹرھ کا ببان ہے ۔جب یہ اپنی علا مات سے کوٹرھ نظر آنا تو کا بن ایس شخص کونا پاک قزار دینا (آبات ۲۳) - ساتھ دِن کے آز ماٹشی وقت کے دوران اس صالت کا بہت جل جانا کہ آگریہ دائ جھیل جانا تو یہ کوڑھ تھا (آبات ۲۳) - اگر جُل جانے کے اعث جگر جُھول جانی تو یہ کوڑھ نہ تھا (آبیت ۸) -

۱۱: ۲۹ - ۲۷ - اس مے بعد سریا شوری پر داخ کے بارسے پس بیان کیا گیا ہے جہاں مرد یا عورت بین ظاہراً کوڈھ کی علامات پائی جاتیں تواست ناپاک قرار دیا جاتا دائیات ۲۹،۲۹) - جب واضع طور پر معلّوم من ہوتا (آیات ۳۰،۲۹) اس شخص کو ساتت دِن بک بند ندکھا جاتا -اگرسعفر من بھیلتا تو وہ شخص اربیت بالوں کو موٹر تا اور مزید ساتت دِن بک اِنتظار کرتا - اگرسعفر بھیل جاتا نواس شخص کو ناپاک قرار دیا جاتا - اگرسعفر نو بھیلتا تو اُس شخص کو ناپاک قرار دیا جاتا - اگرسعفر نو بھیلتا تو اُس شخص کو باک قرار دیا جاتا -

الم : ۳۸ ، ۳۹ - اگرکسی مَرو یا عورت کے جسم کی جلد پر سفید چکتے ہوئے واغ ہوتے تو اسے رہے تو ہوئے تو اسے رہے تو ا اُسے رسی طور پر باک قرار دِیا جاتا - ہمیری سن کے ترجے کے مطابق یہ وصبے ہوئے ہو جوالد پر پیدا ہوجائے "

اد ۲۰ م م م م م م م کا گنج بن جند لے بن بر کوڑھ سے قنلف ہوتا تھا۔
سا ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م م کا گنج بن جند لے بن بر کوڑھ سے قنلف ہوتا تھا۔
سا ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ایک کوڑھی بہت کو کھی إنسان ہوتا تھا۔ اُسے تشکر گاہ سے باہر نکال دیاجاتا،
وُہ بِصِتْ بُورَ کِیطِ بِسنتا، اور اُس کے ہمرے بال مجھ رے رہتے ۔ جب کو تُن شخف اُس کے نزدیک جاتا تو وُہ اُوپر والے ہونٹ اور مُون جو ل کو ٹھانپ کر پکارٹا ناباک، ناباک ۔ یہ مرض سے بینے ک احتیاطی تدبیر تھی ۔ کس شخف کو علیارہ وکھنا طبی طریقہ سے کہ متعدی مرض مر بھیلے۔

۱۱۳ : ۲۷ - ۵۹ - کسی کپڑے بر کوڑھ کا مطلب اُونی، شوتی کپڑے یا جپڑے کے لباس پرچپھوندی ہے - ہیرتی سن اِس کی تنٹر کے کرتے ہوئے دکھتا ہے کہ البے لباس کوجَلا د سبنے ہیں کیا

*چکمت تھی۔* 

الیسی کلا ایک قسم کی چھبھوندی ہے ہو مرے ہوئے جانور یا سبزی پرظاہر ہوتی ہے - ہوتی ہے - موتی ہوتی ہے -

وه إس كا روحاني اطلاق كرنا ب :

" پھپھُوندی برشنے ہُوئے سادی شئے کو منا ٹرکرتی ہے بھیسے مورُوٹی گُنّا ہ انسانی شخصیتت کے تمام پہٹوؤں کو منا ٹرکرتا ہے ۔ یہوواہ کے لوگوں کوظاہری اور بالحنی طور پر پاک ہونا لا ذم ہے "

## ابس کورهی کو پاک صاف کرنا (باب۱۲)

الما الما المراد من الموسى كا شفاك بعد است باك فرار دینے کے سات ان آیات یں دسم بیان کی گئے ہے ۔ پسلے کا بن اُس کا نشکر گاہ کے بہر اسے باکر فراہ کو ڈوہ کو ڈوھ سے شفا یاب ہونا تو کوہ دو کر فرن برند ہاک برندے ، دیو دار کی کڑی ، شرخ کیوٹ اور زُونے کے ساتھ فر بانی سے سئے پنیش کرنا - دیو دار کی کڑی ، فرخ کیوٹ اور چھوٹے پودے سے ماصل کے جانے تھے ۔ یہ مام کوگوں اور دنیا میں جرایک سفے سے اعلی سے ادنی بر فراکی عدالت کی تصویر ہے ۔ یستیاہ ۱ : ۱۸ میں سرخ دیگ گئی ہوں سے منسوب کیا گیا، اِس لئے ممکن ہے یہاں گن ہوں پر فحداکی عدالت کے تصویر کو بیش کیا ہوں سے منسوب کیا گیا، اِس لئے ممکن ہے یہاں گن ہوں پر فحداکی عدالت کے تصویر کو بیش کیا گئی ہو ۔ ایک پر ندرے کو بیش کیا جانا کی اور اُس زندہ پر ندرے کو آس پر ندرے کو دیو دار کی کھڑی بیں اور شرخ کیوٹرے اور دوسرے کو دیو دار کی کھڑی بیں اور میں بر ساتھ یا دیوٹری چھڑی اجانا تواسے والے میں ندرہ پر ندرے ہو جانا تھا ۔ اور صحت یا ب کوڑھی پر ساتھ یا دیوٹری چھڑکا جانا تواسے پاک قرار دیا جانا ۔ چھر زندہ پر ندے کو کھلے میدان ہیں چھوڑ دیا جانا تھا ۔

کئی کی خلسے کوڈورگن ہی علامت ہے۔ اِس سے اِنسان ناباک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اُسے فہراکے توگوں سے خارج کر دیتا ہے اور اِس سے اُس کا حال بدتر ہو جاتا ہے وفیرہ و فیرہ - یہی وجہ ہے کہ کوڑی کو یک صاف کرنے سے لئے خوگ دگا نے (سیح کا نوُن) اور بیٹ پانی (دُور گاللّٰہُ مِن مَن مُرد ور تھی ہے کہ کوڑی کا کام) کی ضرورت تھی۔ آج بھی جب گنہ گار تویہ اور ایمان سے فکدا و ند کی طرف رَبَون لانا ہے تو مسیح کی موت اور اُس کا جی آ تھینا ( دکو پر ندوں کی علامت ) اُس کے لئے محسوب کر دیا جاتا ہے ۔ خوگ دُور گانے کی کا کہ کے محسوب کر دیا جاتا ہے ۔ خوگ دُور گانے کی کا کھیرتا ہے۔

الم النه ۱۰ - ۲۰ - باک مقدرا الوا کورها این کبرے دھونا این سب بال منڈانا اور بانی بی مفسل کرنا (آیت ۱) - تب اُسے الشکر کاہ بی واض ہونے کی اجازت تھی - لین وُہ مزید ساتت دِن کے بعد وُہ عُسُل کرنا ، این بال منڈانا تو دِن کے بعد وُہ عُسُل کرنا ، این بال منڈانا تو اُسے باک قرار دیا جانا (آیت ۱) - آٹھویں دِن وُہ فَداوند کے صفور قُر بانیاں لا تا (آیات ۱۰) ، خطاک قربانی (آیت ۱۰) ، سوختی قربانی (آیات ۲۰) - کائن کوری کرنا ، این نا اور باق بیر برخون نگانا (آیت ۱۲) ، یہ فَدا کے کلام کوسنے ، اُس کی مرضی برممل کرنا ، اور اُس کی راہوں پر چلنے کوظا مرکز اے ۔ اور اُس کی راہوں پر چلنے کوظا مرکز اے ۔

٢١:١٢-٢٣- اگر كورهى إس قدر غريب ہوتاكہ وُه تمام مطلوكبرجانور مذلاسكنا، تب اُسے ذُو تَمُريوں يا دُّو كبوتروں كے لانے كى اجازت تھى، ايك خطاكى قربانى اور دُوسرا سونتنى قربانى كے لئے -كيس اِس كے باوجود اُسے تُجِم كى قُربانى كے لئے برّہ لانا بيڑ آتھا -

ہرایک کوڑھ کو جُرم ، خطا اور سوختی قربانی کے سافھ نذرکی قربانی بھی لانا پرٹی تھی۔

11 میں ہے ہے ہے ہیں۔

اس کا اطلاق اُس وقت بڑا جب لوگ کنعان بیں جُہنے گئے اور خیوں کے بجائے دائمی مکان میں گہرے گئے ہیں۔

رینے گئے ۔ کسی گھریں کوڑھ " غالبا ایک طرح کی بھیجھوندی یا خشک قسم کی مٹراند تھی ۔ خُدا وند نے اجازت وی کہ کائین کے جائے سے بیشتر گھرکو خالی کر دیا جائے تاکہ گھر کی چیر بین ناپاک مذ فی اجازت وی کہ کائین کے جائے تو صرف متاثرہ بتھرکو نکال دیا جاتا تاکہ گھر کی جھیلتا میں اگرکوڑھ بھیلتا جاتا تو گھر کو مسماد کر دیا جاتا تو کائین اُسے پاک قرار جاتا تو گھر بیں مذہبیلتا تو کائین اُسے پاک قرار دیا جاتا تو گھر جی سے اور میں اواکر تا ہو کوڑھی کے لیے اواک جاتی تھی (آیات ۲۳ – ۲۵)۔

دینے کے لیے دہیں دسم اواکر تا ہو کوڑھی کے لیے اواک جاتی تھی (آیات ۲۳ – ۲۵)۔

#### لا برجسمانی رطوبت کے اخراج کے بعد طہاریت (اِب ۱۵)

ابد ۱۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ آبات ۱۱ میں جیم سے فیطری یا بیمادی کی صورت بی رطوبت کے اخراج سے ناپاکی کے بادے میں بیان کیا گیا ہے۔ آبات ۱۱ – ۱۲ میں بیماری کی وجرسے کسی مرد سے جیم سے جریان کی صورت میں اخراج کا ذکر ہے۔ آبات ۱۱ – ۱۵ میں طمادت کی دسم کا بیان ہے۔ آبات ۱۱ – ۱۸ میں مردک فیلے کے خیرالادی (آبات ۱۲ – ۱۷) اور الادی (آبیت ۱۸) طور پر افزاج سے بارے بارے

میں درج ہے۔

ان ہے۔ 19 - 20 - آیات 19 - 20 میں عورت کے عام حیض کے بارے میں بیان ہے -راس کے عام حیض کے بارے میں بیان ہے -راس کے لئے قربانی کی کو گفٹر ورث نہیں تھی - آیات ۲۵ - ۲۰ میں عورت کے حیف کا نہیں بلکہ حیف کی طرح کے نون کے بینے کا ذکرہے - راس لئے یہ فطری نہیں بلکہ خیر فطری ہے - آیات ۲۱ - ۳۳ میں باب کا فُل صد بیش کیا گیا ہے -

۵- يُومِ كُفَّاره (ياب ١٦)

یہ و کی کینڈریں یوم کفارہ (عرانی یوم کیور) سب سے اہم دِن تھا۔اِس دِن سردار کاہن اپنے اور جامت کے کفارہ کفارہ ساؤی اس کے ایم دِن مقام میں جاتا۔ ہوم کفارہ ساؤی کا اور جائے اور جام کا اور جام کفارہ کا اور جان کی دسوی تاریخ کو ، خبوں کی عیدسے یا پنے دِن قبل منایا جاتا ۔ کو کوم کفارہ میں وہوں کے لئے یہ دِن روزہ رکھنے اور اِنی جانوں کو کھ دیے کا دِن تھا

-(44- 44: 44)

یہ بات قابلِ غورہے کراکس باب میں پاک ترین مقام کو پاک مقام اور پاک مقام کوخیرہ اجماع کھاگیا ہے۔

11:1-1-10 وان ہدایات کا بس منظر ہار آون کے وکو بیٹوں ندب اور ابتہو کی نافر مانی ہے۔ اگر سرواد کا بن یُوم کفارہ کے علاوہ کِسی اُور دِن پاک ترین مقام میں دافِل ہونا تو اُس کا بھی اُس کے بیٹوں جیسا حشر ہوتا۔ یکم کفارہ کو وہ لانما ایک بچھڑے کا خُون خطاکی فر بانی کے طور بر اور مینڈھے کا خون سوختن قربانی کے طور پر لے کر جائے۔

11: ٣ - ١٠ وا قعات كى ترتيب كوسمجه اكسان ميس سيد ، تا ہم رسم كا ممو مى فاكد دري ذيل سيد سب سيد بيط سردار كا بن فسل كرتا اور سفيد كتا في لباس پر منتا (آيت ٣) - إس كے بعد وه ايك بجھ الا اور مين فرها في مرا احتماع كا ك لا تا - وه اين اور اين فائدان كے لئال كى قربانى دينا ، بچھ وا اور مين فرها كى قربانى اور مين فرها كو قربانى اور اين الا اور مين فرها كى قربانى اور الله ورمين فره كو موفقتى قربانى ك يا فربانى دينا ، بحروں كو خطاكى قربانى ك علور بر اور مين فرها كى قربانى ك مور كر وائد كا مين فرها كى قربانى ك مور يركزوان اور دونوں بكروں كو خطاكى قربانى ك درواز كي درواز كا اور قرم دالا اور قرم دالات ك الله الله دالا اور قرم دالات ك الله الله دالات ك الله دالات ك الله دالات كا درواز كا درواز كا درواز كا دالات كا كوروان كا دروان كا دالات كوروان كا دروان كا دروان كا دالات كا دائل كا د

عزازی کا مطلب ہے "دوانگی کا بکرا"۔

١١: ١١- ٢٢- وره بجعرف كواين سلط اور ابن كعراف كرسانة ويح كرما (آيت ١١) -اس سے بعد وہ بخور دان بس کوشلے بھرکر اور فوٹشبو دار بخورسے معھیاں جرکر بیک ترین مقام یں لے جانا۔ وہاں وہ بخور کو دیکتے ہوئے کو کوں بر ڈالنا، جس سے بخور کا ویفواں سربیش کو چُھیا لینا (آیات ۱۲،۱۲) - وُہ سوفتن قربانی سے مذبح سکے پاس والیس آنا اور بچھڑے کافون سے کر پاک ترین مقام میں جاتا اور اِسے مروپسٹس پر اور اِس سے سامنے سائٹ بارچھو کتا (آئیٹ ۱۲) -و م خطاک قربانی کے لئے بیٹے ہوئے بکرے کوخطاک قربانی کے لئے ذبح کرنا (آیت ۸) - اور مراوش کے سامنے بچھڑے کے وُن کی طرح إس کا نوُن بھی چھڑکٹا (آبات ۹، ۱۵)- اِس سے بنی اسرائیل کی سادی نجاستوں اور مرسمن موں اور خطاؤں سے سبب سے پاک ترین مفام سے لئے کقارہ دیا جاتا (آیت ۱۱)۔ توک چھڑکنے سے وُہ خیرۂ اجماع ا ورسوختن فرگبانی سے مذبح سے سلے بھی کقارہ ویتا (آبات ۱۱۸ ۱۹۰)لیکن اِس كى تفصيلات وارضى نهيى بى -كفاره كے عمل كا آغاز باك نرين مقامسے بوتا ، پھراس ك بعد یک مقام اور آخریں بین سے مذبح کا کفارہ دیا جانا (آیات ۱۵- ۱۹) -سرداد کا بن کے عزائیل کے برے سے سر پر دونوں ماخھ رکھنے (آیت ۸) اور اپنے لوگوں سے گئت ہوں کا اقرار کرنے سے بعد (آیات ۲۰،۲۰۱) . ایک منتخب شخص بکرے کو بیابان میں جھوط آتا (آیت ۲۱،۲۱)- دونوں كرے كفارے كے دفوعتلف ببلكوؤل كى نشان ديى كرتے تھے - ايك بملوثو برتھا ہو فكراك کردار اور پاکیزگ کے تقافے کو پُودا کرنا تھا ، اور دُوسرا گناہ کو دُور کرنے کے لئے کنرکار کی فروّت کولیوراکرتا نخا۔ ہارون کا زندہ کرسے سے سر بر اسٹ ہاتھ دکھنا اِس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل مے (اور ہمادے) گناہ مسیح بر لادے کئے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں دُور کے کیاہے (أبت ٢١) -

۱۹: ۱۹ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۰ وادکا چن کسی پاک جگه پرغسل کرتا ، شاید پینل کے دوض پر اور اپنی زینت اور آوائش کے لباس پہنتا (آیات ۲۳ ، ۲۳ الف) - پیگودی روایت پی بیان کیا گیا ہے کہ کمانی لباسوں کو بھر دو بارہ نہیں پہنا جاتا تھا - بعد اذاک سرداد کا بن دف میند کھوں کو سوختن قر بانی کے حکور پر پیش کرتا ، ایک ایٹ اور ایک بن اسرائیل کی جماعت کے لئے اور ایک بن اسرائیل کی جماعت کے لئے (آیت ۲۲ ب) - وہ خطاک دونوں قر بانیوں کی چربی کو مذبح پر جولا دیتا ، جبکہ اُن کی کھالوں بگوشت اور فیسلات کو انسکرگاہ کے باہر جلا دیتا (آیات ۲۵ ، ۲۷) - حتی کہ کھال ہوکا بین کو دی جاتا (۱) دونوں قربان ایک جاتات کو دی کا بہر جلا دیتا (آیات ۲۵ ، ۲۷) - حتی کہ کھال ہوکا بین کو دی جاتات کو اور فیسلات کو دی کا بین کو دی جاتات کا دونوں تو بانیوں کا بیات کو دی کو دیتا کو دی کا بین کو دی جاتات کو دی کہ کھال ہوکا بین کو دی جاتات کا دونوں تو بانیوں کی دیتا کو دی کو دی کر کا بین کو دی جاتات کی کھالے کا بین کو دی جاتات کو دی کا دیا کہ کا کہ کا کہ دی کو دی جاتات کا دونوں تو بانیوں کی کھالے کا بیات کو دی کھالے کو دیتا کو دیتا کو دیتا کی کھالے کو دی کھالے کو دی کھالے کو دیتا کی کھالے کی کھالے کو دیتا کی کھالے کو دیتات کو دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کو دی کھالے کی کھالے کی کھالے کی کھالے کو دیتا کو دی جاتات کو دی جاتات کو دیتا کی کھالے کا کھالے کو دی کھالے کو دیتا کی کھالے کو دیتا کے دیتا کی کھالے کو دیتا کہ کھالے کی کھالے کو دیتا کی کھالے کے دیتا کہ کھالے کو دیتا کی کھالے کے دیتا کے دیتا کے دیتا کے دونوں کو دیتا کی کھالے کو دیتا کے دیتا کے دیتا کے دیتا کی کھالے کو دیتا کے دیتا کے دیتا کے دیتا کے دیتا کے دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کے دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کے دیتا کے دیتا کے دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کے دیتا کی کھالے کے دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کو دیتا کے دیتا کی کھالے کو دیتا کی کھالے کے دیتا کے دیتا کے دیتا کی کھالے کے دیتا کے دیتا کے دیتا کے دیتا کی کھالے کو دیتا کے دیتا کے

اسے بھی جلادیا جاتا تھا۔ پیودی ملمودے مطابق سرداد کائن شام ک قربانی کے بعد پاک ترین مقام میں بخوروان لانے کے لئے جاتا ۔ کقارہ کی رحم میں لوگ ا بیٹے گنا ہوں کا افرار کرتے اور کام کرنے سے گریز کرتے (آیت ۲۹)۔

مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہو ناہے کہ سروار کا بن کم اذکم چاکہ بار پاک ترین مقامیں دافل ہونا - یہ عرانیوں 2: ۱ - ۱۲ کے متضاد نہیں ، جہاں یہ خیال ہے کہ سرواد کا بن پاک ترین مقام ہیں سال کے دوران صرف ایک دِن وافِل ہوسکتا تھا -

## ٢- قرباً في سيمتعلق توانين (بابر)

ان ان و مفسرین کے آیات ا۔ و سے متعلق مختلف نظریات ہیں۔

بیلی داسے : راس بیرے میں کسی جانور کو خیم اہماع کے دروازے پر قر بانی کے طور پر چھائے بینے دروازے پر قر بانی کے طورہ پر چھائے بغیر حتی کہ کھانے کے ساتھ بھی ذبح کرنا ممنوع تھا۔ دکھوسری دائے : خیم اجماع کے علاوہ قر بانی کے جانور کو کسی کسیدت یا میدان میں ذبح کرنا ممنوع تھا۔ تیبسوی دائے : جب بک توگ بیابان میں نقے ، انہیں قر بانی کے جانوروں کو کھانے کے لئے ذبح کرنے سے منح کیا گیا۔ جب توگ موٹورہ مملک میں پہنچے تو یہ قانون تبدیل کر دیا گیا ( استثنا ۱۲ : ۱۵) ۔ مودکن اِس کی گون نشر کے کرنا ہے :

آیت ، یں مذکور لفظ "بکروں" کا عبرانی ڈبان میں مطلب ہے "بال دائد۔ مِقْسَر مِن بِاَنَ دیوِناکی پرسِسِّن کی جاتی تھی جس کا دھڑ آ دھا بکرے کا اور آ دھا رانسان کا تھا۔ اِس لفظ سے استعمال سے یوں محسُوس ہوتا ہے کہ غالباً مِقْسَریں بیہ لوگ اِسی طرح سے باطل دیوِناوُں کی پرسِٹِش کرستہ سے ۔

ا: ١٠- ١٠- بعيبة خوك كھانا بھى منت كيا گيا تھا - نون كفّارہ كےسلامتنا مذكر فذاكے كے، كيوكم مُوّا من كا مول كا محل كا محل كا محل كا محل كا محل كا محل

ہے ۔ گُنُ ہی مزدُوں موت ہے ۔ اسے خون بہانے سے علامتی طور پرظام کیا گیا ہے ، کیونکر بغیر خون بہائے سے علامتی طور پرظام کیا گیا ہے ، کیونکر بغیر خون بہائے ہوں بہائے ہمانی نہیں ہوتی " مُعانی یُوں نہیں ملتی کر گُناہ کی سزا کو یُوں ہی مُعان کر دیا جاتا ہے ، بلداس طرح کہ بہ سزا قربانی کے جانوریا کہ سے پر منتقل کر دی جاتی ہے جس کے جم سے خون بہایا جاتا ہے ۔ آیت اا ، احبار کی کتا ب کی مرکزی آیت ہے ، اِس لئے اِسے ذبائی یاد کرنا چا ہے ۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا تھا ۔ اگر کوئی جانور جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا تھا ۔ اگر کوئی جانور عدر بد نہایا جاتا تو وہ نا پاک تھا۔ مادیث بین مرجاتا ، اور اگر اُس کا نون فوری طور پر مذ بہایا جاتا تو وہ نا پاک تھا۔

ا : ١١ - ١١ - إن آيات بن اليف شخف كے بارے بن بيان ہے جس فے لاعلى ميں كسى
 اليسے جانور كا گوشت كھا ليا جس كا نون نہ بهايا گيا ہو - اُس كى طہادت كے لئے گنجائش تھى -ليكن اُكر
 طہادت كا إنكاد كرتا تو وَه سرزاك لائق ٹھرتا -

## ٤- شخصى برناوس منعلق فوانين (ابواب ١٨-٢٢)

## الف منسی پاکیزگی کے قوانین دباب ۱۸

باب ۱۸ بی مختلف قسم کی نفیراً مینی شادیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن سے بنی اسرائیل مقریں واقف تے لیکن انہیں ملک کنقان میں فحلی طور پر ترک کرنا تھا -

۱۸: ۲ - ۱۸ - ۱۱ - ۱۱ الفاظ "بدن کوب پر ده کرنا" کا مطلب ہے مباشرت کرنا - آیت ۲ بین عام اصول بیان کیا گیا ہے - قریبی رشتے داروں بعنی مال (آیت ۱)، سوتیلی مال (آیت ۱)، بین باسوتیلی بین (آیت ۱)، سوتیلی بین (آیت ۱۱)، خالہ ، پجو پجی (آیت ۱۱)، خالہ ، پجو پجی (آیت ۱۱)، خالہ ، پجو پجی (آیت ۱۲)، خالہ ، پجو پجی (آیت ۱۲)، چپی (آیت ۱۲)، خالہ ، پجو پی (آیت ۱۲)، چپی (آیت ۱۲)، پخس اوقات والدین کی ذہبی یا جمانی کمزوریاں پیچوں بیل زیا ده زورسے کوفما بووجاتی ہیں - لیکن سرال اور شادی کی معرفت کے دو مرب رشتہ داروں بیل بھی میں ممافعت تھی (آیات ۱۲) ہے ۔ لیکن سرال اور شادی کی معرفت کے دو مرب رشتہ داروں بیل بھی میں ممافعت تھی (آیات ۱۲) ہے ۔ ایک از آل است شادی مذکرے (آیت ۱۱) یا سالی کو ابنی بیوی کی سوکن نہ بنائے (آیت ۱۸) - آیت ۲۱ کی بعد از آل استرشتا ۲۵: ۵ یل شرفیم پیش کی گئی - آگر کوئی شخص بے اول دکر جانا تو اس کے بھائی کا فرض تھا کہ وہ بیوہ سے شادی کہ سے ۔

۱۱: ۱۹ - ۲۱ - بیض کے دوران کسی عورت سے ممبا شرت ممنوع تھی - بر وسی کی بیوی سے زنا کاری منع تھی - بر وسی کی بیوی سے زنا کاری منع تھی - بیزوف ناک رسم بھی ممنوع قرار دی گئ جس کا تعلق مولک دیوتا کی پر حق سے تھا، جس میں نومولود نیچے کوآگ میں سے گزادا جاتا تھا (۲ - سلاطین ۱۰:۲۳) بیرمیاه ۳۲: ۳۵) - اس کربت کی شبیبیں وادئ حقوم میں تھیں -

فوانسس شبقر إس رسم كوان الفاظرين بيان كرمًا ہے :

ایک دوایت سے مطابق پیش سے مُست کی کمر میں خلاتھا، اور جب اِس کے اندر آگ جلائی جاتی تو والدین اپنے ہاتھوں سے مولک سے آگے سے تینتے ہُوئے ہاتھوں میں اینے پہلوٹھوں کو تھا دیتے ۔ اِس روایت سے مُطابق والدین کوکسی طرح سے جذبات کے اِظہار کی اِجا ذہ نہیں تھی، اور ڈھول بجایا جاتا تاکہ جب بچر بیلانے ہُوئے مولک کے ہاتھوں میں مرجاتا تو اُس کے بھلانے کی آواز مُسنائی مذ دے ۔

جب ہم کنانیوں کے آبات ۲۴-۳۰ میں مذکور اخل فی تنزل پر غور کرتے ہیں، تو ہم بخوتی سبھے سکتے ہیں کہ فکرانے إن سے کیوں اِس قدر سخت سکوک کیا -

## ب - روزمرہ زندگی کے قوانین ابادا

<u>۱۱۹ – ۲۵ –</u> ہر طرح کی پاکیزگی کی مبنیاد اِن الفاظ میں ہے "میں ٹھکا دندنمہادا ٹھلا پاک ہٹوں" (آئیت ۱) - دگوسروں سے ساتھ برتاؤکے مختلف قوانین درجے ذیل ہیں: ماں اور باپ کی عزّت کرنا لازم نھا (آئیت ۳) - یہ پانچواں تھم تھا - فُوا کے سبت کی پابندی کرناتھی (آیت ۳) پچوتھا گھم ۔ بُت پرستی منوُع تھی (آیت م) ۔ وُوسرام کم۔

سلامتی سے ذیجے کوتیسرے دِن کھا امنوع تھا زابات ۵-۸)-

فصل کی کڑئی کے موقع بر مالک کھیت سے کونوں بیں غریبوں اور مُسَافروں کے لے مِکھ فعل جھوڑ دینا (آیات ۱۰،۹) ، مثال کے طور پر کھیت کی فصلوں اور انگوروں کا بیان کیا گیا ہے ، یہال کوئی مکمل فرست پریش نہیں کی گئے۔

پوری، دغا دینا ،اورجگوٹ یولنا ممنوُع شفا (آبیت ۱۱) - یه آکھوال حکم تھا۔ رکسی مجگولی بات کو خُلاکی قسم کھاکر ہیے شاہت کرنا ممنوُع تھا (آبیت ۲) - تیسراحکم ظلم کرنا ، گوٹنا اور مرزوگری رکھ چھوڑنا ممنوع تھا (آبیت ۱۲) -

بهرب کوکوسنا اور اندسے کو تھوکر کھلانامنع نھا (آیت ۱۱۲) - اُنہیں ایک دُوسرے کی عزّت کرنے سے بیتواہ کی تعظیم کا افہار کرنا تھا (۲۵: ۱۷) - خداوندسے ڈرنے والے معذکر وں (آبت ۱۲)' عُمر دیسسیدہ (آیت ۳۲) اور غریبوں (۲۵: ۲۵) سے حسُن سلوک سے بیش آئیں -اِنصاف پی طرف دادی ممنوع قرار دی گئ تھی (آیت ۱۵) -

ہمسائے کے خلاف کُترا مِن کرنے اور اُس کی میان کینے سے منع کیا گیا تھا (آئیت ۱۲) -

ابین بھائی سے نفرت کرنامنع تھا۔ تُوابین ول یں ابین بھائی سے بغض نہ رکھنا اوراپین ہمسا یہ کوفرور ڈانٹے بھی رہنا" (آیت ۱۱) - مُتعا طات کو کھے بندوں اور آزادی سے نبٹانے کے لئے کما گیا تاکہ دِل میں بغض دکھنے سے گناہ کیک انجام نہ پینچے -

انتقام لینے اورکیدندرکھنے سے منع کیاگیا (آیت ۱۸) - آیت ۱۸کا دوسرا حصدای جمسایے سے اپنی مانندویت دکھنا ساری شریعت کا خلاصہ ہے (گلتبوں ۵: ۱۲) - بیتوع نے کما کہ یہ دوسرا بڑا گکم ہے (مرفس ۲:۱۲) - سب سے بڑا گکم استشنا ۲:۲،۵،۵ میں درج

' آیت ۱۹ کے عموماً بیمعنی افذکے گئے ہیں کہ مختلِف جنسوں کے جانوروں کا چنسی طاپ مذکرایا جائے مثلاً جیسے گدھے اور گھوڑی کے طاپ سے نچر پیدا کیا جاتا ہے -اِس طرح کے عمل کی مجانعت تھی ۔

مرسی کھیت یں مختلف قیم کے بیج بونے اور کتان اور اُون سے ملے حکیے تاروں سے

تیارٹ کہ باس کو پہننا منع تھا۔ فکدا علیمدگی کا فکدا ہے اور کوہ ان جسمانی مثانوں سے اسپنے لوگوں کو رسکھار ہا تھا کہ وُہ گناہ اور نایا ک سے علیحدہ رہیں ۔

اگر کوئی مُردکسی ایس عورت سے صحبت کرنا جو لونڈی اورکسی شخص کی منگینز ہوتی، تو دونوں کوکوٹے لکاسے جانے اور قدہ مُرد مُجرِّم کی قربانی لانا (آبات ۲۰ -۲۲) -

کنتان بیں بسنے پر اِسرائیلیوں کو کھم دیا گیا کہ وہ بین سال کا کہ درختوں کا پھل مذکھا ہیں۔ پکوتھ سال کا پھل فُدا وندسے حسُور پیش کیا گیا اور پانچویں سال کا پھل کھانے کی اجازت تھی آآیات ۲۳– ۲۵) - شاید بچر تھے سال کا پھل لاولوں کو دیا گیا۔ ایک مفتشر کا کہنا ہے کہ بہ خداوند کے حسور دوسری دہ کی سے حصے کے طور پر کھایا گیا۔

19: 17- 20- دیگر ممنو عمل به تنے : ایسا گوشت کھانا جس سے خون نه نکالا گیا ہو (آیت ۲۷)، الف، ، جادو گری کرنا (آبت ۲۷ ب) ، مبت پرسنوں کے انداز میں بالوں کو کموانا (آبت ۲۷)، کسی ممروب پرماقم کرنے کے لئے ابیع بدن کو زخمی کرنا (آبت ۲۸ الف) - غیر قوموں کی طرح ابین برن پر نشان بنوانا (آبت ۲۸ ب) - اپنی بیٹی کو کسبی بنانا جیسا کہ بے دینوں کی عباوت میں دمنور تھا (آبت ۲۸ ب) - بنات کے ذریعے حالات معلوم کرنا (آبت ۱۳) - فیر بزرگوں کی فیلان محلوم کرنا (آبت ۳۵) - مراز وں سے حربانی سے بیش آنا اور اُن کی ممان نوازی کرنا (آبات ۳۵ ) - کاروبادی و بانت داری کا اظمار کرنا (آبات ۳۵ - ۲۷) -

## ج۔ سنگین جرائم کی سنزا (باب ۲۰)

راس باب میں ۱۸ اور ۱۹ باب میں فرکور چند ایک جرائم کی سزاوک کا بیان ہے ۔ بوشف مولک کے سامنے ترکبانی کے طور پر اسپے شبتے کو آگ میں سے گزارا اسے سفار کیاجا آ (آیات ۱-۳) ۔
اگروگ چشم پوشی کرے اسے سر مارتے تو خلا اسے اور اُس سے گھرانے کو بر یا دکرتا (آیات ۴) ۔ بوشخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جاتا اُسے سزائے موت دی جاتی (آیت ۱۹) ۔ بوشخص اسپنے باب یا مال بر لعنت کرتا (آیت ۱۹) ، زانی اور زانی در آیت ۱۱) ، جو اسپنے باپ یا مال بر لعنت کرتا (آیت ۱۹) ، زانی اور زانی (آیت ۱۱) ، اور راب باب کی بیوی سے ممباشرت کرتا (آیت ۱۱) یا بی بھوسے ہم بستر ہوتا (آیت ۱۲) ، اور راب باب کا کم تھا۔ (آبت ۱۳) ، اور اُس کی ورت میں دونوں کو مار دیا جاتا) کو جان سے مادر نے کا کم تھا۔ آگرکو تُن شخص اپنی بیوی اور اُس کی ماں (ساس) دونوں سے مباشرت کرتا، تو تینوں کو جلادیث

کا تکم مفا (آبت م) - کسی إنسان کا جيوان کے ساتھ جا تا کرنا ليک سنگين جُرم تھا اور اُس إنسان اور جيوان دونوں کو مار ديا جا تا (آبات 19،18) - بو کوئی ابني بين يا سوتيل بين کے ساتھ چينی فتل کا مرتکب ہوتا وہ سزاسة موت کوئی قصریا ( بعض نوگوں کا خيال ہے کہ انہيں اسرائیل کی اُمت سے ضادح کر ديا جا تا تھا) ( آبت 10) - خالہ يا بھو تھي سے مُباشرت جي قابل مزاتھی ۔ اُمت سے ضادح کر ديا جا تا تھا) ( آبت 10) - خالہ يا بھو تھي سے مُباشرت جي قابل مزاتھی ۔ اُن دونوں کا گناه اُن کے سر لگے گائے ليکن کوئی تفصيلات نهيں دی گئيں ( آبيت 19) - بعض اوگوں کا خيال ہے کہ إس کا يہ مطلب ہے کہ وہ ہے اُولاد مربی کے جيسا کہ آبیت ۲۰ ين جمال ايک شخص البين بچا يا آبائی يوی سے اور آبیت ۱۱ ين ابنی بھاوج سے مباشرت کرتا ہے، بيان کيا گيا ہے ۔ اُس کا بام بھائی تو اُس کے بھائی کے سائے تھا کہ وہ اُس فراہ موائی کی بیو بغیر مربانا جس سے اُس کا نام بھائی آب بھائی کے مائے کہ اور آبیت ۲۱ کا والمان صرف اِس کوئی تھائی کے سائے کہا کہ وہ اُس خواہ موائی کی بیو سے شادی کرلے ما اور پسط بيئے کا نام بھائی کے ہو ۔ وہ غير قوموں کی مکروبات سے پاک ہوں اور موقودہ ملک کی برکتوں سے سنفي ہوں (آبیت ۲۲) ۔ رہی مرد یا عودت میں جُن ہوتا واد موزی کی برکتوں سے سنفي ہوں (آبیات ۲۲ – ۲۲) ۔ رہی مرد یا عودت میں جُن ہوتا ہوں کا دور گری بوتا ہو اُن رائیت کا کا مرد یا جانا (آبیت کا) ۔ اور موقودہ میں جُن ہوتا ہوں کی مرد یا جودت تو انہیں سنگا ہوں کا دورا جانا (آبیت کا) ۔ اور موقودہ میں مرد یا جودت تو انہیں سنگسار کرے مار دیا جانا (آبیت کا) ۔

#### ایواب ۲۲۰۲۱)

ا ۱: ۱- ۲- کام نوں کے لیے تھم نھاکہ سوائے اپنے قیبی ڈیم داروں سے وہ لاش کو مجھونے سے اپنے آپ کو تا پاک مذکریں - حتی کہ کیسی مروی سے شیعے بیں داخل ہونے سے انسان سات دِن بھک ناپاک رہتا (گنتی ۱۹: ۱۱۳) - اِس سے کا ہن وقت سے اِس دَورا نیے بی خِدمرت کرنے کا مجاز ہیں تھا اُراس سے اُسے منع کیا گیا تھا کہ وہ وہ سوائے قریبی کرشتہ دار سے ہمیں اُور سے سبب سے الذم تھا کہ کو ناپاک فررے - اَرت می کا خالباً یہ مطلب ہے کہ اپنے اعلی عہدے کے سبب سے لاڈم تھا کہ سوائے آیات کا اور ۳ بی مذکور وہ ہے کہ آپنے آپ کو ناپاک نہ کرے -

ان : ۵ - ۹ - بغیر قوموں کی طرح مُر دے سے لئے ماتم کرتے ہوئے اپنے بدن کو زخی نہ کرے ۔ اب بغیر قوموں کی طرح مُر دے سے لئے ماتم کرنے کی اجازت شہیں تھی ، اور نہ ہی کا ہن کرے ۔ کا ہن کوکسی ناپک یا فاتشہ عودت سے شادی کرسکتا تھا - ہاں البتہ اُسے کسی بیوہ سے شادی کرسنے کی اجازت تھی - اُگریمی کا ہن کی بیٹی فاتستہ بن جاتی تواسے اُگ میں جلاکر ماد دیا جاتا -

<u>۱۱: ۱۰ – ۱۵ –</u> سرداد کابین کو اجازت نبین تھی کہ وہ دسٹورے مطابی ماتم کرے یا مُردے کے احترام سے بلئے مقاب کا مجاز تضااور کے احترام سے بلئے مقابس کو چھوڑے ۔ وہ اسرائیلی کنواری لڑکی سے شا دی کرنے کا مجاز تضااور اُس کی ازدواجی زندگی کو ہرطرح سے اِلاام سے پاک ہونا لازِم تھا ۔

ان ال ال ال ال المرائي من الكرائي من الكرائي الكرائي

عرام المسكة تقد المراد المسلم المرائد المرائد

<u>۱۲: ۱۲ - ۱۱ - ۱۲ - اگر</u>کوئی شخص نادانسته طور پر پاک چیزوں یں سے کھا لینا، وہ اُس کے ساتھ پانچواں جھتہ بلاکر کا ہن کو دیتا اور گیوں اس کی نلانی کرتا، جیسا کہ جُرم کی قربانی ہیں کیا جاتا تھا۔

۲۲: ۱۷: - ۲۰ - بوقر بانبار خداوند كي حضوري بين لال حاتين وُه بيعيب بوتين (آيت ۱۹)

نواہ وُہ سوفتن قرگبانی (آبات ۱۸ - ۲۰) یا سلامتی کے ذیعے (آبت۲۱) کے سلٹے ہوتیں - بھادیا جس جانور کے اعفان کست بوں ، یا بس کے رسولی، گھجلی یا بہٹریاں ہوں لانا ممنوّح تھے (آبت۲۲) اگرکسی ہجھڑے یا بٹرے کا کوئی عُفوکم یا زیادہ ہونا ، تو آسے رضا کی قرگ بانی کے طور پر توہیش کیا جا سکتا تھا ، لیکن منت کی قربانی کے لئے بیش کرنا ممنوع تھا (آبت ۲۲) - جس جانور کے فیٹے گھیلے موسے یا بوٹے یا تو گئے یا گئے ہوئے وہ قربانی کے لئے قابل قبول نہ تھا (آبیت ۲۷) ۔ بس اور کر قبول نہ کھا (آبیت ۲۷) ۔ اس اور اس کے فیٹے کوایک ایک اور کر آبیت ۲۵) - قربانی کے جانوروں کو قبول نہ کویں (آبیت ۲۵) - قربانی کے جانوروں کو قبول نہ کویں (آبیت ۲۷) - ماں اور اُس کے بیٹے کوایک ہا وں ذبح نہ کیا جانوروں کو قبول نہ کویں ایک دن کے کا گوشت اُسی وں کھایا جا آبیس وں ہی گڑ دا ناجا آ

۳۳-۳۱: ۲۲ - ۳۳-۳۱ - آخری بیرے یں اِس بات کی دضاصت کا گئ ہے کہ اِسرائیل کوکیوں فُدا ہو اُنہیں بِرَصَری سرزمین فُدا وند تمام احکام کی پابندی کرنا تھا - یہ اِس لئے تھا کہ وہ فُدا ہو اُنہیں بُرَصَری سرزمین سے نکال لایا پاک ہے - کئی طرح کے اظہارات مجموعی طور پر احبار کی کتاب سے پیغام کو پیش کرتے بیں - مثلاً میرے پاک نام کو ناپاک نہ مُطّرانا "" میں " ضرود ہی پاک مانا جاؤں گا اور " میں فُدا وند تمہارا مُتقدس کرنے والل بُوں "۔

۸- فراوند کی عیدیں (بب ۱۲۳)

الف ـ سبب (۳۲:۲۳)

اسرائیل کا مذہی کیلنڈراب فکراکے قوانین کا موضوع بن جاتاہے۔ فکراوند نے موسی کے دریعے بنی اسرائیل کو بتایا کہ وہ خداوند کی بعیدوں کا اعلان کرے کہ بیر مقدّس مجھے ہیں۔ بھڈ دِن کی محنت سے بعد ساتواں دِن یا سبت کام سے آدام کا دِن ہو۔ یہ ہفت کا واحد یاک دِن تھا۔

ب-عيد سح (۵،۳:۲۳)

فر وندى فسع بيسط ميين (نيسان يا ابريب) كى تودهوي تاريخ كومنا كرماتى تقى - يداسرايل

کی مَصَری غُلاَقی سے رہائی کی بادگار کے طور پر منائی جاتی تھی - فتح کا برّہ خُدا کے برّے برّے کی علامت تھا (ا-کرنتھیوں 2: ) ، جس کا نوْن ہمیں گناہ کی غُلاَمی سے منفعی ولانے سے سے بہایا گیا۔ وہ وقت یُورا ہونے پر موا (گلیتوں ۴: ۲ - ۲) -

#### ج-عيفطير (٢٠٢٣-٨)

عیدفیطیرکاتعلق فتح سے تھا۔ یہ ستنت دِن کس جاری رہتی ۔ اِس کا آ قاد فسے کے بعد کے دِن یعنی نیسان کی پرندرصویں تاریخ سے ہوتا اور بیسویں تاریخ یک جاری رہتا ۔ اِن دونوں عیدوں کے دِن یعنی نیسان کی پرندرصویں تاریخ سے ہوتا اور بیسویں تاریخ یک جاری رہتا ۔ اِن دونوں کے عیدوں کے ناموں کا ذِکر اکثرایک دُوسرے کے ساتھ ساتھ آ تا ہے ۔ اِن ایام میں بیٹودیوں کے لئے محکم تھاکہ تمام فیر گھرسے بیک اور شرارت کا تمیر کنال دیا گیا ہے بیک اِس نندگ کا تصاف دِل اور سیال کی تصویر بیش کرت ہے ہیں اور عبد فِطیر ( اِکر تقیوں ۵ : ۸ ) ۔ فسٹ ( ہماری مخلفی ) اور عبد فِطیر ( اِکر تقیوں ۵ : ۸ ) ۔ فسٹ ( ہماری مخلفی ) اور عبد فِطیر ( اِکر تقیوں ۵ : ۸ ) ۔ فسٹ کر ہماری میں میٹودی اِس عید کے دوران ب فیری دوران ب

### ٥- پهلے تجھلول کی بعید ١٣٠ - ١١٣٠

**٧- ميفتول کي عبيد** (٢٣: ١٥- ٢٢)

مفتوں کی عید یا بنتیکست (یونان ، پیجاش) فسے کے سبت سے پیچش دِن بعد منانی ا

جاتی - پرفسل کٹائ کا تہوار تھا جس پی گذم کی کٹائی کے آغاذ کے سے تھا اوندکی شکر گراری کی جاتی ہے۔ اِس کے ساتھ جاتی تھی ۔ اِس موقعے پر گیہوں کی کٹائی کے بہلے بھل پیش کئے جاتے تھے - اِس کے ساتھ سوختنی قربانی ، نذر کی قربانی اورسلامتی کا دبیحہ بھی پیش کیا جاتا - پہودی روایت کے مطابق موسیٰ کوسال کے اِس دِن پرشریعت مِلی - یہ عید پنٹکست کے دِن پاک رُوح کے نزگول کی علامت ہے ، اور یہ دِن کلیسیا کا جم دِن ہے ۔ بلانے کی قربانی فصل کے نازہ میدرے کی توروی پر مُشتری تھی (میدرے کی توروی اور فیر پرمُشتری تھی (میدرے بین کی استعمال ہوتا تھا) - یہ روطیاں یہ کو دیوں اور فیر وموں کی ملامت ہیں" بور میرے بیں) ایک نیا انسان" بین (افسیوں ۲: ۱۵) -

پنتگست سے بعد جاڑ ماہ کا ایک طویل وقفہ تھا۔ وقت کا یہ دودانیرکلیسیا سے دَورِحاضر کنھویرسے جس پس ہم میرج ک دُوسری آمد کا شدّت سے انتظاد کر رہے ہیں ۔

### و- نرسنگول کی عبد (۲۳:۲۳ - ۲۵)

نرسِنگوں کی عِید ساتویں میدنے کی پہلی تاریخ کو ہوتی - نرسِنگا مچھونکنے سے بنی اسرائیل کا مقدس مجمع فزاہم کیاجا آ ۔ برشخصی جائرنے اور توبد کے لئے دس فرن دِن کا عوصہ ہوتا تھا ۔ اِس کے بعد کُوم کفّارہ ہوتا ۔ یہ آخری ذما نے کے اُس دفت کی علامت ہے جب بنی اسرائیل قومی سطح پر توبد کریں گے اور بعد اذاں انہیں مملک کنتیان کی سرزمین میں جمع کیا جا سے گا ۔ یہ سول افر فرہی کہ سال کا بیلا دِن ہوتا تھا ، آج کل اُسے روشن باشانہ (عبرانی - سال کا آغاذ) کہ اجا تا ہے یعف لوگوں کا جیال ہے کہ یہ عید ایک آور جمع کی تصویر بھی ہے ۔ ۔ یعنی جب خداوندکی آمد پر مقدسین بُوا بی اُس کا اِستقبال کریں گے ۔

## ز- يُوم كفّاره (٣٢-٢٢-٣٢)

یوم کفارہ (عبرانی یَوم کِپوُر) ساتویں عینے کی دسویں ناریخ کومنایا جانا - اِس کا باب ۱۹ یں تفصیلی طور پر ذِکرہے - یہ اسرائیل کی توبی سطح پر توبہ کی نصویر کو پیش کرتا ہے -جب ایا ان دار بقید سیے پر ایمان لاکر مُعانی حاصل کرے گا ( ذکریاہ ۱۲:۱۲) ۳:۱۱ - یوم کفارہ سے متعلق تقریباً ہر ایک آیت یں ، فکراکام نذکرنے ہے محکم دُہراتا ہے - اُس دِن صرف ایک شخص کو کام کرنے کی اجازت تھی اور وُہ سردار کا بن نھا ۔ فُدا وندنے اِس محکم پرسختی سے عمل درآ مد کوانے کے لیے خبر دارکیا کہ جوشخص اِس محکم کی خلاف ورزی کرے ، اُسے ماد دیا جائے۔ یہ اِس لئے مختا کہ وہ نجات ہو ہمارے سروارکا ہن نے ہارے لئے حاصل کی وہ قوالست بازی کے کا اول کے سعبب سے منہیں ہو ہم سفے بنو کہ کے سم (ططس ۲:۵) ۔ ہمادے گنا ہوں کو دُورکرنے میں کسی انسانی کام کا کوئی دخل شیں ہے ۔ مِسرف اور مِسرف آبرے کا کام ابدی نجات کا منبع ہے ۔ آبنی جا نول کو دُوک ہے مطلب (آبات ۲۹،۲۰) ہے دوزہ دکھنا ۔ حتی کہ آن کل جی فرہی پروی کو اِس وِن کو دُماک رِست کی کو اِس وِن کو دُماک رِست اِس وِن کو دُماک رِست اللہ ہو ہے گاہ کا ممتعالم میں میں معید کے دول کا وقت تھا۔ البہ برب گاہ کا ممتعالم میں جو ہو ہے کا وقت تھا۔ البہ برب گاہ کا ممتعالم طے ہو گھکا تو خیموں کی عید کے دول نوش کا وقت تھا۔ البہ برب گاہ کا ممتعالم طے ہو گھکا تو خیموں کی عید کے دول نوش کا وقت آبا۔

#### ے۔ خیموں کی عبید (۲۳-۳۳:۲۳)

خیوں کی عیدکا ساتویں میں کے دسویں دِن کو آخاز ہوتا نھا - سات دِن کک بنی اسرائیل خیموں میں دہتے (آبیت ۲۲) - یہ آخری آدام اور آخری فصل کی کٹائی کی علامرت ہے جب بن اسرائیل مزار سالہ دُور مِن نہایت محفوظ طریقے سے ابنے مملک میں سکونت کریں گے ۔ اِسف فسل کا گئے کی عید بھی کہا گیا ہے (خروج ۲۳:۲۳) - اِس کا فصل کٹائی سے تعلق تھا - در حقیقت اِس باب میں مذکور کہی عید وں کا نعلق فصل کٹائی سے سے - موشق اور سیل روزن اِس روایت کا باب میں مذکور کہی عید وں کا نعلق فصل کٹائی سے سے - موشق اور سیل روزن اِس روایت کا بان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

یرگودی کھوکھوں کے سے دھا نچے کھڑے کرکے اِس عید کے دولان ان یں رہتے ۔ بہ اِس بات کی علامت تھے جب بنی اسرائیل بیابان بیں رہتے تھے۔ حتیٰ کہ آج کل بھی کئی بیگودی اِس عید کے لئے الیس عادض قیام گاہ بناتے ہیں جن یں جھونیرطی کی تین الحراف بند جوتی بین اور اُس کی چھت گھی جوتی ہے ۔ وہ اُسے طہنیوں اور موم فراں کے مجھوں سے سجاتے ہیں ہو اُنہیں فعسل کٹائی کی یاد دِلاتے ہیں ۔

ہرسال ہونوگ اِس فصل کُن کُے جموار پر بروشکیم آسکتہ آتے تھے۔اِس چھٹٹ کے دِن ہیکل کی پرستیش کی رشومات میں یہ باتیں شامل تقیں : شیلوٹ کے توض سے پانی کو رسم سے طور پر اُنڈیلا جانا اور یہ سرمائی بارش کے لئے دُعاکی علامت مقى- يى دُه وقت تهاجب بيتوع نے ميكار كركه الكركوئى بياسا بو توميرك پس آكريئ " ( يُومِنّا ٢٤٠٤-٣٨) -

اسرائیل سے آخری اوم کفارہ سے بعد خیوں کی عید چھر پر وشلیم بی منائی اسٹے گی (زکریاہ ۱۲:۱۲) -

فُدا وند عیدوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو زندگی کے دُوحانی اور جِسانی پر مکووں کے زیبی تعلق کے بارسے میں سکھان چاہتا نھا - فراوانی اور برکت کے ایّام فکراوند سے معثور نجوشی منانے کے ایّام تھے ۔ اُن بر ظاہر کیا گیا کہ فُدا وند کنڑت سے اُن کی روزمرہ کی ضروریات کو پُورا کرتا ہے ۔ اِس حَیث القوَم فداوند کی جوائی کا جواب فصل کٹائ کی عبدوں کے اظہاد یں پایا جاتا ہے ۔

شملاحظه فرماسیّه که بادباد بهُ محکم دِباگیا که بن إسرائیل ان موقعوں پر کوئی کام شکری (آبات ۳۱، ۸۱، ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۳۱، ۳۱، ۳۱) -

یہووآہ کی عیدوں میں ایک تواریخی ترتی نظر آتی ہے - سبت اُس وقت کی یاد دِلا آہے جب خُدانے تخلیق کے بعد آرام کیا - فسیّح اور عید فطیر بھیں کوری کے بارے بیں یاد دِلا تاہیں - راس کے بعد پہلے بھالوں کی عید کا ذکرہ جو میں ہے جم اُسٹینے کوظا ہر کرتی ہے - عید پینٹکست موج الفکس کے نزول کی علامت ہے - نرسنگوں کی عید بنی اسرائیل کو دوبارہ جمع کرنے کی تصویر پیش کرتی ہے - یوم کفارہ آنے والے اُس وقت کوفی ہر کرتا ہے جب اسرائیل کا بقیتہ میسے کوقبول کرے گا - خیموں کی عید خیام) اس اُسرک علامت ہے جب بنی اسرائیل کا بقیتہ میسے کوقبول کرے گا - خیموں کی عید (عید خیام) اس اُسرک علامت ہے جب بنی اسرائیل کی کی ہزاد سالہ یا دشاہرت سے جب بنی اسرائیل کے کہ ہزاد سالہ یا دشاہرت سے حب بنی اسرائیل کے کہ ہزاد سالہ یا دشاہرت سے حب بنی اسرائیل کی کی ہزاد سالہ یا دشاہرت سے حب بنی اسرائیل کے کہ ہزاد سالہ یا دشاہرت سے حب بنی اسرائیل کی کے کہ ہزاد سالہ یا دشاہرت سے میں کھوٹ کے ۔

## **۹ - رسمی اور اخلاقی قوانین** (باب ۲۳)

باب ۲۳ پس سالان عیدول کا بیان ہے ۔ اب صُلَوند کے حصُور روزمرہ اور بیفتہ وار خدمات کو ببان کیا گیا ہے ۔

<u>۳۱:۱-۹-</u> زیتوکن کاگوٹ کر پھالا نہوًا خالِص تیل سونے سے شمعدان ہیں خُداوند سے مصور کے سے شمعدان ہیں خُداوند سے محصور کی ساتھ ہار محصور کی ساتھ ہار سیست ہر سیست تبدیل کیا جاتے اور انہیں ہر سیست تبدیل کیا جاتا ۔ آیت کے ہیں خرگور کبان خداوند کا تھا۔ یہ یہ تواہ سے تھیورائش وقت

بیش کی جاتا جب بڑرانے گر دے تبدیل کرے کا جنول کو کھانے کے لئے دے دئے جاتے۔

- ۲۳ - ۱ - ۲۳ - اس بعد اجانک یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ موصری تھا اسے فکراک نام پر گفر بکنے کے بڑم یں سنگساد کر دیا گیا آآیات ۱ - ۱۲ سر ۲۲) - بر واقعہ ظاہر کر تا ہے کہ اسرائیلی لشکرگاہ یں دہنے والے ہر آیک خص کے لئے ایک بیسا قافون تھا، فواہ کو آنسلی لحاظرے فالیس یئودی نزاد تھا یا نہیں تھا (آیت ۲۲) - اس سے کل ہر ہوتا ہے کہ قتل کے بڑم کی طرح کفری سزاجی موت تھی (آیات ۱۲) داس اس اس کا ہر ہوتا ہے کہ قتل کے بڑم کی طرح کفری سزاجی موت تھی (آیات ۱۲) دارہ ۱۲،۱۷) (غالبًا آیت ۱۲ بی کفرے خلاف قافون تھا جس کا پی گودیوں نے حوالہ دیا جب انہوں نے کہا آ ہم ایل شریعت کے موافق کو قتل کے لائق ہے کیونکہ اُس نے اپنے آپ کو فکدا کا بیٹا بنایا " (یوئنآ بیں اور سٹریعت کے موافق کو قتل کے لائق ہے کیونکہ اُس نے اپنے آپ کو فکدا کا بیٹا بنایا " (یوئنآ اور شریعت کے موافق کو قتل کے لائق ہے کہونگہ کی تا فی کی جاسکتی تھی (آیات ۱۲ اے ۲۱) -

آیات ۱- ۹ میں ہم اِسرائیل کی ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں جیسا کہ فکدا کے اِلا دسے میں تھا۔ آیات ۱۰- ۱۹ میں کفر بکنے والے ۱۱ میں کفر بکنے والے اور لعزیت کرنے والے اُسرائیل کی پرتھو میر پیش کرنا ہے کہ بنی اِسرائیل کی بن اور کا فون ہماری اولاد کی گردن پرہو ") - اور لعزیت کرنے والے شھرے - (اِس کا فون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پرہو ") -

١٠ - سببت كاسال اورسال لويلي (باب ٢٥)

ابواب ۲۵–۲۷ پس مذکور توانین تموسل کوخیر چهیماع پس سے نہیں بلکہ کوہ آسینا پرسے دِسے کے کا ۱۱۱۵؛ ۲۷:۲۷؛ ۲۷:۲۷) –

<u>۱:۲۵ - 2 -</u> ہرساتویں سال کو سبت کے طور پر منایا جاتا تھا ۔ زمین بی کا شت نسیں ک جاتی تھی - ہوفصل خُود بخُود اَکتی اُسے نوگوں اور بچو پایوں کے استعمال کے سے چھوڑ دیا جاتا - مالک اُس کی کُٹ ٹی نذکرتا ، بلکہ چھوڑ دیتا تاکہ نوگ اُسے آزا دی سے استعمال کرسکیں -

بر ہوتا اور إس كے بعد سكت سبتى سال مى سبت تھا ہے سال يوبلى كماجانا تھا - إس كا آغاذيم كفاره بر ہوتا اور إس كے بعد سكت سبتى سال " ( يعنى ٢٩ سال الكُّر ر جاتے - إس سال فُلا موں كو آذا د كرديا جاتا ، زمين به كاشت رہتى اور إس كے اصل مالك كو والبس وے دى جاتى - جب سال يوبلى قريب آنا تو زمين اور غلام كى قيمت بى كى واقع ہوجاتى ( آيات ١١ - ١١) - تمام كاروبادى محتابدوں بن إس حقيقت كو مدنظ ركھا جاتا - يہ الفاظ تمام مُلك بن سبب بات ندوں كے لئے آذادى كى منادى كرانا " امريكہ كى آذادى كى گھنٹى بركندہ بيں - إيمان داروں كے لئے خواوند

ک آمدیوبلی کی مانندہے۔ بڑی بڑی بھی آمدے قریب ہوتے جاتے ہیں، مادی دولت کی قدر میں کی آمدے قریب ہوتے جاتے ہیں، مادی دولت کی قدر میں کی واقع ہوتی جائے ہے۔ بونی فُداوند آجا شئے گا، ہما لا روبید، ہمادے مکانات وادافنی اور ہمادی سرمایہ کاری سب ہمارے لئے ہے۔ اس لئے آج ہی سے انہیں فداوند کے کام سے استعمال کرنا مشروع کر دیں۔

سال اور آئندہ سے سال سے سال (یعنی سانویں سال) کے سِلسلے میں لوگ شاید حیران ہوں کو اُس سال اور آئندہ سے سال سے سائے اُن کے باس کھانے کے لئے کافی بچھ ہوگا۔ فَدان اُن کے ساتھ وعدہ کیا کہ اُگر آئنوں نے فرماں برداری کی تو وہ انہیں چھٹے سال اِنٹی نفسل دے گا کہ وہ تین سال سے لئے کافی ہوگا۔
سال سے لئے کافی ہوگا۔

بی بی نش سانوں میں ایک بار ترفیسلسل ایسے سال ہوں گے بی بیں کا شت کاری نہیں ہو گ ، بینی جیب عام سببی سال کے بعد سال یو بلی آئے گا۔ واضح سے بر فکدا وند اکنچاسویں سال میں انہیں اتن فعس دیتا جو اُن سے چانڈ سال سے گزارے سے سام کا فی ہوتی ۔

بعض علی کا خیال ہے کہ پچاسویں سال سمیت شگاد کرنے سے یہ دراصل اُنجاسواں سال نقا - برکیف یہ ماتولیات کی ایک بہترین قدیمی مثال ہے ۔ یعنی زمین کو کاشت مذکر نے سے اُس کی ندخیزی کی قوت بیں اضافہ ہوتا ہے - دور حاضریں اِنسان ہمارے اِس سیارے سے وسائل کے تحقظ کے لئے فیکر مند ہے ۔ لیکن اکثرا وقات فیڈا کا کلام صدیوں پیلے اِس سے حل سے بادے میں بان کرتا ہے ۔

زمین بیجی جاسکی تھی لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں کیونکہ یہوواہ مالک ہے۔ تین طریقوں سے رُمین بیجی جاسکی تھی (ائس کے اصل مالک کو والیس کی جائے)۔ بیچنے والے کا قریبی رشتے دار اکسے اصل مالک کے لئے تھی (آبت ۲۵) - اگر سیجنے والے (اصل مالک) کی مالی حالت دو بارہ بحال ہو جائے تو سال یو بل کے قریب یا دور ہونے کے تناسب سے قیمت فرید ادا کر در بونے کے تناسب سے قیمت فرید ادا کر در بات کے ایس فود بخود والیس چلی در آبات ۲۲ - ۲۷) ورمز زمین سال یوبلی پر اصل مالک کے پاس فود بخود والیس چلی جاتی (آبیت ۲۸) ۔

مخصوص شہروں بیں لاویوں سے مکان، صرف لاوی ہی والبس خرید سکتے تھے ۔ لاویوں کو دِئے ہوسئے کھینوں کو نبیجے کی احازت نہیں تھی -

۳۸ : ۳۵ – ۳۸ – اگرکوئی اسرائیل قرض کی و ہرسے حفلس ہوجاتا ، نوائس سے بیگودی قرض نواہ کو اُس کا اِسنخصال کرنے کی اجازت نہیں تھی ۔ اُسے اُدھار دسیتے ہوئے روسیے پرسٹود رلینے کی اجازت نہیں تھی ے اور نہ ہی کھانے پرکسی طرح کا نفع لے سکتا تھا -

۲۵: ۳۹ - ۳۹ - اگر کوئی مفلس اسراعی این آب کو قرض کی عدم ادائیگی کے سبب سے اسرائیلی این آب کو قرض کی عدم ادائیگی کے سبب سے اسرائیلی قرض نواہ کے باتھ میں بیٹی دیتا ، نواٹس کے ساتھ فکل موں کا سا نہیں بکد آبر تی مزدور کا ساسلوک کیا جاتا تھا ، اور اُسے سال یوبلی میں آذاد کر دیا جاتا - بیٹو دیوں کو نیر توموں میں سے فکل مرسطے کی اجازت تھی ، اور مید آن کی اولاد کی میراث مقسرتے - لیکن میرقودی شخص کو فکل منہیں بنایا جا اسلام نہیں بنایا جا ۔ اُسکا تا ہا۔

مرد المرد ا

<u>۲۵: ۲۵ م</u> برآیت ایک واضح یا د د یانی سبے که اِسرائیلی اور اُن کی زمین (آیت ۲۳) خُداوند کی مکیریت تھی اور اُسے اِس کاجائز مالک نسیم کیاجا ئے ۔ خدا کے توگوں اور خُداکی زمین کو پیشر پیشر سے دمن بیرادائے ۔

اا- برسنس اور عنس (باب ۲۷)

الف - فُراكي فرمال برداري كي برئيس (۲۱:۲۱)

اس باب بیں برکتوں کی نسبت سراسے خبردار کرنے کے اعرد دگن جگہ مختص کی گئی ہے۔ مقیبہت نافر مانی کا موٹورہ کیل ہے ، اور خُدا اِسے ایٹ لوگوں سے انتقام کے لئے نہیں بلکہ توبہ کے لئے استعمال کرتا ہے (آیات ، ۲ – ۲۲) - اگر قوم کے لوگ اپنی بَدی کا إِفَار نہیں کرتے تو قومی سطح پر سزاو تادیب بڑھتی جائے گی - آیات ۱۸،۱۸۰ اور ۲۸ میں منزا کے بتدریج اضافے کو طاحظہ فرمائے ۔

مبت پرستن (آیت ۱) اسبت کونورٹ اور بے محرمی (آیت ۲) کے بارے بی خبرداد کرنے کے بعد ، فکدان فرم سے وعدہ کیا کہ آگر وہ اس کے مکموں برعل کریں تو وہ انہیں درجے ذیل برکتی دے گا- بارش اور زرخیزی (آیت ۲) ، بیداوار اور تحفظ (آیت ۵) ، امن وسلامتی (آیت ۲) ، گوشمنوں گا- بارش اور زرخیزی (آیات ۲) ، بیداوار اور تحفظ (آیت ۵) ، امن وسلامتی (آیات ۲) ، گوشمنوں برفتح مندی (آیات ۲ - ۱۳) - آیت ۱۳ بیل تھویر کشتی ملاحظہ فرمائے ۔ میں فعلو فدتی مادافد انجوں نور مندی اور خمار کی حفظ کی جوہیں توڑ طالی بی اور تم کورسیدھا کھ اکر کرے جلایا ۔

### ب - فعدا کی نافر مانی کی عنتیں (۲۲:۲۲ – ۳۹)

۲۷:۳۱–۳۳ نافرمانی کانتیجریه مهوگا : ثوف، بیمادی ، دشمنوں کی فیخ مندی ، خشک سالی ، بنجر بن ، جنگل درندسے ، وبا ، حملہ اوراسیری -

آبت ۲۹ یل فحط کی حالت بیان کا گئی ہے ۔ روٹی کی اِس قدر کم بوگ کہ وش عورتیں ایک ہی توری کی کہ وش عورتیں ایک ہی توری کی روٹی کی ایس سے مزید توری کی دیگئی گئی ہو تھ و کا بیل اِس سے مزید کا کی تصویر پیپیش کی گئی ہے جہاں اِنسان، اِنسان کا گوشت کھائے گا ( دیکھیں ۲-سلاطین ۲:۹۲ اور نوچ ہے:۔ ا ، جہاں تواریخی طور پر اِس آگاہی کی تکمیل بھوئی) -

بن اسرائیل کمسلسل نافرمانی کا یہ نتیج ہوگا کہ وہ نیم مکی بادشاہوں کی اسیری میں سے جائے جائیں گئے ۔ اسرائیل کی ذمین اِستے سالوں تک آدام کرسے گی چننے سالوں تک اسیری میں یہ وقوع پذیر ہؤا ۔ ساؤل سے زمانے سے لے کر اسیری میں یہ وقوع پذیر ہؤا ۔ ساؤل سے زمانے سے لے کر اسیری سے دور تک نوگ سبتی سالوں کی پابندی کرنے سعے قاصر دسے - چنانچر انہیں تی شرسال ابیری میں گزار نے برائے دور تک نوگ زمین کو آدام مرال (۲- تواریخ ۲۳: ۲۰ - ۲۱) ۔

#### ج- اقرار اور توبیر کے ذریعے بھالی (۲۲:۲۹ - ۲۸)

باب ۲۶ کے آخری رصفے ہیں اقرار اور توب کی معرفت بحالی کا طویق کار دیا گیاہے۔ فحد اکلی طور پر اپنے لوگوں کو نسیس چھوڈے کا بلکہ اُن کے باپ داداسے موٹودہ عمد کو یاد کرے گا۔

#### (ېد پېر)

# الهُ مُنْسَنِّ اور ده مِي

احبار کے آخری باب میں فگداوند کے حضور اپنی مرضی سے مانی بکوئی متنوں کے بادے میں بیان کی گئی ہے ۔ ایسا معلکوم بہونا ہے کہسی برکت کے لئے کوئی شخص فیداوند سے کسی إنسان (اپنے یا اپنے کی گئیت گھرانے کے کسی فرد کے لئے )کسی جانور اگھر یا کھیت کی مُنت مان سکتا تھا ۔ بن چیزوں کی مُنت مافی جاتی وہ کا بنوں کو دی جاتیں (گنتی ۱۸ :۱۸) - بہونکہ یہ چیزیں بعض اوقات کے لئے قابل استفال میں بوتی تھیں ،اس لئے مُنت مان والا مُنت کی فیمت سے برابر کا بن کو نقدی دے دیتا تھا۔

٢٠١:٢٧ - تقاليس كي مُنّت كوخصُوهي اليميّت عاصِل تهي-

٢٤: ٣ - ٤ - أكركسى شخص ك فداوند ك حضور منتت مانى كئى تواس كى مخلفى كى قبيت كامنول

-------كودرى فريل صورت ين اداكى عالى تفى:

۵۰ مثقال ا کیک مُرد ۲۰ سے ۲۰ سال کی محریک ٣٠ مثقال الك تورت ٢٠ - ٢٠ سال كي مُم تك ٢٠ مثقال ابک مرد ۵ – ۲۰ سال کی عمر تک ایک غورت ۵ - ۲۰ سال کی مُمَر تک ١٠ مثقال ه مثقال. ایک لاکا ایک میلنے سے یکی نیے سال کی ممر تک ٣ مثقال ایک لڑی ایک میلنے سے فیانے سال کی ممریک ۵۱ شقال ایک مَرد ۲۰ سال سے اُوپر ١٠ مثقال ایک عودت ۲۰ سال سے اُویر

<u>۸: ۲۷ - آگر کوئی شخص اتناغریب ہوتا کہ وہ جارط سے مطابق مُزّت کی رقم ادا جگر سکتا ،</u> تو کا بِی خو دُواس کی حیثریت کے ممطابق قیمت مقرر کرتا -

۲۷: ۹ - ۱۱ - اگرمُنَّت کِسی جانور کی جوتی تو درجِ ذیل اصولوں کا اطلاق بوتا: ایک قرُبانی کے لائن پاک جانور چھڑا یا نہیں جاسکت تعا (آیت ۹) - اُسے فکرا و ندر کے حضُور مذبح پر قرُبانی کے طور پر چڑھانا ہوتا تھا (گِنتی ۱۸: ۱۷) ، ایک جانور کو و و سرے جانورسے بدلنے سے پُجھے عاصِل نہیں ہوتا تھا ،کیونکہ پُول دونوں فکرا وندکی مِلکیت تھرتے (آیات ۳۳،۱۰) - ایک ناپاک جانور کوکائی کاطرف سے مجھمرائی ہُوئی قیمت اور اِس سے مزید پانچویں حِقے کا اِضا فرکرکے چھڑایا جاسکتا تھا (آیات ۱۳،۱۱) - ۲۷: ۱۱ ، ۱۱ و ۱۵ و گرکوئی شخص این گھر خُداوند کے لئے مخصوص کر دیتا ، اور بعد بی ایناادادہ بدل ایت تو وہ کا بن کی طرف سے اُس کی مقرر کر دہ قیرت ادا کرے اُسے چُھڑا سکتا تھا -

۱۲:۲۷ – ۱۸ – کسی کھینٹ کی قیمت کا تعین کرنا اس تفیقت کے پیش نظر پیچیدہ تفاکیونکہ ایسے اُس کے اصل مالک کوسال یو بلی ہر والبس کرنا پراٹیا تھا -

اگراسے اِس کا اصل مالک خفوص کرنا ، یعنی اگریدائس کی میراث ہونا تو آیات ۱۹-۲۱ یں فرکورافٹ ہونا تو آیات ۱۹-۲۱ یں فرکورافٹولوں کا اس پر اطلاق ہونا تھا۔ اِس میں بوسے ہوسے رہیج سے محطابق اِس کی قیمت کا تعین کیا جاتا۔ مثلاً اگر اِس میں ایک اومر بحو بوسے کے مقع تواس کی قیمت چاندی کی ۵۰ مشقال کے برابر ہوتی ۔

اگرکھیت کی سال ہوبلی سے نزدیک یا سال ہوبلی پر مَنْت مانی جاتی تو مندرج بالاستخیب پرعمل کرنا ہو تا تقار کیک گار اس سے پرعمل کرنا ہو تا تقار کیکن اگر بدسال ہوبلی سے پینٹسال بعد قداوند کے لئے مفکوص کیاجا تا، تواس سے کھیست کی فیمرت میں کمی واقع ہوجاتی -اگرسال ہوبلی سے بیٹٹ سال بعد اُس کی مَنْت مانی جاتی توکسیت کی قیمرت جرف جہ مشقال ہوتی ۔

۲۱: ۱۹: ۱۹ - ۱۱ - اگر کھیت کو چھڑا ایا جاتا تو قیمت سے مزید پانچویں چھے کا اضافہ کیا جاتا اگر قداوند کو زمین دینے سے بعد مراک اسے سال یوبل سے پیسلے نہ چھڑا تا ، یا وہ خفیہ
طور برکسی و وسرے سے ہاتھ فروخت کر دیتا ، تواسے آب جھڑا نے کی ضرودت باتی نہ درجتی ابکہ
سال یوبلی بریکا بن کی ملکیت بن جاتا کیونکہ یہ زمین خداوند کے ساخ محفوص اور مقدس تھی سال یوبلی بریکا جن کی ملکیت بن جاتا کیونکہ یہ زمین خداوند کے ساخ محفوص اور مقدس تھا ۔
د تھا ، بلک جس نے اسے خریا تھا ، تب آبات ۲۲ - ۲۵ کا اِس پر اِطلاق ، توا - کا تین اِس جائیداد کی جسے مقرد کرتا ، لیک اِس جیسے اِس پرکتن فسلیں موں گا ۔ سال یوبلی سے جسلے اِس پرکتن فسلیں ، موں گی - سال یوبلی سے جسلے اِس پرکتن فسلیں ، موں گی - سال یوبلی بر کھیت اِس کے اصل مالک کو والیس دے دیا جاتا ۔

٢٨: ٢٤ - ٢٩ - سزائے موت كے فجرم كوكسى صورت ميں بھى نبيس كچھڑا يا جاسكتا تفا-اگر

بیٹا اپنے دالدین پر لعنت کرتا تو آسے چھڑایا مذہ اسکتا تھا بلکہ وہ سزائے موت کو لائق تھا۔

ایک بات یہاں قابل غورہ کہ مقدّس اور مخصُوص کی چُو گُسٹے یں فرق ہے۔ وہ چیزی چو مُرزت کے ذربیعے مفدّس مُقمرا فی جائیں۔
چو مُرزت کے ذربیعے مفدّس مُقمرا فی جائیں۔
چھڑایا جا سکتا تھا۔ مخصُوص کی چو گئی چیزیں مُحکّی طور پر خُدا وندے لئے تھیں اور انہیں جُھڑایا بیں ماسکتا تھا۔
نہیں جا سکتا تھا۔

<u>۳۱:۳۰:۲۷ فصل اور حیلول کا وَسوال جِمَتَّم فَدُا کا تَفا - اگر دینے والا اِسے رکھنا</u> چاہٹا تو وُہ اس کی تیمت اور اضافی پانچواں جِمِتَّم اداکرے رکھ سکتا تھا -

سے کہ جھیڑوں اور بکریوں کو گُذار نا کا مطلب ہے کہ جھیڑوں اور بکریوں کو گِننے کے لئے المجھی کے سنچے سے گزاراجاتا تھا۔ لیزلی قِلَن یُوں نشری کرتا ہے :

"چروالا اپنی المحقی سے ہر ایک دسویں بھیڑ یا بھری کو بھونا - آسے یہ اجادت نہیں تھی کہ وہ کیسی طور پر ترتیب کو بدل دے تاکہ اچھااور وہ من مند جانور دسویں مقام پر نہ آئے - لیکن اگر وہ نرتیب کو بدلنے کی کوششش کرتا، تواصلی دسواں اور بدلی موق ترتیب کا جانور دونوں فکراوندکی ملکیت ہوتے"

پىلى دَه يكى لاولوںكى دَه يكى كهلائى تھى ،كيونكه يەلاولوں كواداكى جاتى تھى (گئتى ١١:١٧-٢٢)-دُوسرى دَه يكى بومختلف تھى ،إس كا ذِكر إستثنا ١٢:١٧- ٢٩ ميں كيا گياہے -

سے ۱۳۳:۲۷ احبادی کتاب کی آخری آیت بی ہوائکام فُدّا وندنے مُوسیٰ کو دِے، غالباً اِن کا شادہ سادی کتاب کا طرف ہے ۔ بیشمار رسمومات اور نوکن کی قربانیوں کی تفصیلات کے مُطالعہ کے بعد ہم میتھیو وَمَرَّی کے ساتھ درجے ذیل الفاظ بی نُوشی کا اظہار کرسکتے ہیں :

ہم سفریعت سے تاریک سابوں سے نیچے نہیں ہیں بلکہ نوشنجری کی واضح روشنی سے محظوظ ہوتے ہیں ، ایبی ہم شریعت سے بھاری ہوئے اور اُس کے جسمانی ضابطوں سے نیچے نہیں بلکہ انجیل کی توشخبری سے تیم ہیں اور اُس کے جسمانی ضابطوں سے نیچے نہیں بلکہ انجیل کی توشخبری سے تیم ہیں اور اُسان کر سقود وں کے تحت ہیں ، جو باپ کی دُوح اور سچائی سے برستش کو کے والوں کو حقیقی پرستار قرار دیتی ہے ۔ اور یہ کام صرف برح کرسکتا ہے اور اُس کے نام سے سرانجام دیا جاسکتا ہے جو ہمالا کا ہن ، متقدیس، مذبح فربان، پاکیزگی اور سرب مجھو ہے۔ لیکن ہم یہ خیال شکریں کرچونکہ ہمارا

نعلق رسوماتی طہارت، عیدوں اور قرُّ بایوں سے نہیں ، تو تھوڑ سے وقت، اور افراجات سے فکدا وند کی عرّت کا کام چل سکتا ہے ۔ نہیں ، بلکہ رُضا کی قرُ بانیوں سے ہمادا دِل اُس کی حمد سے لئے وسیع ہو، اور پاک فبتت اور اُو دے سے خلوص سے منور ہو ۔ بیسوع سے فوت کی کی پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی دلیری سے آئیے ہم سیچ دِل اور ایمان سے کا بلک ترین مقام میں داخل ہونے کی دلیری سے آئیے ہم سیچ دِل اور ایمان سے کا مل یقین سے آس کے پاس آئیں ، اور فوت کی اور عاجزان اعتماد سے فکدا کی پیرستش کریں اور میرکہیں ، فَداوند لیسوع میسے سے لئے فکدا کا میں کر ہو۔

# السريني

#### مه و . تعارف

جب ہم گنبی کی کتب کی تواریخی ترتیب سے وسیع سلسلے کو سیم طرز حیات کی مماثل مورتِ حال کے طور پر دیکھتے ہیں تو بیک بسیمی زندگ ہیں ایک منفر دکر دار کی حاران طفر تی ہے - بعرانوں کے خطاکا مصنتف رجرانیوں ۱۳ اور م ابواب ہیں اِس کا اہم اور نمایاں اِطلاق بیسٹ کرتا ہے - خطاکا مصنتف رجرانیوں ۱۳ اور م ابواب ہیں اِس کا اہم اور نمایاں اِطلاق بیسٹ کرتا ہے - بینسس َ

## المُسَلَّمة فهرسِت بين إس كامُنفَرِّد مقام

مُوَسَىٰ كَ يَوْتَى كَا بِهِ مِنْ المَّالِكُ المَّالِكُ المَّالِكُ كَا تَرْتَمُ ہِ اوراِسِ گِنْتَ كَى كَا تَرْتُمُ ہِ اوراِسِ گِنْتَ كَى كَا تَرْتُمُ ہِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ ۲۲ اور كُثُ اُور مَقَامات بِس شُمَارِ بِالِّي اعداد وشَمَارُ وسُمَارُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إس كتاب كاعبرانى محتوان جموعى طور بر زياده تشريحى اورتوسيفى ہے بعن "بيابان بيں " (BEMIDBAR) - بيابان سے چالين سالہ بيان بي دلچسپ اورششور واقعات بيں – كنعان بي جاموس بھيج سكتے ، قورح كى بغاوت ، كارتون سے عصابيں بادام لگے ، بيتل كاسانپ، بلغام اورائس كى گھى اور دِيگر كم مشہور واقعات وغيرہ -

ہم تھی یہ تصویر نہ کریں کہ سے محف ایک تھرانی تادیخ سے - برتمام واقعات ہماری رُوحانی ترقی کے لئے رُونما ہوگئے - ہم بن إسرائيل کی غلطيوں کو دُہرانے کے بجائے الدسے سی سیکھیں-اس لئے گفتی کی کتاب نہایت اہم کتاب ہے -

#### ۲۔ مُمَصَيِّف

يبودى اورسيى روايات كم مطابق كنتى ك كماب كوعظيم شرع دبينده موسى في كلها-آذاد

خیال علقوں میں اِسے جمت زیادہ شک وشکیے کی ڈیگاہ سے دیکھا جانا ہے الیکن آپ توریت کی کتاب کا تعارُف مُلاحظ فرما بیک جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ مُوسی ہی اِس کتاب کا مُصنِیّف ہے ۔

#### ٣ ـ رسن تصنيف

عقلیت پسندهگا توریت کی کتاب کارس تصنیف پیودی تاریخ میں برکت بعد می تعیّن کرتے ہیں برکت بعد می تعیّن کرتے ہیں، کیکن راسخ اُلاعتقاد اور ایمان دار علما ۱۳۰۱ ق م سے قریب کی تاریخ پر متفق ہیں (مزید تفصیل سے لئے توریب کا تعادف ملاحظہ فرمائیے)۔

#### ٧- بيس منظراور مضمون

بعران عُنوان کے مُطابِق گنتی کی کتاب کا تواریخی کبیس شظر بیابان ہے۔ پہاں بنی اسرائیل کی کوہِ سیّنا سے روائلی سے لے کر موٹو کہ ممکک سے مُقابل مُوآب کے میدانوں بک سے تقریباً ۲۸سالم بیابانی سفر کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ بیو بکہ یہ بیابانی سفر ہے اعتقادی کی بنا پر تھا اِس لیے قُدا اِس سفر کی تفصیلات نہیں دیتا۔ سکوا کی اسپنے تاثرات کُول بیان کرتا ہے ''خُداکی مرضی کے خلاف ہادی حرکات وسکنات اُس کے کیلنڈر پر دَدج نہیں ہوتیں ''

جیساکہ احباد کی کتاب میں عبادت اور گروحانی حالت پر زور دیاگیا ہے ، گنتی کی کتاب کا مضمون کروحانی زندگی میں بینہیں سوجا جا مضمون کروحانی زندگی میں بینہیں سوجا جا ہے مضمون کروحانی زندگی میں بینہیں سوجا جا ہے کہ بید محف خشک بیگودی نادیخ کی کتاب ہے ۔ اِس کا جدید سیجی تجربے پر پُورے طور پراطلاق ہوتا ہے ۔ کِنٹی ایجی بات ہوتی اگر تمام سیجی بڑی تیزی سے نجات سے شرکوع کرکے فتح مندی کے ہوتا ہے ۔ کِنٹی ایجی بات ہوتی اگر تمام سیجی بڑی تیزی سے نجات سے شرکوع کرکے فتح مندی کے رائی وقعدوں میں پُورے طور پر دافیل جوتے ، لیکن مشاہرہ اور تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کہاں تک شکایا ہے کہ بم کہاں تک شکایا ہے کہ بھر سے مشاہد ہیں ۔

خُوشْ کی خبر بیہ ہے کہ ہمیں اپنے وُوھانی سفریں بنی اسرائیل کی سی آوادگی کو دَیِرانے کی ضُرورت نہیں ہے ۔ فُدانے ہماری روحانی کامیابی کے لئے کابل اِنتظام کر دکھاہے (دیکھیں تفسیرالکتاب، عمدِ جدید، خصوصاً رومیوں ۲-۸ ابواب) -

# فاكه

| (1-:11:1)        | - سينا بن آخري ايام                   |
|------------------|---------------------------------------|
| (ابواب ۱، ۲)     | ر مردم شماری ادر قبیلوں کی ترتیب      |
| (ايواب ٢١١٣)     | ب - لاوبوں کی تعداد اور اُن کے فراکفن |
| (11:0)           | ے۔ پاکیزگی اور اقرار                  |
| (11-11:4)        | ۵- عیرت کے بارے میں قانون             |
| (4 mi)           | لا- ندريك بارك بين قانون              |
| (د بي )          | و۔ دیکیسوں کے ہدیے                    |
| (یاب ۸)          | ز- خیمهٔ اجماع می خِدمات              |
| (10:10-1:9)      | ے - فئے ، بادل اور چاندی کے نرکینگے   |
| )"ک (۱:۲۲–۱۱:۱۰) | ا- کوہ سینا سے موآب کے میدانوں        |
| (44-11:1-)       | او- دشن سينا سدروانگي                 |
| (باب ۱۱)         | ب دلشکرگاه بن بغاوت                   |
| (باب ۱۲)         | ج - اليون اور مريم كى بغاوت           |
| الواب ۱۳، ۱۳)    | 🗸 - موغوده مملک کی حباسوسی 🔾          |
| (ياب ١٥)         | لا- ممتعدد قوانين                     |
| واب ۱۲، ۱۷)      | و۔ قورت کی بغاوت (ا                   |
| لواب ۱۸، ۱۹)     | ز- لاولوں كے لئے برايات (!            |
| . (11-1:7        | ح - مُوسَىٰ كاكُناه (٠                |
| (29-10:2         | ط- الرون كالنتقال (٠                  |
| (1:27-1:2        | ی بیش کاسانب                          |
|                  |                                       |

س-مواب کے میدانوں میں واقعات (۲۰۲۲ - ۲۳:۳۱)

و- بلغام نبي (1A: YA-Y:YY) (1) بلق كابلتام كوبكانا (4-- 4:44) (۲) بلق کی نبوت (47:14-21:04) (٣) بلقام كالسرائيل كوبگارنا (یاب ۲۵) ب - دوسری مردم شماری (باپ۲۲) ج - بیٹیوں کے وراثی حقوق (11-1:74) ۵ - يىتوغ موسى كا جانشين (27-17:74) لا- برے اور منتیں (ابواب ۲۸ - ۳۰) و۔ مدبانیوں کی بربادی (باب ۳۱) ز و رُوَين المِدر اورمنس كنيم كنيمف قبيلى ودانت (باب ۳۲) ح -إسراميلى نشكرگاه كانسرنو ترتيب (باب ۳۳) ط-مملك موعود كاحدين (باب۳۲) ی۔لادیوں سے شہر (a-1:ra) ک ۔ یناہ کےشہر اورسزائے موت (44-4:40) ل - شادی شده بینیون ی وراثت (باب ۳۲)



ا- رسینا میں آخری ایام (۱۰۱-۱۰:۱۰) رسینا میں آخری اور قبیلوں کی ترتیب (اواب ۲۰۱)

ا: ا - ببگنتی کی کناب کو کھولتے ہیں تو بنی إسرائیل کو مِقتر سے نسکے بُوسے ایک سال اور ایک ماہ اور فیکہ ابتماع کو کھڑا کئے جُوسے ایک ماہ کا عوصہ جو جاتا ہے ( خُرُونَ ۲۰ : ۱۱) - بجیسا کہ بیان کیا جا چاہے دارس کے دیا گیا کیونکہ لوگوں کی دیڑ دفعہ گنتی بین مردم شگادی کی گئی (ابواب ۲۰۱۱) - یہاں پر مذکور مردم شگادی ولیس نہیں جیس کا خروج ۳۰: ۱۱-۱۲ پی بیان کیا گیا ہے - بیمردم شماریاں مختلف اوقات اور مختلف مقاصد سے لئے گئی ہیں - دوسری مردم شماری کرمین تھی بین نیرکی تعداد تقریباً آتی ہی تھی - شماری کرمین تھی ، بین نیرکی تعداد تقریباً آتی ہی تھی -

<u>۳۰۲۱۱ میں۔</u> بنی اسرائیل ٹیریت جلد کوہ نہیں سے ملک موٹود کی طرف سفر مٹروع کرنے والے شعے - پیٹانچہ بیرمت ضرُوری تھا کہ آنہیں منظّم طور پر کُوچ کرنے والی فوبوں کی طرح ترتیب دیا جائے۔ اِس مقصد کے لئے فُدا نے انہیں تھم دیا کہ مردّم شُکاری کی جائے ۔ اِس مردّم شُکاری میں ۲۰ سال یا اِس سے آوپرے مردوں کوشائل کیا گیا جو جنگ کرنے سے قابل ستھے ۔

ا: ۳ - ۱۷ - ہر تبییع سے ایک مُردکو مردُم شُادی بِی مُوسَیٰ کی مُعَاوِرْت کے لئے مقردکیا گیا-اُن کے نام آیات ۵ - ۲ بیں دِئے گئے بیں - آیت ۱۷ بی یُوں لکھا ہے : اور تُوکی اور ہارون نے اِن اشخاص کوچن کے نام مذکور ہیں اہنے ساتھ لیا"۔

<u>ا: ۱۸ - ۲۷ -</u> مردم شاری سے نتا نگح درج ذیل ہیں:

 قبیلے
 عوالے
 تعداد

 رقبین
 آیات ۱۱۰۲۰
 ۵۹, ۳۰۰

 شمخون
 آیات ۲۳٬۲۲ پیان ۲۳٬۲۲۰

| rd, 70- | آيات ۲۵،۲۳                              | <i>چ</i> َد |
|---------|-----------------------------------------|-------------|
| ۷۲, ۲۰۰ | ایت ۲۷۰۲۲                               | بعوداه      |
| ۵۳, ۲۰۰ | آیت ۲۹،۲۸                               | اشكار       |
| ۵4,4.   | کایت ۳۰،۳۰                              | زُلُولُون   |
| r., a   | ۳۲۰۳۲ ت يآ                              | افراتيم     |
| ۳۲,۲۰۰  | الما الما الما الما الما الما الما الما | منستى       |
| ۳۵, ۲   | ٣٤٠٣٩ تا ا                              | بتمين       |
| 75, 4   | ٣٩٠٣٨ = يا                              | دآن         |
| ۵۰۰ اس  | ایت ۱۰۴۰                                | مآشر        |
| ۵۳, ۳۰۰ | ۲۳۰۲۲ این                               | نفتالى      |
|         |                                         |             |

7-4,00.

ککل

طلاط فرمایش کرافرائیم کے قبیلے کی منتقی کے قبیلے سے تعداد زیادہ ہے ۔ یہ بیدائیش ۸م : ۲۰،۱۹ یں بیقوب کی برکت سے عین مطابق تھا۔ اِن قبائل کی فرست کی ترتیب گوں ہے : پہلوٹھا رُویِن اور اُس کا ڈیرا (مشرق یں)، ہم یہ وہ آہ اور اُس کا ڈیرا (مشرق یں)، تب واق اور اُس کا ڈیرا (مغرب یر،) -

<u>۲۰۱۰۲</u> بنی اسرائیل کے قبائل کو تکم دیا گیا کہ وہ خیر اجماع کے گرد اپنے ضیعے لگائیں ا یعنی ہرطرف تین قبائل ہوں (درج ذیل نقشہ محال خطہ فرمائیں) -

۱۹-۳:۲ مشرق کی طرف به و و آه کے جناف سلے به و و و و انتظار اور زلوکون سقے (آیات ۲-۱۹) - بر ایک قبیلے کا اپنا فوجی فائد نفا- اِن تین قبائل کی کمک تعدا د ایک الله چیالی ا بزار چاکسوتھی - بحنوب بس رو آین کے جھند سے کو آین ، شمعون اور تبدیتے (آیات ۱۱-۱۲)۔

#### قبيلون كى ترتيب

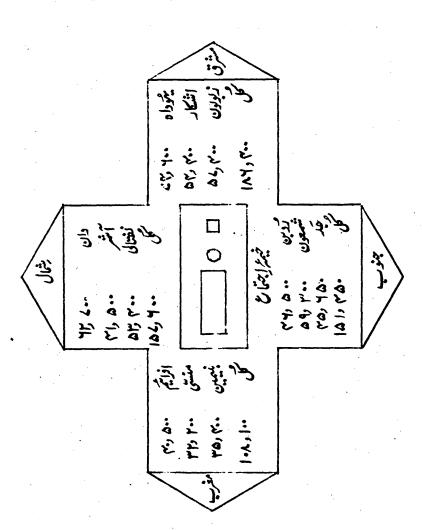

روتن كر نشكر كو كل تعداد أيك لاكد أكاون مرار جارسو برجيس تعى-

المنتى اور بنيمين تصر آبات ۱۰ - مغرب من افرائيم ك جمعن رفي في المنتى اور بنيمين تصر آبات ۱۸- ۱۲۳) المسلط المنتظر كا شكر كا كا كانتظر المنتظر المنت

سل میں میں میں میں میں میں میں میں میں تعداد چھٹے لاکھ تین ہزار بھی پی سوپیتی شی (آیت ۱۲)۔ لادبوں سمیت (۳۹:۳) مُردوں کی کل تعداد ۵۵۰ د ۲۵ د ۲۵ میں -فرض کریں کہ مُرد پُوری قوم کا تیسرا بھتہ ستھے تو قوم کی کل تعداد کم سے کم ، ۲۵ و ۲۵ د ۱۸ تھی -کیسسیا کی طاقت اُس کے پینگ ہُو ممبران سے ظاہر ہوتی سے مذکہ ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹے دسینے والے ممبران کی جھیڑسے -

## ب- لاولوں کی تعداد اور اُن کے فرائض (بوب ۲۰۱۳)

ابیاب ۱۳ اورم پس لاولوں کی خدمت کا ذکر کیا گیا ہے ، جنہیں ابواب، ۲ کی مردم نماری میں شاہل نہیں کی گئے۔ میں شاہل نہیں کیا گئے ہے ۔ جنہیں ابواب، ۲ کی مردم نماری میں شاہل نہیں کیا گئے ہے ۔ جنہیں کیا گئے ہے ۔ جنہیں کے اللہ اس نے اسرائیلیا کے تمام پہلو محتے بیٹوں کو ابنی میکینت قرار دیا ، کیکن بعد اذاک اس نے اللی خدمت کے لئے لاوی کے تین جیلے کو بھن اور قدات اور مرازی - ان کی اولاد کو فیمیزا جماع کے لگانے اور آبادنے اور اُس کی نکد اشت کی ذمتہ داری دی گئی -

سازا - ۱۰ الف - ہاروں کا خاندان (قبات ک نسل) کا منول کا خاندان تھا (آیت ۱۹ - دگر ممام لاوی خرج اجتماع سے متعلق خدمت کرتے تھے ، لیکن وہ کا ہن نہیں تھے - (یاد رہے تمام لاوی کا ہن نہیں تھے - (یاد رہے تمام لاوی کا ہن نہیں تھے ایکن تمام کا ہن نہیں تھے ایکن تمام کا ہن نہیں تھے لیکن تمام کا ہن لاوی کی نسل سے تھے استثنا ۱۱ ۱۸۱) - کا ہنوں کے خاندان کا آیات ۱ ما میں وَکرکیا گیا ہے - بامومتی کی وجرسے نمی اور آئیر کو کی موت کے بعد، ہاروں کے خوام تھے (آیات ۵ - ۱) - ہاروں اور اس کی نسل کے سوا کوئی ہی کہانت کی خدمت مرانیام نہیں وے سکتا تھا (آیت ۱۰ الف) -

<u>۱۲: ۱۰ ب ۱۳۰ -</u> حدیثیتن سے کام ہوں کی درمیانی ہونے کی فدمت کی معرفت بھی کولگ کنگار شخص خُداکی قریبی رفاقت حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ موت سے ٹوف کے تحت کام ن کو پاک جیزوں

قمآت

سے دُور رہنا بڑتا تھا (آبت ۱۰ب) - لیکن اب ہمالا درمیانی اور مجرا سردارکا بن خداوندلیون کی گئیں ہمیں نہمرف فکرا کس رسائل کا حق دیتا بلکہ اُس کی حفوری میں آنے کی دلیری بھی عطا کرتا ہے (عجرانیوں م ۱۲۰) - یہ بہت بڑی تبدیلی اُس عظیم واقعے سے بہیدا ہونی ہے بوگنتی کی کتاب اورعبرانیوں سے خط کے درمیان ظمور پذیر بڑوا ، یعنی علوری کے واقعے سے -

۳: ۱۱ - ۱۱۹ - ۱۳۹ لاولول کا جنگی مُردوں کے لحافیسے نہیں ، بلکہ عبادت گزاروں سے لحافیت شمار پڑا (آیت ۱۵) - لاَدَی کے ہرایک بیٹے کوخیمۂ اِجمَاع کے کسی ندکسی بیصنے کی ذِمْر داری دی گئی-

تبيلم <u>فِتْرداری</u> <u>تعلاد</u> <u>تعلاد</u> میرسون فیمراجماع کے تمام بُردت، نِطلف اور آیات ۱۸-۲۹ دعمر در در در میرسون سیال اور برُرونی میری، موائے اُس پُردت

ب بومهد عصندوق عررو بوتاتها-

پیک ترین چیزیں ۔عدد کا صندوق - نذر آیات ۲۷-۳۲ کی روٹن کی میز، برتن، پیردے ، ذبح ،

سونے کاشع دان وغیرہ وغیرہ -

مرآری شخت، بیندست استون، خانے اور رسیاں آیات ۲۲-۲۲ ۲۰۰۰

لادیوں کومسکن کے احاطے سے باہر اپنے نیے لگانا شے ، بیر سونی مغرب میں (آیت ۲۳)، قباتی جنوب میں (آیت ۲۹) اور مرآری کے خاندان شال میں (آیت ۳۵) - مؤسی اور بالون اور اُس کے میٹوں کو خیر اُبڑا جماع کے دروازے پیرمشرق کی طرف خیے لگا ناستے (آیات ۳۹،۳۸) (دیکھیں نقش) -

لادیوں کا ببید امرائیل یں سب سے چیوٹا قبیلہ تھا۔ ایک جینے سے اوپر محرکے لاویوں کی گئی تعداد ۲۲،۳۰۰ تقی ۔ کُل تعداد ۲۲،۳۰۰ تقی ۔ کُل تعداد ۲۲،۳۰۰ تقی ۔ اس فرق کی فتیف تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ ولیمز کا یہ خیال ہے کہ یہ سوزا پڑ پہلو سے بیٹے تھے جومقر سے خروج کے وقت سے بیدا ہوئے جنہیں فیطری طور پر شمار مذکیا گیا جب لاویوں کودومر قبیلوں کے بلوٹھوں کے متناول کے طور پر مجتا گیا ۔

۳: ۲۰ - ۵۱ - اس پادسے کا مطلب درج ذیل ہے: تمام پہلوٹھ پیٹوں کے حوض فکرا نے لاویوں کوچُن لیا کہ وُہ اُس کے ہوں - ۲۰۰۲۰۰ لاوی اور ۲۲،۲۲۳ پہلوٹے بیٹے تھے (آیاست ۳۹ - ۲۲) - یُوں بنی اسرائیل سے تمام پہلوٹھوں سے بوض لاویوں کی تعداد کافی نہیں تھی ہوبنیادی منصوب کے تحت خدمت کرنے۔خدا نے تھکم دیا کہ ۲۷۳ زائد بہلو ٹھے بیٹوں کو پانچے مشقال فی کس کے ذر فدیدسے بچھڑایا جاسکتاہے۔ ۲۵،۱۳۱ مشقال ذر فدید کا دائیگی کا روق اور اگس کے بیٹوں کو کی گئی (آیت ۵۱) - اس بات کو ضرُور مدِنظر رکھیں کہ آیت ۳۳ پیں مُذُکُور پہلوٹو بی صرف وہی شامل تھے ہوم تھرسے خروج کے بعد پیدا ہوئے ۔

<u>ا ۱۰۳-۳-</u> باب میں لاولوں کی گِنتی کرنے کا مقعد یہ تفاکدان لاولوں کی تعداد معلوم کرلی جائے جو خیمرًا جمّاع کی خدمت سے سے دستیاب نفے۔ یہ بیش سے پیجاش برس کی مُمریک کے مُر دیتھ۔

س: ۱۷-۲- فروج ۲۵: ۱۵ یس لکھا ہے "پویس صندوق کے کڑوں کے اندرلگی دی اورائس سے الگ فری کے اندرلگی دی اورائس سے الگ فری کے ایکن آبت ۲ یس لکھا ہے کہ کا ہمن اُس میں اُس کی چیس لگا یُں۔ اِس کا مورُوں عَل کُول اور ڈیڈی کی تفسیریں دیا گیا ہے کہ آبت ۲ کا یہ بھی ترجمہ ہوسکتا ہے کہ "اُس کی چوبوں کو ترتیب دیں "۔

بیط قداتیوں کے فائیس کا ذِکر کیا گیا ہے (آیات ۲۰ - ۲۰) - ہارون اور اُس کے بیٹوں کا یہ کام تھاکہ وُہ خیم اُبتاع اور متقدس برتنوں کو سیسٹیں (آیات ۵ – ۱۱) - عدد کاصند وق (آیات ۱۲۵) ، نذرک روٹیوں کی میز (آیات ۱۸ میلا مین من کر آیت ۱۱) ، نرتیں مذن کر آیت ۱۱) ، نرتیں مذن کر آیت ۱۱) برتن (آیات ۱۲) اور بیٹ کی مذنج (آیات ۱۱ ، ۱۷) ، توتیس کے کھال میں ڈھانکا جاتا تھا - قبات سے دوسرے بیٹوں کو مقرد کیا گیا کہ وُہ اِن ڈھا کئی بُولُ اِسْتِ باکواٹھا بی (بیٹن کے کوش کا یمال ذکر منبین کئی کہ وہ اِن چیزوں منبین کئی کہ وہ اِن چیزوں کو جُھو کی یا اُن میں اجازت نویس کئی کہ وہ اِن چیزوں کو جُھو کی یا اُن میں اجازت نویس کئی کہ وہ اِن جیزوں کو جُھو کی یا اُن ایس اجازت نویس کئی کہ وہ اِن جیزوں کو جُھو کی یا اُن اور اُس کے مقدس سامان کا انجازج مقرد کیا گیا (آیت ۱۱) -

پاک ترین مقام اور پاک مقام کے درمیان پر وہ ہیشہ عمد کے صندوق کو کھیائے رکھا تھاکہ وہ نظر نہ آئے (آیت ھ) - حتی کہ جب بنی اسرائیل سفر بی ہوتے تو عمد کا صندوق اس پر دے سے ڈھکا رہتا تھا - یہ ہمارے فرا وند یسوئی سے کی تصویر پیش کرتا ہے ۔ یہ کا مسکویت یک سروار کا ہن کے ملادہ کوئی اور شخص عمد کے صندوق پر فراکے سخت کو شہیں دکھ اسکتا تھا -الیکن مسیح کی موت سے وقت یہ پر دو ہمیشہ جہیشہ سے لئے چاک ہوگیا -

س: ٢١-٢١- جيرونيول كايكام تفاكدوه خيمة اجماع كيردون، خيمة اجماع عير

بردون اور فلافون كو أتفاياكري - الرون كابيا أقر جيرسونيون كالجكران تفا-

م : ۲۹- ۳۳ م آری سے بیٹوں سے خاندانوں کومقرر کیاگیا کہ کومسکن سے تیخت ، بینڈے ، ستون اورسٹونوں سے خانے اپیخیں اور رسیاں م ٹھائیں -

م: ٢٨ - ٢٩ - مردم شارى ك نائج درج ذيل تع :

۲۷۵۰ قماتی ۲۲۳۰ جیرسونی ۲۲۳۰

A & A -

۳۰ - ۵۰ سال کی عمر تک کے لادیوں کی تعداد

(1--1:0)

ے۔ پاکیزگی اور اقرار

اِس حصّے میں بنی إسرائیل کو اگاہ کرنے کے لئے ہدایات دی گئیں کہ وُہ لشکر گاہ کو ناپاک مذ ہونے دیں۔ آیت ۳ میں دِسٹے بڑوئے تھم کی وقبی ہات اِسنٹنا ۲۳:۲۳ میں ملاحظہ فرمائیے۔ خدا لشکر گاہ میں چکل پھر رہا تھا۔

<u>۵: ۱- ۲- کوڑھی</u>وں ، جربان سے مریفیوں اور مردے کو کھیونے سے سبب ناپاک ڈگوں کو نشکر گاہ سے باہر نکال دیا جا تا۔ لشکر گاہ ہیں خیمٹر اجتماع اور وُہ تمام جگرشابل تھی جس میں پنی اِسرائیل نے خیمے لگائے ہوئے تھے۔

<u>ه: ۵ - ۱۰</u> - اگر کوئی مُرد با عورت کسی کاگُناه کرنا تو دُه است گناه کا اقرار کرتا اور معاوضے کے طور پر خطا کی قرمبان تا اور پانچواں چھتہ ڈایڈ ادا کرنا - چس شخص کا قصور کیا جاتا اگر دُه مُر جاتا یا اُس کا بت مذہبات مارکشتے دار بھی نہ ہوتا تب یہ ادائیگی کا ہمن کو کی جاتی ہے -

#### ۷ - نغیرت کے بارے بیں قانون (۱۱۰۵)

راس بھتے میں جُھوٹ کو پکرٹے نے ک رسم کا بیان کیا گیا ہے جسے غیرت کا مقدم کہاگیا ہے۔ راس رسم کا یہ مقصد تھا کہ اِس اَمر کا تعین کیا جائے کہ کوئی عورت اپنے خاوندسے بے وفائی کے شہے میں گندگار یا ب گناہ ہے۔ خیمٹر اجماع کے فرش کی گرد بانی میں بلائی جاتی اور اِسے عورت کو پلایا جانا۔ اگر وہ قصور وار ہوتی تو اس سے وہ ملعون محصرتی اورائس کا پیدے بھول جانا اور اس کی ران سر جاتی ۔ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو اسے کوئی نقصان نہ جہنچا ۔ آیات ۱۲ ۔ ۱۲ سے اسے برصا فل ہر ہے کہ خاد ند کو یہ علم خبیں ہوتا خفا کہ اُس کی بیوی نے اُس سے بے وفائی کی ہے کہ خبیں ۔ اِس کے لئے لازم تفاکہ بیٹے اپنی بیوی کو کائن کے پاس لائے اور اِس کے ساتھ نذر کی قربانی جی لائے ۔ ا

<u>19:11-19- کاہن مٹی کے باس ہیں مٹی اور پانی کا مرکب تبارکرتا - وُہ اُس کے بالکھکوا</u>
کرائس کے باعقوں ہیں نذرکی قربانی دِسٹے ہوسٹے مذرکے کے پاس لانا- تنب وُہ اُسے قسم کھلاتا جس کے باعث اگر وُہ قصور وار ہوتی تو ملعون تھیرتی ۔ کِسی کتاب ہیں لعنتیں کیسے کے بعد کائن آئیں کرائے کے باعث اگر وُہ قصور وار ہوتی تو ملعون تھیرتی ۔ کِسی کتاب ہیں لعنتیں کیسے کے بعد کائن آئیں کرائے کے باق میں دھوڈالت ، نذرکی قربانی کو خدا و ندر کے حصور ہاتا ، اُس ہیں سے مُعلَّی بھرلے کر مذرکے برجلا ما اور چھرعورت کو بانی پلاتا - آئیت ۲۲ بی اِس بیان کو کہ وُہ عورت کو بانی پلاتا ، آئیت ۲۹ بی دہم کا گئے ہوتی تو اُسے اِس باب میں خدگور سزائیں مبلتیں اور اِن سزاوُں ہی بانچھ بین جی شاہل نفا - اگر وُہ بادی تو اُسے اِس باب میں خدگور سزائیں مبلتیں اور اِن سزاوُں ہی بانچھ معمول کے مُطابق از دواجی زندگی گزارتی اور بیتوں کو جم دیتی – آیات ۲۹ – ۲۱ بیں خیرت کے تقدیم کافلاصہ بیٹ کیا گیا ہے ۔

یفرت جائز اور ناجائز دونوں صورتوں میں ازدواجی زندگی کو بربا دکرسکتی ہے - یہ رسم ہمیشہ ہمیشر کے لئے مُتعا سلے کوسلے کرنے کا ایک طریقہ تھا - تھٹور وار کوخدا سزا دیتا ، اوربے گئ ہ ٹابت ہونے سے مردکا اپنی شریک حیات کے بارے میں شک دور ہوجاتا -

بائبل ك بعض ايك ملكباكا يد نظريه سي كداس سطة كا آف والد ونوں پر خصومى الملاق ہوگا جمب بن اسرائيل قوم كو يه و و آه سے ب و و ان كے لئة سزا جلے كا -

#### اب نزیر کے بارے بی فانون (بابہ)

1:1- ۸- نفظ نذیر ایک ایسے مصدر سے شتق ہے جس کا مطلب ہے "علیٰیرہ کرنا " نغیر کی مَنیّت دضاکا دانہ مَنیّت بھی جو ایک مرّد یا عورت ایک محفوص عرصے سے سلے مان سکتا تھا۔ پہودی دوایات ہے ایک مجموعے مِسٹند بیں بیان کیا گیاہے کہ نذیر کی مَنیّت ۱۰۰ وِنوں کے لئے مانی جاسکتی ہے ، لیکن مُنیّت کا عام دُولائیہ تیس وِن کا ہوتا تھا۔ کئی لوگ پُوری زِمرگی کے لئے نذیر بنتے تھے ،لیکن الیسی مثالیں بہرت کم ہیں ، مثلاً سموٹیل ،سمسون اور مُوِرِّت بیسمہ دینے والا مَنْت میں تین باتیں شامل محقیں (۱) کہ وہ مذاو انگور کھا ہے گا اور نداس کے بیٹل سے تیار شکرہ مشروب پیے گا ۔ اس میں برکہ، شراب ، انگور کا رس ، انگور اور کشمش میں شابل ہے (آیات ۲-۲) ۔ (۲) وہ اپنے بال نہیں کٹوائے گا (آیت ۵) ، (۳) وہ رکسی لاش کے نزدیک نہیں جائے گا (آیات ۲-۸) ۔ سے اِنسانی توشی کو ظاہر کرتی ہے ۔ لیے بال مرد سے ایوشرم کا باعث ہیں اِلمذا بہاں یہ انگسادی کی علامت ہے ۔ لاش ناپاکی بیدا کرتی ہے ۔

یوں نذیر اِس دنیا سے فرزندوں سے سے ایک مجما تھا اور اب بھی ہے ۔ شاد مانی کے محصول سے وہ گریز کرنا تھا، اور اہنے مار کو کا دور اور اور اور اسے داروں سے محبیت کرنے کا طروہ اُن سے "نفرت" کرنا تھا ( اوقا ۲۲:۱۲) -

۲: ۱- ۱۲ - ۱۱ - اس پارے یں اِس طریقے کا بیان ہے جس پر اُس وقت علی کیا جا تا ہوب کوئی شخص نا دانستہ طور پر لاش کو چھونے سے اپنی مُنتَت کو توڑ دینا - سب سے پیلے وہ ساتت دِنوں تک طمارت کے عمل سے گزرتا جیسا کر گینتی ۱۹ باب میں یکھا ہے - ساتو ہی دِن وہ اپنا سر مُنڈا تا اور اِس کے بعد دوسرے دِن وُہ دَوِّ قریاں یا ڈو کہو تر خوا دندے حضور پیش کرتا ، ایک خطا کی قربانی کے لئے اور دُوسرا سوختی قربانی کے لئے ایک نر برتہ بھی لاتا - اِن قربانی کے لئے ایک نر برتہ بھی لاتا - اِن قربانی کے ایک او بور کے دائسے چھرسے شروع کرتا پڑتا - گوایک ناپاک نذیبر کی اذہر نو تقدیس کی جاتی ، لیکن اُس کی ناپاک کے دن ضائع ہوجاتے ہیں ۔ کہ ایک بغیر گزارے ہوگئے دِن ضائع ہوجاتے ہیں ۔ سکتا ہے کیکن شراکی رفاقت کے بغیر گزارے ہوگئے دِن ضائع ہوجاتے ہیں ۔

۲۰۱۱-۱۳۰۹ جب کوئی شخص اپنی مَنَّت ک ایام ک اضتام تک میجنجا تو اکسے اِن آیات میں بیان کردہ دسم اواکر فی برٹی - تخیار قرکا نیاں لائی جائیں ۔ سوختن ، خطا، سلامتی اور دندرکی قرک بانی کر آبان ۱۳۰۳ میں ایک اگریں این بال جلادیا (آیت قرک بانی کی آگریں این بال جلادیا (آیت ۱۸) - باکس دسم میں کاچن کے حقے کا بیان آیات ۲۱، ۱۹۰۱ اور ۲۰ میں کیا گیا ہے - آیت ۲۱ میں رضا کی قربانی کا قرکہے جو نذیر اپنی مُنتَ کی تکھیل پرگزدان سکتا تھا -

۲: ۲۲ – ۲۷ – باب ۲ کی اختدا می آیات پی بروت نویفودت اودجائے پہچائے کا پر برکت پیش کے گئے ہیں جن سے ہارون اور اُس کے بیٹے لوگوں کو برکرت دیتے ۔عظیم مُمَ بَشّر ڈی ۔اہل ۔ موڈ کی نے اِس کی برکت تعریف کی : یهاں وُہ کھات برکت بیں جوسادی ونیا کے سے بیں اور یہ ہروقت وسے جا
سکتے ہیں ۔ اِن کی تاثیر کم نہیں ہوتی ۔ ہرایک دِل اِسے بیان کرر کما ہے، یہ خلا
کی تقریرہے ، ہرایک خط کے اختنام پر یہ کھمانت برکت کھیں ، ہرایک دِن
کااِس سے آفاذ کریں ، ہرایک لات کی اِس سے تقدلیں کریں ۔ یہاں وُہ کل ت برکت
بی جن سے آسمان کی فرحت بخش مُنتج ہمادی لاچاد زندگی کو تقویت دیتی ، اِسے نور
کرتی اور اسے محفُوظ کرتی ہے ۔

### و۔ رئیسول کے ہدیے (بب،)

۱۱۱- ۹- یہ باب ہمیں واپس فروج ۲۰ ۱۱ کی طرف نے جاتا ہے جب فیم ابتماع کھڑا کیا گیا۔
اسرائیل کے دئیس مُحیّف قبارئی کے سرداد تھے۔ ان کے نام گنتی ۱: ۵ - ۱۱۱ اور گنتی ۲ باب یں دِئ کے یہ سرائیل کے دئیس مُحیّف آب اس بیل دِئ ہیں۔ سرب سے بیٹ کوہ پی پردہ وار گاڑیوں اور بار اللہ بیلوں کا ہدیم لائ (آیت ۳) مُحرّئ نے دو کا گریاں اور آھے تیل مرادیوں کو دِئے تاکہ کُرہ انہیں فرائیس اور آھے تیل مرادیوں کو دِئے تاکہ کُرہ انہیں فیم اجتماعات کو اُٹھا نے کے لئے استعمال کرسکیں۔ قدا تیوں کوکوئ ببل اور گاڈی مذری کئ کیونکہ وہ مقدس بر منوں کا گراں بھا ہو تھ اپنے کندھوں پر اُٹھا تے شے۔

| سحالہ_           | قبيلم_ | وميس كا نام | ږن |
|------------------|--------|-------------|----|
| 14-11-11         | يتوداه | نحسون       | ,1 |
| آیات ۱۸-۲۲       | اشكار  | تتنى الل    | ۲  |
| 19-۲4تيآ         | زبوگون | اليآب       | ٣  |
| آيات.۳-۳۵        | توين   | اليصور      | ۴  |
| ศ-۳ฯ=เฺเ         | شمعون  | سلوتی ایل   | ۵  |
| ۲۷-۲۳ <u>-</u> ۱ | بند    | والباسف     | 4  |
| آيت ۱۵-۵۳        | اذاتم  | اليشتع      | 4  |
| آيات:۱۵-۵۹       | منسى   | جملي آبل    | ٨  |

| محاله              | <u>تبير</u> | رمنيس كانام | ږدن  |
|--------------------|-------------|-------------|------|
| آيات.٢- ٢٥         | بنيتين      | ابدآن       | 9    |
| آيات ۲۷-12         | دآن         | افيعزر      | 1-   |
| در-دات ای <u>آ</u> | م<br>آشر    | فجعىآيل     | - 11 |
| آيات،،۔۸۸          | نفتالي      | اخرع        | ור   |
|                    | ٠.          |             |      |

2: ۸۹-۸۳- بدیوں کا کل میزان آیات ۸۸-۸۸ پی دیا گیاہے - قدا کے لئے ہو قدرت بھی کی جائے وہ آسے نہیں معولاً - بدیوں کے اختدام پر موسیٰ پاک ترین مقام بیں گیا اور سر پوش برسے فرائی آواز مسنی ہو آسے نہیں معولاً - بدیوں کے اختدام بر موسیٰ پاک ترین مقام بیں آخا - شاید فدانے رئیسوں کے بدیوں کے لئے اظمار اظمینان کیا (آیت ۸۹) - گو موسیٰ لاقتی کے قبیلے سے تھالیکن وہ کائین نہیں تھا - تاہم فدانے اِس محاسلے بی اُسے خصوص اِجازت دی - آسے پاک ترین مقام بی داخل ہونے کا اختبار ہی نہیں بلکھ کم دیا (خروج ۱۱۲۵ کا ۲۰

### **ز۔ فیمئراجماع کی فدرمات** (باب،

۱:۱<u>۸ - ۱-۱۸ -</u> ہارون کو ہامیت کی گئی کہ وُہ شمع دان پر پڑا فول کو اِس اندازسے ترتمیب وے کہ روشنی شمع دان سے ساھنے ہو - اگر روشنی مروح القدس کی اورشمع دان میرج کی علامت ہو تب یہ ہمارے لئے یا و دیانی ہے کہ رُوح کی خدمت یہ ہے کہ میرے کو جلال حِط-

۱۲ : ۲۲ - فکر اِس بات کورَبرانا ہے کہ خُروج کے بعد پیلوعٹوں کو ابنی ملکیت فرادیے کے لئے اُس نے لادیوں کوچی لیاکہ وہ اُس کی ملکیت ہوں - لادیوں کومفررکیا گیا کہ وہ کا ہمنوں ک خدمت كرير - بَيساكر مُحكم دياكيا تفا لاويوں كى تقديس كى گئى اور وُ ، خِيمرُ اجمَاع بي خدمت كرنے سكے -

سکتے تھے (آیت ۲۲) - کا وی پیچیش برس کی ممرے شروع کرے پیچاش برس کی مگر تک خدمت کر سکتے تھے (آیت ۲۲) - گنتی ۲۰ یم فدمت کے آفاذ کی عمر آیت آسال بیان کی گئی ہے - بعض لوگ باب ۲۲ کے توان کو گوں پراطلاق کرتے ہیں ہو بیابان میں خیمر اجماع کو اُتھاتے تھے - وُہ یہ سیجھتے ہیں کہ باب ۸ یمی خیمر اجماع کی خدمت کے مطع کم کا تعلق موعودہ مملک ہیں خیمر اجماع کی خدمت کے مطع کم کا تعلق موعودہ مملک ہیں خیمر اجماع کی خدمت کے مطع کم کا تعلق موعودہ مملک ہیں خیمر اجماع کی خدمت کے مطع کم کا خدمت ہے - بعض ایک یہ خیال بیش کرتے ہیں کہ اضافی یا پنج سال تربین عرصہ تھا۔ بو پیچاش سال کی عمر برریٹا مرق ہوت تھے ، مزید بھاری کام نہیں کرتے تھے لیکن انہیں زگران کی جیشیت سے کام کمنے کی عمر برریٹا مرق ہوت کے وق کو ظاہر کیا گیا ہے - کی اجاذت تھی (آبات ۲۵) جان آبات میں گلم افراد کی کام شامل ہے - ورموٹر الذکر میں نگم بانی کا کام شامل ہے -

کیسی شخص نے اِس بات کی نشان دہی کی ہے کہ لاوی سیتے سیحیوں کی تصویر پیش کرتے ہیں جہنیں مخلصی دِلا لُکئی، پاک صاف کیا گیا ، فَداوندکی خِدمرت سے لئے محفّوص کیا گیا ہے ، اور زمین پرجن کی کوئی ورانت نہیں ہے ۔

# ح۔ فسح، یادل اور چاندی کے نرسنگے (۱۰۹-۱۰۰۱)

<u>۱۱-۱-۲۱- ای</u>ت این فیخ منانے کے لئے فیراکی ہدایات باب این مذکور واقعات سے پیلے دی گئی تقیں ۔ گِنتی کی تاب میں تمام واقعات تواریخی ترتیب سے مندرج نہیں ہیں ۔ فینح پیلے میلئے کی چو دہ آدیخ کومنائی جاتی تھی ۔ اُن کو کو ل کے لئے بخصوصی گغیائش رکھی گئی ہو رشو مانی طور پر دنادانستا) کسی اِنسانی لاش سے مجھو جانے کے باعث ثالیک ہو گئے ، یا وُہ سفر پر تھے ۔ وُہ ایک میں ابلائیم مناسکتے تھے ۔ یعنی دُوسرے میلئے کی چو دہ تاریخ کو (آیات ۲ - ۱۲) ۔ لیکن اِس کے علاوہ اگر کوئٹ خص فی مناسکتے تھے ۔ یعنی دُوس میں سے کاٹ ڈالاجا تا (آیت ۱۲) ۔ لیک اجنبی (غیر قوم) اگر جا ہا تا تو فیج میں شریک ہوسکتا تھا ، لیکن اُس کے لئے بھی وُہی شرائط تھیں ہو یہ ودیوں کے لئے تھیں (آیت نما)) ۔

9: 10-44- ان آیات میں انگے الواب کی پیش بینی کی گئے ہے - ان ہیں جلالی ابر کاؤکرہے جو خیمر اجماع کو ڈھانیے مجموعے تھا اور جو دِن سے وقت دھوپ سے سایہ فراہم کرما اور دات کے دفت آگ کا سنگوں ہونا تھا۔ جب آبر خیمۂ اِجہان سے اُٹھ جانا تو بنی اسرائیل اپنے خیمے اکھاڈکر گوچ کرتے۔ جب اَبر کھر رجاتا تو توگ بھی ٹھسر جانے اور اپنے خیمے لگاتے۔ آبر اِس بات کی علامت تھا کہ خدا اپنے توگوں کی داہنائی کرنا ہے۔

آج کل یُوں دِیدنی طور پرخُدا را ہمائی نہیں کرتا۔ ہم دیکھے پر نہیں ؛کہ ایمان سے چلتے ہیں، تاہم یہ اُصول ایس کک قایم ہے کہ اُس وفت جلیں جب خُدا وندچلتا ہے، لیکن اُس سے پہلے نہیں کیونکہ ''جانے کے بارے ہیں نادیمی مھرنے کے بارے میں روشنی ہے ''

1:1-1- مُوسَىٰ كو بنا يا گيا كه وَه جاندى كه وَق نرسنگ بنائے - إنهيں (ل) جماعت كو خيمة ابنان على در واذب پر جمع كرنے كے بلغ (آيات ٢٠) ، (ب) كور كرنے كے لغ ، (ج) سرواروں كو اكم الله كرنے كے لئے (آيات ٢٠) ، (د) جمگ سرواروں كو اكم الله كرنے كے لئے (إس كے لئے صرف ايك نرسنگا جُهو كا جاتا) (آيت ٢٠) ، (د) جمگ كے الادم كے طور پر (آيت ٢٠) كور كا اور كا) كے لئے استعاربیا تا تھا۔

مختلف مقاصد کے لئے نرب مگا پھونکنے کے تحتلف انداز ہوتے تھے۔ آیت ہ بی نرب نگا پھونکنے کا انداز گوچ کرتے۔ نرب نگا پھونکنے کا انداز گوچ کرنے ہے۔ کوچ کے ایک پھونکے کا انداز گوچ کرنے ہے کوچ کے لئے کوچ کے لئے کوچ کے لئے کہ کا واز اُن کے لئے سے الدائن کے ایک بیابان بی مرف کوچ کرنے کے لئے ہی نہیں تھے بلک ہو گو دہ مملک بیں بھی استعمال کے لئے تھے ذاتیت ہا۔ بید الفاظ ملاحظہ فرمائیں ۔" اپنے ملک بی " فگدانے ابر آج مسے کیا ہوا وَعدہ پُوداکیا ۔ اُس کی نسل کو ایک مملک دیا گیا ، لیکن اُن کی نافر مانی اور بے وفائی سے اُس مملک بیں وافلہ چالیش سال کو ایک مملک دیا گیا ، لیکن اُن کی نافر مانی اور بے وفائی سے اُس مملک بیں وافلہ چالیش سال کے لئے مملک بی وافلہ چالیش سال

٢- کووسینا سے واب کے میدانوں بک (۱:۱۱-۲۲:۱۱)

ال- دشت سينا سے روانگي (۱:۱۱-۳۹)

ا: ۱۱- آیت ۱۱ کتاب میں ایک واض تقسیم کی نشان دہی کرتی ہے - اب کک لوگ کوہ سینا میں تیام پذیر رہے - آیت ال ۱:۲۲ میں کوہ سینا سے مملک موقود سے بالمقابل موآب سے میدانوں

سك سفركا حال وَرج ہے - يہ سفر تقريباً چالينش سال پر محيط ہے - اُنموں نے وَوسری فسحَ ك باعث بيش تاريخ سك كورِج مذكيا (كَنتى ١٠١٠) -

ا: ۱۲ ، ۱۲ و سفر کا پهلاره مله کووسینا سے دشتِ فاران بک تفا - تاہم دشتِ فاران کک تفا - تاہم دشتِ فاران کک پُنچنے سے بمط اُن کے تین بڑاؤٹے ۔ یعن تبعیرہ ، قیروت ہتا وہ اور صبرات ۔ وہ درحقیقت دشتِ فاران بل گنتی ۱۲:۱۲ میں بہنچ -

ابک قبیلے کا سردار اُن کا قائد تھا۔ سوائے ایک باشنے کہ قبیلوں نے کس ترتیب سے کو تی کیا۔ ہر ایک قبیلے کا سردار اُن کا قائد تھا۔ سوائے ایک بات کے ترتیب کو ہی ہے جس کا باب ۲ میں ذکر کیا گیا۔ ۲: ۱ سے بُوں ظاہر ہوتا ہے کہ لآوی جد کے بعد اور افرائی سے چھا گوچ کرتے ۔ ۱: ۱ میں بیرسونیوں اور مرادیوں کو زبوگون کے بعد اور قباتیوں کو قبد کے بعد فرست میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ظاہراً چیرسونی اور مرادی ایسے سامان کے ساتھ بیسلے گوچ کرتے تاکہ پڑاؤکے مقام پر مسکن کو کھڑاکیں ، جبکہ قباتی مقدس ظروف کے ساتھ ہمنیجے۔

1: 12- 14- 20 باب اور آوتی کا سالہ تھا - دعو آیل ( یعنی پتر و ) مق باب اور آوتی کا کاخسر تھا - رمدیانی ہوئے ہے باعث حوباب بیابان سے خالباً خوب واقف تھا - شاید میں وج تھی کہ موسی نے اصلے اسلید اس کے ساتھ چلنے کی دعوت دی ۔ "سو تو بجارے لئے آنکسوں کا کام دے گا" (آیت اس) - بائیل کے اکثر مفترین کا مین ال سے کہ توباب کو گوں دکوت دینا موسی ٹی ایمان کی کی کو نا میرکر تا ہے ، کیونک فران نے بیط سے ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اُن کی دا ہمائی کرے گا۔

موان میرکر تا ہے ، کیونک فرانے پیلے سے ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اُن کی دا ہمائی کرے گا۔

موان میرکر آنے بیک اور نظریے پیش کرتا ہے :

داسته ، پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ، اور ہرایک مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا دورانیہ بادل کا سنگون سے کرنا - بیکن انسانی عقل شیس کی گئی - پڑاؤٹ کے ساتھ پانی ، پراگاہ ، ساید ، ایندھن کے بادسے میں معلّوات اِن تمام تفصیرات کے لئے توباب کا بیابان کے بادسے میں تجربہ اورعلم بادل کی داہما اُن کے ساتھ ساتھ ایک سودمند محاونت تھا ۔

۳۲٬۳۳۱۱۰ عد کاصند وق آس بردس میں لپیٹا جاتا تھا ہو پاک زرین مقام کو پاک مقام سے الگ کرتا تھا (گنتی ۲۵۰) ، اور قباتی اُسے اُٹھاکر نشکر سے آگے آ کے چلتے ۔ سِیتنا سے قادِس برنیع مک کاسفر تین دِن کا تھا - جب مُداوند اُن کے آدام کی جگہ تراش کرتا تو

جلال بادل أن برسايدكة ربتا -

یکن فضاہ اسے طاہر ہوتا ہے کہ وہ آلی کہ آیا ہو آب بن اسرائیل کے ساتھ گیا یانہیں لیکن فضاہ انہ ۱۱ اور سم : اسے طاہر ہوتا ہے کہ وہ آئی کے ساتھ گیا کہ وہ تا ہے ۔ انہاں انہاں اور جب شام کے وقت یہ مخصر جا تا تو وہ و کھا کہ انگر اور دینی اسرائیل میں لوط آئے ۔ اور جب شام کے وقت یہ مخصر جا تا تو وہ و کھا کہ انگر اور دینی اسرائیل میں لوط آئے ۔

### ب الشكرگاه بن بغاوت (بابار)

به دیم کرقادی چونک آخف اے کہ فُدانے بنی اسرائیل کے لئے کیا کچھ مذکیا کیا ہے ماہ کیا کچھ مذکیا لیکن اس کے باوجود وُہ ہر وقت اُس کے فلاف شکایت کرنے اور گوگر النے سے باد تاریخ سے سے میں ملتا ہے ۔ آگ الشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگ ۔ یہ غیر مُعلمُن اور شورش پسند لوگ مهمد کے صندوق سے کچھ فاصلے پر تھے ۔ فُداکی آگ نے الشکر گاہ فی مکلمُن اور شورش پسند لوگ مهمد کے صندوق سے کچھ فاصلے پر تھے ۔ فُداکی آگ نے الشکر گاہ کے ایک کنارے کو جلا دیا ۔ اِس جگہ کا نام تبتیرہ (جلانا) پڑگیا۔

ا: ۱۷ - ۱۹ - و وسری باد بر برابرد عین نشکرگاه پی مجوئی، لیکن اِس باد اِس کی وتر مُرلی تجلی جھیر " یا (باغی) کے الفاظ میں بائی جاتی ہے ۔ مجھیر " یا (باغی) کے الفاظ میں بائی جاتی ہے ۔ مستخصہ دین لوگ مقرسے بنی اِسرائیل کے ساتھ بھیرا سے آئے نصے، اور وُہ اسرائیلیوں کے سے دمسلسل سرور دی بنے دہتے ۔ اُن کی باقدا مقرکی نوواک کو بٹرکٹ سے یا دکرتے بھو شے مُن سے مقادت کو فیگے ۔ نیکورے نیکو سے مقادت کو فیگے ۔ نیکورے کا سے سے اِس بر فیکاکی تفسیر ملاحظہ فرمائیے ۔

ا: ۱۰-۱۱-۱۱- موسیٰ نے پہلے تو خُداوندسے فریادگ کہ وُہ اکیلا ایسے لوگوں کی دیجھ بھالٹیں کرسکتا ، اور پھراٹس نے بیان کیا کہ آئی بڑی بھیٹر کو گوشت کھلانا ناممکن ہے - بالآخرائس نے اِن مسائل سے فراد کے لئے موت مانگی -

اندا - ۲۳ - جمال مک کوگول کاتعلق ہے ، فکرانے کما کم آنہیں کنرت سے گوشت کھانے کو سط کا - وُہ آنہیں اِس قدر گوشت دے گا کم آنہیں اِس سے گھن آنے گئے گا۔ وُہ اِسے جہید جمر کھانے دیر سے - موسی نے سوال کیا کہ یہ کیے جون ہوگا کیکن شکا وندنے وُعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا - کوہ میستا کی داہ پر فندانے میجزانہ طور پر بنی امرائیل کو گوشت جہیا کیا تھا (خروج ۲۱:۳۱) - موسی کو یہ یا در کھا جائے تھا - اُسے فدلی قدر جاری سے میں کرنا چا ہے تھا - صالات کی تنگی ہیں بم کسس قدر جاری سے فدا وندکی ماضی کی صربانیوں کو جھول جائے ہیں -

ان ۲۲۰-۲۳- جب سنتر بزرگوں کو باقاعدہ طور برمقرد کیا گیا نوفگداوند کی گوت اُن میں اُل اور وُہ نبوت کرنے گئے ، یعنی اُنہوں نے براہِ داست فہدا کے مکاشفے کو بیان کیا - حتی کہ دو کی سنخص بولشکر گاہ بیں رہ گئے تنے وُہ بھی نبوت کرنے گئے ۔ یہ وُت کا پہ فیال تھا کہ اِس مجرے سے موسی کی انہیں بازر کھنے کی کوششش کی ۔ لیکن مُوت کے انہیں بازر کھنے کی کوششش کی ۔ لیکن مُوت کے اُنہیں بازر کھنے کی کوششش کی ۔ لیکن مُوت کے اُنہیں کا مظاہرہ کیا ۔

# ع- ہارون اور مریم کی بغاوت دبار

ادر المرائیل کی ماریخ میں انگے افسوس ناک باب کا تعلق لوگوں کے دو قائدین یعی مریم اور ہاروں سے ہے ۔ گو وہ موسی کی بہن اور بھائی تھے ، تاہم گوشی کورت سے بیاہ کرنے کے سبب سے وہ اُس کی بدگوئی کرنے گئے ۔ کم اذکم یہ اُن کا ایک بہانہ تھا۔ لین اصل وجر آیت ۲ میں دی گئے ہے ۔ وہ اِس قیادت میں محقہ دار بننا چاہتے تھے ۔ گئ ہے ۔ وہ اِس قیادت میں محقہ دار بننا چاہتے تھے ۔ اُم می تک کیس کوشی مورت سے بیاہ کرنے کے خلاف کوئی قانون شہیں تھا لیکن جب وہ موگودہ مک میں آئے تو اسرائیلیوں کوئی رقوم سے شادی کرنے سے منح کر دیا گیا (استثنا ٤:١-٣) ۔

11: ٣- مَوْسَى نَ البِنَ آپ کو بری الدّم قرار دینے کی کوشش ندکی بلکه فکدا پر بھروساکیا بس نے اسے یہ قیادت وی تھی۔ اُس کے فائدان (باب ۱۱)، قائدین (باب ۱۲) اور بالانر پُوری بھی۔ اُس کے فائدان (باب ۱۲)، قائدین (باب ۱۲) اور بالانر پُوری بھی ہے متنازعہ بنا ہیا۔ لیکن جب موسی کے فافین کو قدانے مسرا دی تو وہ قوش نہیں ہوا بلکہ اُس نے آت سے لئے شفاعت کی ۔ وُہ فی الحقیقت ایک ملیم تفی مسرا دی تو وہ قوش نہیں ہوا بلکہ اُس نے آت سے زیادہ علیم شخص تھا۔ یہ حقیقت کہ اُس نے لینے بارک شما اُس کے جلم سے انکار نہیں کرتی، بلکہ ۲۔ بطرس ۱۱۱ ب کی وضاحت کرتی ہے۔ اُس نے وہی کھیا جیساکہ دُوری القدس نے اُس نے وہی کھیا جیساکہ دُوری القدرس نے اُسے تھی کہ دی۔

١١: ٣ - ٨ - خُدَّان تموسى الرون اور مريم كوفيرع اجماع ك دروازب يربر بكا با اور مريم اور الدون كو ملامت كى اور انبيس يا دولاياكم تمام انبياكى نسبت تمونى كوفَّداكى زياده قريت حاصل ب -وہ دکوسروں سے شایدروبا اور نواب کے ذریعے بالواسطہ بات کرے ، لیکن اُس نے موسی سے بلا واسطہ رُوبِرُو باتبر كين - (آيت ٨ ين لفظ رُوبُرو" كا واضح اورصاف مطلب ست كرأن ك درميان كوني درميانى نہیں تھا)۔ خداوندے دیدار کامطلب ہے کسی طرح کاظمور یا دیدنی طور پرموجدگی۔ گومریم نود نبیہ تھی (خروج ۲۰:۱۵) خُدا وندنے مُوسی اور دیگر نبیوں کے سانھ اپنے تعلق کے فرق کو واضح کرویا۔ اس واقعہ کے بعد سوائے مریم کی موت کے ،اُس کا کوئی اور ذِکر نہیں ہے (گِنتی ۱:۲۰) -<u>١١: ٩ ، ١٠ - فَدَاوند خِفَا جِوكر الْنَ سِهِ جُدِا بِوَا - مِرْيَمَ كَى بِعَادِت كَالْتِ بِيسرزاملى كدوه كورس</u>ى موكئ - الدون كوسرانىيس ملى، إس ك ليم بعض لوكون كاخيال ہے كم مرتم بى إس معاسط من بيش پیش تھی۔ وہ اس امری نشان دیں کرتے ہیں کہ آیت ایس فعل مؤنث واحداے - ہارون سروار کا ہن تھا، اوراگر السے مسزا سے طور پر کوڑھی بنا دیا جاتا ، تو وُہ نوگوں کے لئے کہانتی جندرت مذکر یا تا۔ مكن ب كرأس ك عمد ف أسع أس تمام ذِكّت س بجاليا بو مرتم كواتفا، برى -١١: ١١ - ١١- التون في موسى ك سامن البي كن القراركيا اور اس س التاكى كروة مرتم کواٹس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے وسے جس کاجسم اُٹس کی پیدارُٹش ہی کے وقت اُدھا کُلا ہڑا ہو ناہے کہ موسی کی شفا وست سے ہواب میں خدانے مربم کو کوڑھ سے شفا دے دی نیکن تاکیدی کہ وہ کوڑھی کے پاک صاف ہونے سے ساتھت دِن سے معمول مے عرصے کو گوداکرے۔ خُدَاوندنے موسیٰ کو یاد دلایا کہ اگر اس سے باپ نے اُس کے ممتنہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا، تو کیا وہ نايك كى طرح مشرمنده اوركشكر كاه سے باہر مذر يتى -

#### (الواب ١٣١٣م)

# ٥- موغوده مُلك كى جاسوسى

بردگوں کی طرف سے تجویز تھی۔ پلاشبہ فُدا کا تھی اوگوں کی درخواست کے جواب میں تھا حالانکہ اُن کے دویے یہ بروگوں کی درخواست کے جواب میں تھا حالانکہ اُن کے دویے یہ بس برائے جا سوسوں سے نام دیئے گئے ہیں۔ خصوصی طور برکالب (آیت) اور بوسیع (آیت ۸) سے نام ملاحظہ فر مائیں ۔ موسی نے ہوستے کو پیشو کی کہ کر پکالا (آیت ۱۲) ۔ موسی نے ہارتا جا موسوں سے کہا کہ اُس مملک اور اُس سے باشندوں کے متعلق مکمل دلورط لائیں (آیات ۱۷ - ۲۰) ۔ بیسے آنہیں جنوب میں نجف میں ، اور بھر مملک سے دسطی حصلے میں بہاڑی ملک کی طرف جا نا تھا۔

<u>۱۱: ۳۳ - دش جائسوسوں نے ٹمک کو ایک</u> غلط تنافکریں دیجھا۔ ٹینوں نے اپنے آپ کو ایسے دیچھا جیسے کنع آن ہے کو ایسے دیچھا جیسے کنع آن سے باشِندوں نے آئیں کو ایسے دیچھا جیسے کنع آن سے باشِندوں نے آئیں ہیں کہ اُس مملک کو فتح کرلیں۔ دمن ہے اعتقاد جائوہوں کے لئے بیشکل تھی کہ انہیں یہ جبّار نا قابلِ سخیر دکھائی دیتے ستھے۔ دی یا اِنتقاد جاشوسوں سے

لع جبّارون كى موبُودگى كوئى ايميّىت نهيس ركفتى تقى -

مها: ۱- ۱۰- تمام جماعت موسی اور مارون کی برخی تلخی سے شکایت کرنے لگی بیمال تک كه قُداوندكو يمي مورد الزام تُصراف كك كه وه أنهيل ملك مصرسه إس لي نكال لا ياكم أنهيل موپوُدہ مملک میں تلوارسے قتل کروا ڈالے ۔ پہاں تک کداُنہوں نے ایک نیا قائڈ بنانے کی تجویز پیش کی ہو آنہیں واپس مقترمے جائے (آیات ۱- ۳) - جب پیش کا اور کالب نے لوگوں کویقین دہانی كرانى كدوكه وشمن برفتح مند يول مع نوبن اسرائيل في انهيس سنكساد كرف ك سازش تبادك (آيات ١٠-١٠)-آیات ۳ اور ۲ پس به اعتقادی کی محاقت کی تصویر پیش کی گئے ہے مقصر کو والیس چلیں ، اُس مملک میں وابس چلیں رہے اُک سے فکرانے بربا وکر ویا - اُٹس مکک کو والبس چلیں جوابھی تک اپنے پہلوٹھوں سے ہے۔ ماتم کرر ہا ہے۔ اُس مک یں والیس جلیں جے اُنہوں نے خروج کی دانٹ کوٹا تھا۔ بحرِفَلزم کو والیس جلس جماں مصری فوج اُن کا پیچھا کرتے ہوئے ڈوک کئی تھی – فریحون اُن کاکس طرح سے سواکت کرے گا ؟ تا مم انمبیں یہ اِقدام فُدا پر ابمان کی نسبت کہ وہ انہیں ممکے کنعان میں فتح مندکرے گا زیادہ محفوظ گگنا تھا۔ پہنوواہ نے مقرکوسزا دی، سمندرکو ڈوٹکڑے کردیا،آسمانی روئی سے انہیں سیرکیا، اور بیابان یں آن کی داہنائی کی میکن اِس کے باوجود انہیں اُس کی قُوّت پر رعنماد نہیں تھا کہ وُہ اُنہیں چند جبّاروں پر فتح مندی بخشے گا۔ اُن کی حرکتوں سے صاف ظاہر ہونا نھا کہ فدا سے بارے بن اُن سے کیا تفورات ہیں ۔ انہوں نے اُس کی قشت پر شک کیا، کیا داقعی فُدادند جيّارول كامُقابله كرسكتا تھا ؟ وُہ يرسمجھنے سے قامِر رہے كركُرسشندسال يتوّاه كى فطرت اور ا اس ع طریقوں کو اُن پرکتنی صفائی سے طاہر کیا گیا تھا ۔ خگدا کے بادے بس گھٹیا تفور کسٹی تحف یا ایک پُورَی قوم کو تباه و برباد کرسکتاسیے ، جیسا کہ یہاں واضح طور پر بیان کیا گیاہے ۔ مها : ١١ - ١٩ - فدائ وهكى دى كه وه يورى قوم كونرك كرك موسى نموسى كى نسل سے ايك نى قوم تیادکرے گا (آیانت ۱۱ ۱۲) - لیکن مُوسَیٰ نے اُن کی شفاعت کی اور خُداوندکو یا د وِلایا کرخرومیں كهيں كى كەفكاوندابنى أمَّنت كوملك موغود ميں ميسنج بندسكا (آيات ١٦- ١٩) - فُداكى ابنى عِزّت خطرے میں تھی اور متوسی نے بڑی زور دار دلیل سے سفادش کی۔ خروج ۲:۳۴ ۵ یا میں خدا وند نے اسپنے آپ کو موسی پر ظام کیا۔ آیت ۱۸ میں موسی نے اپنی دُعَاکی بنیادے گئے اسپے بادے میں فُداع الفاظ كو مجو برج بين كيا- لوكون كنسبت تموسى كاعلم البيات كس قدر مختلف ب- أس ے علم الدیات کی بنیاد فراکا مکاشفہ ہے ، جبکہ لوگوں سے علم الدبات کی بنیا د اِنسانی تصوّر برسے -

بن اسرائیل کے بیابانی سفریں صبیح راستے کے بارے یں بھرت نیا دہ ابہام ہے ۔ اِس مِسْن یں بھی و توق سے منبیں کہا جا سکتا کہ ہر ایک مقام پر اُنہوں نے کتے عرصے تک قیام کیا ۔ مثلاً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کہ سال بحک قادیق میں مقہر سے اور ایک سال تک انہوں نے بحر قلزم کے ساحل سے جنوب کی طف جسے آج کل خلیج عقبہ کہا جا تا ہے سفر کیا ۔ بیتنا سے موآب کے میدانوں یک کے سفر کے ورلان مقامات اور نام اب قابل شناخت نہیں ہیں ۔ موآب کے میدانوں یک کے سفر کے ورلان مقامات اور نام اب قابل شناخت نہیں ہیں ۔ آبیت ۲۱ میں مذکور فرا وند کے جلال کی کامطلب اُس کا داست باز منصف کی تیٹین سے بعلال سے جو بنی امرائیل کے نافر مان لوگوں کو سمزا دیتا ہے ۔ اِسرائیلیوں نے دش باد فراوند کو کورنز دیتا ہے ۔ اِسرائیلیوں نے دش باد فراوند کورنز دیل مقامات پر آزمایا : بحرِقارم پر (خرق ہے) اِن اِن اِن اِن اِن اِن کی اِن اِن اِن کی رساسے می دلا ویک کورنز دیا ہے ۔ اِسرائیلیوں کے دیناوی کی در فروج کا از ایس کی رساسے می دلا ویک کورنز دیا ہے اور قادِس پر (خرق ہے ۲۲:۲۷)، میں کے دیناوی کی دوران ہے تھے ہو پر رفروج کا از اے کا میں کر دوران کی اور قادِس پر (جرائ ہے ہے کہ کر بر دواسوسوں کی دوران پر رفروج کی تازا ہے کہ اور قادِس پر (جاسوسوں کی دوران پر بر بر بر بر ایا ہے کے کہ بر بر بر بر ایا ہے کہ کر بر بر ایا ہے کہ کورن کی تا باب )۔

٥٥٠ و٢٠٣ جنگى مردول مي سے جو تفرست نكل كرآئے صِرف لينوع اور كالب موعوده

ممك بين وافِل موسعة (آيات ٢٩٠١٩) إستشنا ٢:١١)-

٣٩:١٣ - ٣٨ - ونش ب اعتقاد جاسوس بي أيرى دبورث لائے وباسے مركع، ليكن يشوع اوركالي إس سے برح كئے ، ليكن يشوع اوركالي إس سے برح كئے -

۱۳۱: ۳۹-۳۹- آن کی سزا کے بارے ہیں سے کر لوگوں نے توسیٰ کو بتایا کہ وُہ فُداکی فرماں ہر داری کریں گے اور ملک ِ مُولی سرزا کے بارے ہیں سے کہ فالبّ اِس کا یہ مطلب ہے کہ فادِس بَر نین سے براہِ واست شمال کی طرف (آیت ۲۰) - لیکن موسیٰ نے انہیں بتایا کہ نہ کریں کیونکہ اب وقع ہاتھ سے نیکل پُیٹکا ہے ، فُدا وند اُن سے جُدا ہوگیا ہے اور اگر انہوں نے مملک کنتان برحملہ کیا تو انہیں شکست ہوگ - لیکن وُہ مُوسیٰ کی نقیعت کو رد کرتے ہوئے پھاڑ پر چڑھ گئے اور اُن کے بدور اُنہیں شکست ہوگ - لیکن وُہ مُوسیٰ کی نقیعت کو رد کرتے ہوئے پھاڑ پر چڑھ گئے اور اُنہیں اِسپار دیا (آیت ۴۲) –

#### الم مُتَعَدِّد قوانِين (باب ١٥)

مانا- ۲- ہم یہ نہیں جانے کہ باب ۱۱ور ۱۵ درمیان کتنا عرصہ گزرا المین وہ اس مکک کو دیجھنے بھی مذیا بھی ہوئی ہوں اس مکک کو دیجھنے بھی مذیا بھی سے (۱۳ : ۲) اور جب تم اینے درجنے سے مملک بی میں بنجو "
(۱۵: ۲) یں نمایاں فرق پایا جا ناہے - فکرا کے مقاصد یں کو بعض اوقات گناہ کی وجرسے شکاو طبیدا ہوجاتی ہے لیکن وہ اس کے باور کو آپور ہوتے ہیں - اُس نے مملک کنعان کا ابر ہام سے وعدہ کیا اور جب اُس کی نسل کی ایک پُرشت اِس قدر بے وفا نِکلی کہ اُسے حاصل مذکر سکی تو اُس نے اُس نے اُس کے گئشت کو دیا۔

18: ٣- ٢٩- إس باب كى بهلى ٢٩ آيات بن أن قُر بانيوں كا ذِكرہے ہو بنى إسرائين كلك ميں لبس جانے ہے بعد گُرُون كا تفصيلاً ذِكر ہو ميكا ہے - ميں لبس جانے ہے بعد گُرُون كا تفصيلاً ذِكر ہو ميكا ہے - يہاں پر جاعت كى طرف سے نا والستہ طور پر ہوجانے والے گنا ہوں پر زور ديا كياہے (آيات ٢٧ – ٢٧)، يا دُوگُنَاه ہو نا والستہ طور پر کسی فردِ والورسے سرزد ہوًا ہو (آيات ٢٠ – ٢٧)- آيت ٢٨ ميں جاعدت كى وَلُو قربانيوں كا ذِكر كيا گياہے ، يعنى ايك بچھڑے اور ايك بكرے كى قرب نانى كا ايك ايكن اجاد كى ايك بچھڑا لائے ليكن اجاد ميں بيان كيا گياہے كہ جماعت صرف ايك بچھڑا لائے ليكن اجاد ميں يہ جي كلما كيا ہے كہ جماعت صرف ايك بچھڑا لائے ليكن اجاد ميں بيان كيا گياہے كر جماعت صرف ايك بجھڑا الائے ايكن اجاد ميں بيان كيا گياہے كر جماعت عداد كي كر الائے - قالباً بيمان إن دَوْ

۲۱ بیں ایس محکم ہے جے کلام مُقدِّس میں بار بار وُتِرایا گیا ہے یعن 'نیسے ہیں، اپنے بیط ۰۰۰ کو خُداوند مے حضُور '' خواہ یہ بیلو تھے یا بیط پھل ہوں ، خُداوند کو ہرشے ہیں سے بمتر حصّد دیں - یہ اِس بات کی یا دد بانی تھی کہ ہو کچھوان کے پاس ہے وُہ خُداوند کی طرف سے سے المذا وُہ ہموواہ ہی کا ہے -

10: - ۳۹-۳۰ - بے باک ہوکر گئاہ کرنے اور فکدا کے کلام سے قصداً بغاوت کرنے کے لئے کوئی قرنبان نہیں تنی - جو ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے انہیں جائنت میں سے کاف ڈالا جانا (آبات ، ۳۱،۳۲) - بے باک ک گناہ کی آبات ۲۳ - ۳۱ بیں آبک مثال موبج دستے - ایک شخص سبت سے ون کلڑیاں کچن دہا تھا ، اور یہ نٹر یعنت کی واقعے نافرہائی تھی - یہ بتایا گیا کہ اُست جان سے مادا جائے (خروج ۳۱ - ۱۵) ، کیکن مرزائے مُوت کا طریقہ کا دنہیں بتایا گیا تھا - اب فگدا نے بتایا کہ اُسے لشکرگاہ سے باہر سے جا کرسنگساد کیا جائے ۔

<u>۱۵: ۳۷ - ۲۱ - ی</u>مودیوں کوعکم دیاگیا کہ وہ اسٹے پیرا ہنوں کے کن روں پر جھالہ یں لگائیں اور ہر کنارے کی جھالیے اُوپر آسمانی دنگ کا ڈوراٹا نکبیں - نیلادنگ آسمانی رنگ ہے اور اِس کا یہ مقصد تفاکہ وہ انہیں پاکیزگی اور فرمال بر داری کی یاد دلائے ، ہوخداکے فرزندوں کافرض ہے -

#### و- قررح کی بغاوت (ابواب ۱۲،۱۷۱)

ابنا - ۳- قور بارون کا جها زاد محالی تھا (خروج ۲: ۱۸- ۲۱) ، وہ لاوی تھا کیک کائن نہیں تھا۔ وہ اس حقیقت سے بے زار تھا کہ صرف ہا رون کے گھرانے کو کہا نت کا کی دیاگیا۔ دائن ، ایر آم اور اون روبن کے قبیلے سے تھے اور انہیں اِس بات کا دکھ تھا کہ توشی اُن کا قائد ہو۔ کہت اور آئین میں میت کے اور انہیں اِس بات کا دکھ تھا کہ توشی اُن کا قائد ہو۔ کہت اور کہت اے بعد اون کا ذکر نہیں ہوا اور یہ جاننا ناممکن ہے کہ آیا اُس کا حشر دو مرول جسیا ہوا یا اُن سے فرق - دوسو بہت کہ آئین سے اِسرائیل کے سرداد کہانت اور سول افتیار کے جسیا ہوا یا اُن سے فرق - دوسو بہت کہ آئین سے اِسرائیل کے سرداد کہانت اور سول افتیار کے خلاف بغاوت سے مام مقدس بی کہ اُنہوں نے یہ دلیل بیش کی کہ سب لوگ مقدس بی للمذا اُنہیں قربانیاں گزرانے سے منع نہ کیا جائے (آئیت ۲) ۔

۱۱- ۱۱- اس متعاط کوسط کرنے کے سے موسی نے قورج اور اُس کے ساتھی باغیوں کوہکم دیا کہ انگلے دِن اپنے اپنے بخور دان کے کرحاضر جوں (آیات ۲۱)، بخور جلانا کا ہنوں کا کام تھا، اگر خُدا نے انہیں کا بینوں کی جیٹیت سے تسلیم نہ کیا، تو وہ اپنی نالپسندی کا اظہاد کر دے گا۔

١١: ١١- ١٥- جب واتن اور البرام كو موسى في اليا تو أشون في اب فيمون س بابراك

سے إنكاركرديا، بكدائس كى قيادت كو بُرا بھلا كىنے لگے - يہ لوگ إس سے قبل ايك و مدے كا كوالم دے رہے الكاركرديا، بكدائس كى قيادت كو بُرا بھلا كىنے لگے - يہ لوگ إس سے قبل ايك و مدے كا كوالم دے دے دہ سے تھے (خروج عند) كا تجمال دودھ اور شہد بہتا تھا، اور ايك ايسى سرزمين ميں لے آيا جمال دودھ اور شهد بہتا تھا، اور ايك ايسى سرزمين ميں لے آيا جمال دودھ اور شهد بہتا تھا، اور ايك ايسى سرزمين ميں ايك ايا جمال دودھ اور شهد بہتا تھا، اور ايك ايسى سرزمين ميں ايك ايا جمال دودھ اور شهد بہتا تھا، اور ايك ايسى سرزمين ميں ايا بان ميں) -

آیت ۱۷ یر بی خیال بوسکتا ہے کہ چونکہ مولی نوگوں سے کئے بہوئے وعدے کو پُوراکرنے سے قاصر دیا اِس لئے وہ اب اپنی ناکا می اور اصلی نیٹ کے بارے بیں اُن کی آنکھوں بی وُصول جونک رہا ہے ۔ موسیٰ خدا وندکو یا و دِلا تا ہے کہ حاکموں کی طرح اس نے لوگوں سے خواج کا تقاضا مہیں کیا ۔

11: 11- 17- انگے دِن قورَح ، ہاروں ، اور دکوسو پچاش باغی ا بینے ابنے بخوروانوں کے ساتھ خیم اُجتاع کے سا صفح صاضر بھوسے ۔ بنی اسرائیل کی جماعت بھی شاید قور آسے اظہار ہمدر دی کے طور پر جمع ہوئ ۔ تب قُدا وند کا جلال سادی جماعت پر ظاہر ہوًا - اور فُدا وند سن موسی اور ہاروں کو بنایا کہ وہ جماعت سے الگ ہوجائیں ایسا نہ ہوکہ وہ اُن کے ساتھ ہی برباوہ جائیں جو تکہ موسی اور ہاروں نے سفادش کی ایہ سرز انہیں مذ دی گئ ۔

تفادا-توادیخ ۲۸، ۲۳، ۲۲:۲ ، ۳۰ یم لفظ پاتال دعرانی = SHEOL) کامطلب سے التحریر میں مطلب سے التحریر میں مالت " بھی ہے -

تاریخ بی بعض اوقات فگرانے لوگوں کے بعض گنا ہوں پر سخت ناپسندی کا اظهار کرتے ہوئے انہیں فوری سزا دی۔ مثلاً اس نے سندوم اور عمورہ کو سزا دی (پیدائش ۲۱،۱۹ ،۲۵۰) ، ندتب اور ابیتی کو (اجاد ۱۱،۱۰) ، مرجم کو رگینت ۱۱:۱۱) ، قرح ، داتن ، ایبرآم اود ۲۵۰ سرواروں کو (اس باب یو) ، حننیا آ اور سفیرہ کو (اعمال ۵۵،۱۰) - تاہم بدیمی ایک واضح حقیقت ہے کہ وُہ ہروقت بان گنا یوں کے ادتکاب پر ایسا نہیں کرتا ، لیکن تاریخ بی بعض ایک مفھوم موقتوں ہرائس فی آئیدہ نسلوں کی آگا کی کے لئے الیسا کیا۔

" قورج کے ہاں کے سب آدمیوں (آیت ۳۲) کا بدمطلب ہوسکتا ہے اُس کے نوکر یا اُس کی بیروی کرنے والے۔

اننوں نے خداے ہو ان واقعات کے انگے دِن لوگوں نے موسی اور ہاروں پر اِلزام لگایا کہ اننوں نے خداے لوگوں کو مروایا ہے۔ اِس پر فُدانے ا بینے فضرب ہیں انہیں تباہ کردیئے کی دیم کی دی لیکن مُوسی اور ہارون خیر ہم اِجماعت کریں۔ فکر نے لوگوں کو خوف ناک و باسے سزا دی ۔ جب ہارون بخور دان نے کرجماعت کے درمیان آیا اور لوگوں کے نوٹ کفارہ دیا تب و با مو تو کُ جوگئ ۔ تاہم اِس کے باوجود بجودہ ہزارسات سو آدی و باسے مرکے ۔ مرداروں نے جماعت سمیرے ہارون کی کہانت کو چیلنے کیا تھا لیکن ہارون کی کہانت شفاعت کی درجمیا تھا لیکن ہارون کی کہانت تو چیلنے کیا تھا لیکن ہارون کی کہانت شفاعت کی درجمیل ہو تو گئے۔ یو گئ ۔ موسی اور ہارون نے فکدا کے لوگوں کو نہیں مادا تھا بلکہ انہوں سنے تو انہیں بھیایا تھا ۔

<u>۱۱:۱- ۹ - را</u>س بات کوثابت کرنے کے لئے کہ کہانت صرف ہاروں کے فائدان کو دی گئے ہے ، فکدلنے میں ایک جیا کی طرف سے ایک ایک دی خیر اجتماع میں دکھ دی

جائے۔ لاُوکی کے فیسلے کی لاٹھی پر ہاُدون کا نام تھا ۔ کمانت کا حق صرف اُسی کو دِیا جائےگا جس کی لاٹھی سے کلیاں بھوٹ نکلیں گ ۔ مبھے کے وقت جب لاٹھیوں کا جائزہ لیا گیا تو ہا رُون کی لاٹھی سے کلیاں بھوٹی آوٹ کی اوشکو نے نکلے بھوٹے اور پکے بادام گئے ہوئے تھے ۔ ہا رون کی لاٹھی مُردوں پس سے جی اُسٹے ہُوٹ کی تھو پر بیش کرتی ہے کہ وہ قدائی طرف سے بُحنا ہُوا کا ہمن ہے ، بین پچر پی مرووں پس سے جی اُسٹے ہوگوں ہیں پیملا بھیل ہے (ا ۔ کوٹھیوں 18: ۲۰ سے ۱۳) - پاک بھا جی میں سونے کے 'شمخ دان پس با دام کے بھول کی صورت کی چار جی بیا لیاں ا بنے اپنے لٹو اور گئیول ہمیت تھیں ( خروج 18: ۳۰ س س س س) - بدکا ہمنوں کا کام تھا کہ وہ ہر روزشمی دان کی دیجھ بھال کریں۔ ہا دون کی لاٹھی شمخ دان کی دیجھ بھال کریں۔ ہا دون کی لاٹھی شمخ دان کے دیڑائن اور بچیل سے مشابہ تھی اور بدایس بات کی علامت تھی کہ ہا رون کی لاٹھی شمخ دان سے کمانت کی خدم س مرانجام و بینے کے لئے گئیا گیا تھا ۔

<u>۱۱: ۱۰ – ۱۳</u> بعدادّاک ٹاروّن کی لائھی مہدے صندُوق میں رکھی گئ اوریہ باغیوں سے مغلاف ایک نشان نھا - اِس سے بعدلوگ مسکن کی طرف جاتے ہوسے ڈرتے تھے -

(الواب ۱۸ ، ۱۹)

#### زر لاولوں کے لئے ہدایات

الم ان ا - 2 - باب ۱۸ کاگر شد باب کی آخری دو آیات سے گراتعلق ہے - لوگوں سے توف کو کم کرنے کے سے فدا نے مسکن کی خدیمت سے متعلق ہدایات کا اعادہ کیا - اگران ہدایات پرعل کیا جائے تو اس کے غفیب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں - آیت اسے دو صفعے ہیں : جھے پیر اور تیرے پیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر" کا کا بہوں سے تعام لاویوں سے تعلق ہے - تجو پر اور تیرے بیٹوں پر "کا حرف کا بہنوں سے تعلق ہو گئن ہو اور تیرے بیٹوں پر "کا حرف کا بہنوں سے تعلق ہو گئن ہو تھا ، اور موخرالذکر پر کا ہموں سے متعلق بارگن ہو تھا ، اور موخرالذکر پر کا ہموں سے متعلق بارگن ہو تھا ، دور موخرالذکر پر کا ہموں سے متعلق بارگن ہو کی ذمیر داری میں کسی طرح کی کوئا ہی بر تنا - لاوی کا ہموں کے مذرکا در تھے اور انہ میں کہانتی خدمت کی ذمیر در جائیں ۔ کے لئے مسکن ہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی تاکہ ڈو میر مذجائیں ۔

۱۱۰۸-۲۰- کا بنول کو مختلف قربانیوں بیں سے گچھ پھٹے محاوضے کے طور پر لینے کی اجازت تھی (آیات ۱۱-۱۱) - انہیں تیل ہے ،گیروں اور کھیل کے پہلے مجھلوں کو لینے کی اجازت تھی (آیات ۲۱۳۱)، یعنی وہ جیزیں ہو فرکر وزرے کے دعمضوص کا گئی تھیں (آیت ۱۲) اور بہلوٹھوں ہیں سے بھی - بہلوٹھے بیٹوں اور ناپاک جانوروں کے مسلسلے بیں کا ہن بیٹوں اور جانوروں کے حوض زرفد بہلیا تھا۔ قربانی کے جانوروں کے سلسلے ہیں بہلوٹھے کو خُراوند کے حضور قربان کردیا جا با نفا ، اور کا بن اُن بین سے پکھر صفعہ لینا تھا (آیات ۱۱-۱۹) " نمک کا دائمی عمد کا مطلب ہے کہ بیر پکا اور دائمی ہے ۔ کابن کو کوئی زمین نہیں ملتی تھی کیونکہ خداوند اُن کا رحقہ اور میراث خا (آیت ۲۰) -

۱۱:۱۸ - ۲۲ - لادی عام نوگوں سے دہ یکی سینے تھے ، نیکن اِس کے عوض کوہ کا مار کودہ یکی در ایک اور کا میں در میکی فیار وزرج حضور اٹھانے کی قربانی سے طور پر پیش کی جاتی تھی -

19:1-1- باب ۱۹ میں عهد عتبی کا طہادت کے سے ایک زبر دست نشان یعنی مُرخ بچھیا کی داکھ کے استعمال کا ذِکر کیا گیا ہے ۔ یہ قربانی خصوصی طور پر مُردے کو چھو لیف سے ناپاک کو دور کرنے کے سے متفی - بنی اسرائیل نے حال ہی ہی قادِیں میں خداو ندسے بغاوت کی تھی - اب انہیں بیا بان میں ابنی ب اعتقادی کی وجہسے مرنا تھا - چھ کا لکھ سے ذائد لوگ ۲۸ سالوں میں یعنی چالیش لوگ ہو میں ہے مرحا بئی گے - مُرخ بچھیا کی داکھ کی ضرورت واضح ہے کیونکہ ایسے سفر میں کسی مردے سے واسطہ پرمرنے سے گرون میں جا کیونکہ ایسے سفر میں کسی مردے سے واسطہ پرمرنے سے گریز نہیں کیا جاسکتا تھا -

پیحمیا کونشکرگاہ سے باہر ہے جاکر ذرخ کیا جا ناتھا (آیت ۳) - الیتحزر کا ہن خیمُ اجّا ن کے سامنے اِس کے قُون کو سٹمت بار چھڑکتا ، تب بُوری پیحمیا کو چھڑے سمیت) د بودار کی کگری اور قیم آت بار چھڑکتا ، تب بُوری پیحمیا کو چھرا کو گھڑھی کو پاک صاف کرنے نوف اور قیم کی پاک صاف کرنے کے لئے استعمال کیا جا تا تھا - کا ہن اور پیچھیا کو جلانے والا آدمی شام سک ناپاک رہنے - باک شخص بڑی احتیاط سے واکھ کو مستقبل میں اِستعمال کے لئے نشکر گاہ سے باہر جمع کرتا (آیت ۹) ، اور وہ شام سک ناپاک رہنا -

19:11-19- واسس پادس میں بیان کیا گیا ہے کہ لاکھ کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی شخص لائٹ کو چھونے یا اس بیات میں جانے سے جمال وُہ شخص کرا تھا تا پاک ہوجا تا تو پاک شخص کر تھا تا پاک ہوجا تا تو پاک شخص کر کھو لاکھ لیتا اور اُسے بھتے پانی میں برلاتا - پاک، آدمی ناپاک آدمی یا ناپاک ہیز پر تمیسرے اور ساتویں دِن اِس پانی کو چھوٹ کمآ - ساتویں دِن ناپاک آدمی اسپنے کپرلے دھوتا ، خمس کرتا تواکس شام کو پاک ہوتا (ایت 19) -

ولیمَزکا خیال ہے کدسُرخ بچھیامسیح کی علامت ہے ، ہو بیرُونی اور اندُرُونی طور پر بے داغ ، گناہ کی غلامی سے آزا د اور انسا نیت کی مُشرخ مٹی سے ملبوس تھا ۔ لیکن ہم اِس علّات پر مزید زور دینے سے محاط رہیں ۔ بھیا کا داکھ کے استعمال کا ایک تواریخی بیان گئتی ۳۱ باب میں ہے - مینتش کہتا ہے:

"دراکھ میں خطاکی قُربانی کی فرقوری خصوصیات تھیں اور اُسے مقابلت کمی کلیف
اور وقت کے ضیاع سے بغیر حاصل کیا جا سکتا تھا - ایک شرخ بچھیا کی داکھ کو
صد بول تک استعمال کیا جا سکتا تھا - پگوری بیگودی تاریخ میں صرف چھ بچھیوں
کی ضرورت برٹری کی ونکد داکھ کی تھوڑی سی مقدار میں چیشے سے خالیس اور صاف بانی
کیسی تاثیر تھی۔"

رعرانیوں سے خط کا مُصینِّف یہ دلیل پیش کرما ہے کہ گائے کی داکھ ٹایاکوں پر چیڑے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصِل ہوتی تھی ، لیکن مسیح سے نُون ہیں مُردہ دیوں کو مُردہ کا موں سے پاک کرنے کے لئے لامحدُّود قدرت ہے (عبرانیوں ۱۳:۹) -

ا باک شخص ناپاک دورکرنے کے بانی کو استعمال مذکرنے سے قابل سرا تھا۔ خدانے یہ بھی تھکم دیا کہ جس کیسی نے اِس پانی کو چھڑا اور چھڑکا وُہ شام سک ناپاک دہے گا،اور پھس کسی جیزکو اُس ناپاک آدی نے چھڑا وُہ بھی باتی ماندہ دِن سے سے ناپاک رہے گا۔

### ح مرضى كاكتاه (۱۰۲۰–۱۳)

1:1- یونهی برباب کھلنا ہے بنی اسرائیل کو مِقسرسے نبطے بھوسے چالیش سال اورمونگودہ ملک۔ یں جاسوس بھیجے تک ۲۰ سال بیک آوارہ بھرتے رہے ، ملک۔ یں جاسوس بھیجے تک ۲۰ سال بیک آوارہ بھرتے رہے ، اور اب قادِس ، وشریع میں والیس آگئے تھے ، غین اُسی جگر پر جمال سے اُنہوں نے جاسوس بھیجے تھے ۔ اب وُہ ملک پر فودسے اُسّے ہی دُور تھے جننے ۲۸ سال پہلے - یہاں مرتم نے وفات پائی اور دفن ہوئ ۔ تقریباً بھڑ لاکھ لوگ ۱۹ اور ۲۰ باب سے درمیان ضائع شکہ مسال بی بھر کھر سے خاموشی میں بے احتمادی کے کروے بھل کوکا اُ۔ بی مرکع شف ۔ ایک پُوری نسل نے خاموشی میں بے احتمادی کے کروے بھل کوکا ا

 ابن استان کے سلے جی مشکر (اور مرتیبر) کے مقام پر لوگ پانی کے لئے موام استان کو مادے (خروج ۱۱:۱۰) موام کے استان کو مادے (خروج ۱:۱۰) موام کے استان کو مادے (خروج ۱:۱۰) میں استوال کی اور ایکن اب توسی کے متبر کا پیما مذہر پر ہوئیکا تھا ۔ پیلے تو اُس نے فلط زبان استعمال کی اور لوگوں کو باغی کما (آیت ۱۰) - بھراُس نے بچان سے کھنے کے بجائے اُسے دلو بار مادا ۔ فروج کی کتاب پر بھر کو مادا گیا وہ سے کی چھے کوہ کلوری پر مادا گیا مشیل تھی ۔ لیکن پر کو ایک بار مادا جا گا ، بھرآئیت ااپی مذکور کو ایک بار مادا جا گا ، بھرآئیت ااپی مذکور یا نیا جائے گا ، بھرآئیت ااپی مذکور یا نیا مادا ۔

ماس سلسلے میں مُوسیٰ اور ہا رون کے گُن ہ کے سبب قُدانے گھم دیا کہ وہ موٹودہ مُلک میں داخِل ند ہونے پائیں گے۔ اُس نے اِس جگد کا نام مرتیبہ رکھا، لیکن یہ خروج عاباب میں مذکور مرتیبہ سے مختلف مقام ہے۔ بعض اوقات اِسے مرتیبہ قادِس کے نام سے پکادا جاتا ہے۔ جی کیمیل مورکن آپنے تا نثرات یُوں بیان کرتا ہے:

راس عُقَتَ سے اظہارسے ( ہوکہ بالکُل فِطری بات تھی ) فَدَا کے فادِم نے لوگوں کے ساھنے فکداکی غلط نمائندگی کی -اس کی ناکا می اِس وجہ سے تھی کہ وقتی طور پر اُس کا ایمان عل کی اعلیٰ ترین سطے بکت نہ بیہنج سکا - اب بھی اُس کا فَدَا اور اُس کی قدرت پر ایمان تھا ، لیکن فَدا پر اُس کا بدایمان نہ تھا کہ لوگوں کی نظر پس وَہ اُسے مفترس قرار دے - اِس سے ایک نمایت اہم سبق حاصِل ہوتا ہے - مسیح کام بھی اِس قدر فلط انداز بیں کئے جا سکتے ہیں کہ اُن سے فلط نتا بھی بیدا ہوں -

#### ط- بارون كاإنتقال ١٠٠: ١٠٠ ا

ان ۱۱-۱۲- مؤودہ کمک میں دافل ہونے کا بمن مفود نہ تھا کہ بیابان بی سے براہ واست شمال کی طرف سفر سر مور کی جائے ہیں دافل ہونے کا بمن مفود بن بی سے مشرق کی طرف سفر کیا جائے ، اور مجد شمال بیں بجیرہ کم مرد آر سے مشرقی ساجل کے ساتھ ساتھ جائیں ۔ تب ہوگ پر دن کو عبور کر سے ساتھ ساتھ جائیں ۔ تب ہوگ پر دن کو عبور کر سے ۔ نیکن اور م سے بادشاہ نے بنی اسرائیل کی یقین دہانی کے با وبوکہ کہ وہ اور میوں کا نہ بانی بیٹیں گے ، نرکچھ کھائی گے اور نہ اُن کی کسی جیز کا نقصان ہی کریں سے اُنہیں ا بین علاقے بانی بیٹیں گے ، نرکچھ کھائی گے اور نہ اُن کی کسی جیز کا نقصان ہی کریں سے اُنہیں ا بین علاقے

سے گُزرنے کی اجازت نہ دی ۔ بعد اذآک ساقل بادشاہ نے ادو میوں سے جنگ کرے انہیں شکست دی ۔ ادُومی یعقوب سے بھائی عیسوکی نسل سے تھے ۔

ہا تون گو اپنے گناہ کے باعث مؤا ، لیکن اُسے ایک بدکادی طرح کسی
کبایا آسمانی آگ سے ہلاک نہیں کیاگیا ، بلکر عزّت اورسکون سے اُسے موت
آئی۔ بھیساکہ بعض او قات اِللی غضرب سے ہا تھوں افراد کو اپنے لوگوں بی سے
کاملے ڈوالا جانا ہے ، اُسے اِس طرح نہیں کا ملے ڈالا گیا ، بلکہ وُہ اللی فضل کے
ہمانت کی مبانی دینے والے شخص کی حیثیت سے مؤا - موسی جس کے ہاتھوں نے
ہارون کو کہانتی لباس بھنایا تھا ، اب وہی ہاتھ اُس لباس کو آنا رہے ہیں ، کیونکہ
کہانت کی تعظیم سے تحت یہ واجب نہ تھا کہ وُدائس ہیں جان و بتا۔

# ی - بیشل کاسانب

<u>۲۱:۱-۳- توآ</u>دکا بادشاہ مملک موٹوک کے جوبی مصطفی میں رہنا تھا - جب اُس نے مسئا کہ بنی اسرائیل بیابان میں ڈیرے ڈال کر ملک پرحملہ کرنا جا ہتے ہیں تواکس نے ٹوک حملہ کر دیا اور حُرمّہ سے مقام پر شکست کھائی (آبات ۱-۳) –

<u>۱۱: ۱۹ - ۹ - بر قلزم</u> (آیت ۲۷) کا مطلب و و فلیج نهیں ہو بنی اسرائیل نے مقر سے دہائی کے بعد حجود کی ، بلکہ بر قلزم کا و ہو جھٹہ ہو آج کل فلیج تقید کے نام سے مشہور ہے ۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ بمر قلزم کا داستہ "سے مُراد ایک طویل داستہ ہو (جیسا کہ جماد سے متح ہوں ۔ فی دوڈ - مترجم) - رائنڈا ممکن ہے کہ اِس بار بنی اسرائیل فیلیج عقبہ کی طرف نہ گئے ہوں ۔ ایک بار پھر لوگوں نے اپنے حالات سے بارسے میں رشکایت کی جس کا نتیج یہ ہوا کہ فکرانے اُن میں جُلانے والے سانب بھیجے - بست سے لوگ مَرگے اور مِرمُت سے مُرد ہے ۔ تقے ۔ پھر فکد انے موسی کی شفاعت سے جواب میں محکم دیا کہ پیتل کا سانب بہی بر الحکایا جائے تاکہ جوکوئ اُس بیتل کے سانب کو دیکھے ، وہ سانب کے ڈسنے سے شفایا ہے ۔ الحکایا جائے تاکہ جوکوئ اُس بیتل کے سانب کو دیکھے ، وہ سانب کے ڈسنے سے شفایا ہے ۔

عدالت كاآلة كارسية-

اس وافعے کو فقا وندلیتوس نے نیکٹیس کویسمجھانے کے لئے استعال کیا کہ سیح کو اُوپنے (صلیب) پر پرطعایا جائے گا تاکہ گنرگار ایمان سے اُس پر نیگاہ کرے اَبدی زندگی حاصل کریں ( یومنا سے اُس پر نیگاہ کرے اَبدی زندگی حاصل کریں ( یومنا سے اُس اِبر نیگاہ کرے ا

بعدازآں پیٹل کا بیمانپ لوگوں کے سلے مھوکر کا باعث بنا اور بالآخر مرتقیاہ سے ایام یں چکنا پڑور کر دیا گیا (۲-سلاطین ۱۸:۲۷)۔

یں اندوریوں نے موآبیوں سے چھین لیا ہے ۔ ۳۰ کے گیت کا بہ مطلب معلّوم ہونا ہے کہ حسیّتون کوحال ہی میں انتوریوں نے موآبیوں سے چھین لیا ہے ۔ لیکن حسبون انب اسرائیل سے ساھنے مات کھاگیا ۔ اگر وُہ اوگر جنہوں نے موآب کے مشرکوفتح کیا بنود مفتوح ہوجا ئیں تو موآب کی قرّت بھمت گھٹیا ہے ۔ دیماوت اس لئے بھی بیان کگئ تاکد اِس آمری شہادت ہو کہ ہے ملک محقی طور پر اموری بادشاہ کے ذیر نسلط محقا استیحون مزید آب موآبی علاقہ نہیں ہے ۔ اِس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت تھی کیونکر امرائیل کومنے کیا گیا تھا کہ وُہ موآب سے کوئی علاقہ نہیں (استشنا ۲: ۹)۔

ا ۱: ۲۲ – ۱: ۲۲ – اسرائیل کے بانکل میچ داستے کومعلوم کرنا ہرگرت مشیکل ہے - خیال کی جاتا ہوت مشیکل ہے - خیال کی جاتا ہے کہ وہ توکر سے مشرق کی طرف چط، اور پھرا دوم کی مغربی سرحک کے باہر شمال کو دریائے ذر کو کے مدانہوں نے اقدم اورموا آب کے درمیان سے دریائے ذروی ساتھ ساتھ مشرق

کی طرف کا راسننہ افتیار کیا ، پھر موآب کی مشر ٹی سرہ دے ساتھ ساتھ شال کی طرف ارنون آور پھر شاہی شاہراہ کے مغرب کی طرف گئے ۔ اُنہوں نے امور بول سے با دشاہ سیحون کو فتح کیا ، پھر بوق کی بادشا ہرت بست کو بھاں سے بادشا ہرت کو نشا ، اُس مفام پر جمال سے بادشا ہرت کو نشا ، اُس مفام پر جمال سے بنی اسرائیل مملک موتود میں میر دن کو بھور کرنے والے نصے ۔ یہ ایک زرخیز چراگاہ تھی ۔ بستن کو فتح کر کے بنی اسرائیل موآب کے میدانوں میں والبس لؤلے اور تیر سیحو سے مقابل ضیے کھے ہے کہ (گنت ۲۱: ۲۱) ، لیکن موآب کا دام چلتا رہا ۔ یہ میدان امور یوں نے موآب سے لے لئے شعر (گنت ۲۲: ۲۲) ، لیکن موآب کا نام چلتا رہا ۔

س موات کے میرانوں میں واقعات (۱۳:۳۲-۲:۲۲) اور بلغام نبی (۱۸:۲۵-۱۸:۲۵)

(١) بلق كا بلغام كوبلانا ٢٢٠) ٢٠ ٢٠- ٢٠)

وہ انعامات اگرے جا ہیں موآبوں نے مشاکہ کس طرح اموریوں کو فتح کر لیا گیا تو وہ المؤروں کو فتح کر لیا گیا تو وہ المؤروں کو دیا ہے۔ جنانچہ بادشاہ بہت نے انعام واکرام دیر میں کو بھوا ہا کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے ۔ گو بلقام ایک فیر قوم نبی تھا آتا ہم گیک معلوم ہوتا ہے کہ اُسے ختر قوم نبی تھا آتا ہم گیک معلوم ہوتا ہے کہ اُسے حقیقی فُد کے بادے بی کسی حد تک علم تھا ۔ فکدانے بنی اسرائیل کی ملیحدگ الموست باذی، حشن وجلال کے منعلق اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لئے اُسے استعال کیا ۔ بلقام کو لعنت کے لئے بگل نے کہ بیلی کو بشش کا آبات کے سے ایس ذکر ہے ۔ بلتی کا معلولے کا انعام ساتھ لے کہ بلک کو بشش کا آبات کے سے ایس آئے ، لیمن اگر وہ اسرائیل پر لعزت کرنے یں کامیاب ہوجائے تو وہ انعامات اُسے دیے جا ثین گے ۔ لیکن فُد انے اُسے اُن لوگوں پر لعزت کرنے والا ۔ بلتام کا مطلب ہے " ضائع کرنے والا "۔ بلتام کا مطلب ہے" ضائع کرنے والا "۔ بلتام کا مطلب ہے" تو گوں کو نگلے والا " بلتام کا مطلب ہے" تو گوں کو نگلے والا " یا " لوگوں کو اُلجھا دینے والا "

<u>۲۲: ۱۱-۱۵ - آگے بلغام کی دُوسری کوشِش کا ذِکرہے - بلغام جانتا تھا کہ فُراکی مرضی کیا</u> ہے ، تاہم اُس نے اُس کی مرضی سے خِلاف جانے کی جُڑاُت کی ، شایداً سے بدامید تھی کہ خُدا اپنا ادادہ بدَل نے گا۔ فَدَل نے بَتَعَام کو بَنا پاکہ وُہ بَنَن کے آدمیوں سے ساتھ جائے لیکن صرف دیم بگھ کرے ہو فُراوند اُسے بتائے گا۔ بلغام سے جانے کی وجُو ہات کو واضح طور پر ۲۔ بَبِطرس ۱۲،۱۵،۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ اُس نے ناداستی کی مزدوری کو عزیز جانا ''۔ وُہ کرائے کے نیبوں کی مانند ہے ہو اپنی فُذا دا وصلاحیت کا روپے کی خاطر ناجا ٹو استعالی کرنے ہیں۔

سے سے طلامت کرے ۔ ۲۸ - ۲۸ - بیمر گدھی کو بولیے کی فوت دی گئی کہ وہ بلغام کو اُس کے خیرانسانی سلوک کے سلے طلامت کرے رائسانی سلوک کے سلے طلامت کرے رائبات ۲۸ - ۳۰) - ثب بلغام نے فحداوندے فرشتے کو ننگی تلوار ہے ہوئے کھوٹے دیکھا اور اُس نے اُس کی وضامت کو مشہدتا کہ وہ بلغام کی نافر مانی میں کیوں مراجم ہوا (آبات ۲۳) - آرخر میں فرشتے نے نبی کو اجازت دے دی کہ وہ بلق کے بیاس جائے لیکن وہی بھے کھے جو خداوند اُسے بنائے کا (آبیت ۲۳) - بلغام سے طافات سے بعد بلکن نے ابیٹے دیوناؤں کے حضور قر بانیاں گزوائیں -

#### (۲) بلغام کی نبوت (۲۵:۲۲–۲۵:۲۲)

المقام کوایک الان اس <u>۱۲:۲۳ - الکے دن بت</u>ن بلقام کوایک اُونیج بیهالٹ (پیسگاہ) بیرے گیا جہاں سے وہ اسرائیل کے خیموں کو دیکھ سکتا تھا۔ بعد ازاں اِسی بہالٹ پرسے متوسیٰ نے ملک وکود کو دیکھا اور اِس کے بعد اِنتقال کیا (استثنا ۳۳ ،۱۰ ۵) - اِسس باب بین اور الکے باب بین اسرائیل کے بارے بین بلتام کے جات یا دگاد بیانات ہیں۔ بیط زنین بیانات سے قبل ساکت

تبیوں اور ستّت میں شرص کی سوختی فرگبانی اواکی گئی۔ پسط تین بیانات پی بنتام نے اِس بات کا را طہاد کہا کہ جس قوم پر فکر نے لعزت نہیں کی ، تیں اُس پرلعزت نہیں کرسکنا - اِس ہیں اِس اِسُّل کی ایک کی غیر قوموں سے علیٰ وگئی اور نسل کی ترقی کی چیٹ گوئی کی گئی ہے - اُس نے اسرائیل کی ایک واست باز قوم کی حیثیت سے ایسی تفیو برکشی کی جس کے انجام پر لوگ رشک کریں گے (آبات ے ۔ ۱۰) - بتق کو اِس برکت سے فیلاف اِحتجاج سے کچھے حاصل مذہوا ا کا کلام دینے کے لیے کہا گیا تھا۔

سات اس اس المان المان المان کوایک محتیف مفام برسے گیا۔ اسے شاید براتمیدتی کو بنی امنیں راسے کا (آبات ۱۳۱۰)۔

م نبی امنیں راس ذاویے سے دیجہ کر اُن کی اِس قدر حمایت نہیں کرسکے کا (آبات ۱۳۱۰)۔

م اس ۱۳: ۲۱ – ۲۱ – دوسری نبوت میں بَتَی کویقین دلایا گیا کہ اسرائیل پر بنیادی برکت کو تبدیل نہیں کیا جاسکنا (آیات ۱۹ – ۲۲) – آبیت ۲۱ کے پیط حضے میں قوم کی حیثیت کو بیان کیا گیا نہ کہ اِس کا علی زندگ کو – انہیں ایمان کے باعث داست باز طھرایا گیا ۔ جنانچہ آج کل ایمان دار فھرایا گیا ۔ جنانچہ آج کو انہاں سے کہ بادشاہ جمارے درمیان گومت کرتا ہے (آبیت ۲۱ ب) – اُس نے اُنہیں مصرے دیا گی وال نئی تھی اور اُنہیں فوتت دی تھی – اُن پرکسی طرح کا جا دُو اثر انداز نہیں ہوگا ۔ بلکہ جب اسرائیل بھرت جلد قوموں پر فتوحات حاصل کرے گا تو وہ کہبر گے" فیدا نے کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کیسے کام کئے گا در ایک باکہ وہ انہیں برکت بھی نہ دے (آبیت ۲۵) – لیکن نبی نے اِحتجاج کیا کہ وہ میرف وہی کرے گا دیا کہ وہ انہیں برکت بھی نہ دے (آبیت ۲۵) – لیکن نبی نے اِحتجاج کیا کہ وہ میرف وہی کرے گا جس کے نے فیدا وند اُسے تھی دے دے (آبیت ۲۵) – لیکن نبی نے اِحتجاج کیا کہ وہ میرف وہی کرے گا جس کے لئے فیدا وند اُسے تھی مہ دے گا ۔

سا: ۲۷-۲۷- بیسری بارفغوری پوٹی پرسے بی نے کوشش کی کہ بلقام سے لعنت کوائے۔

ما: ۲۲-۲۷- اس باسس کے تحت کہ فکرائی اسرائیل کو برکت دینے کا عزم کو مجاہے بلقام
لعنت کے لیے شگون دیکھنے کو ادھراُدھر مذگریا۔ اس نے صرف اسرائیل کی لشکر گاہ پر نوگاہ کی اور
فیدا کی گوج نے اُس پر نا ذِل ہوکر اُس سے وہ باتیں کہ لوائیس ہوائیں کو قتی بور ادادے سے بعید تقیں۔
فیدا کی گوج نے اُس پر نا ذِل ہوکر اُس سے وہ باتیں کہ لوائیس ہوائیں کو قتی کا بیان کیا گیاہے ،اور اُن کی بھنت
نیادہ نرتی ، جلالی یاد نتا ہست اور وہ شمنوں کو کی والے کی قوتت کے بارے بی نبوت ہے۔ اُج ج (آیت
دیادہ نرتی ، جلالی یادنتا ہمت اور وہ شمنوں کو کی والے کی قوتت کے بارے بی نبوت ہے۔ اُج ج (آیت

گا(آیت ۹) - بواسرائیل کو برکت دیں گے آنہیں برکت ملے گا اور بواٹس پر لعنت کریں گے اُن پرلعنت ہوگ - بلغام کی نبوّت میں ابر ہام سے باندھے بٹوئے مهدکی گونچ سُنائی دیتی ہے ? جو تجھے مُنادک کسیں اُن کو میں برکت دوں گا اور جو بچھ پر لعنت کرے اُنس پر میں لعنت کروں گا" (پیدائش ۱۲: ۳)۔

بریشان ہوئیکا تھا۔ ۱۰-۱۱- بگی اب برگٹ برلیشان ہوئیکا تھا۔ اُس نے بلقام کو تعاوُن مذکرنے کے سبب سے ملامت کی۔ ایکن نبی نے اُسے باو دلا باکرائس نے مشرُوع سے کہ دیا تھا کہ تمیں صرف فُداوند کی طرف سے بنائ ہُوڈ بات کروں گا۔ بلق سے رُخصت موکر ابنے گھر کو نوٹنے سے پسط بلقام نے بادشاہ کو بنایا کہ آنے والے آیام بی امرائیلی موآبیوں کا کیا حشر کریں گے۔

<u>۱۹-۱۵:۲۲۰ می</u> بنجویں مثل ایک بادشاہ (متنارہ یا تعصا") سے بارسے میں ہے ہواسرائیل سے نکل کر مواتب اور سے بی اس بنگامہ کرنے والوں کو جلاک کر ڈوالے گا (آئیٹ کا بمقابلہ برمیاہ ۲۸ : ۳۵) - اقدم بھی اِس بادشاہ سے نفیض میں ہوگا کسی تعدیک اس نبوش کی واقد بادشاہ میں تکمیں ہوئی ، لیکن اِس کی مکمل تکمیں کمیں کمیں ہوئی ، لیکن اِس کی مکمل تکمیں کمیں کہیں آمد پر ہی ہوگی ۔

#### (٣) بلغام كااسرائيل كوبيكارنا (١٠)

11:1-12 گو بنقام کے نام کااس باب میں ذکر نہیں نام گرنتی ۱۳: ۱۲ سے معلوم ہوتاہے کہ دو اس ایک کو نام کا اس باب میں ذکر نہیں نام گرنتی ۱۳: ۱۲ سے معلوم ہوتاہے کہ دو اس ایک کو نواک بندی کا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وقت والد نفا - بلق کے نمام انعامات بلغام کو بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے مائل نہ کرسکے، لیکن بالا فرائسے نرغیب دی کہ دو فراک امترت میں بنگار بریدا کردے - نتیج بی اُن میں سے بعض لوگ موآبی عورتوں سے ذنا کا دی اور بھر میت برستی کے مرکم ہے ہوئے - اکثر شیطان براہ واست ملے بین کا میاب نہیں ہو

سكنا ، نب وه بالواسطه طور بركامباب بوناب-

بنعام کااصل کرداریهال پرنطام بهوناہے۔ اِس مقام تک شاید ہمادا اُس کے بارے پی بیزیال ہوکدوہ ایک دین دارنی تھا ہوفدا کے کلام سے وفا دار نھا اور ٹھا کے گوں کا ملاح تھا۔
لیکن گنتی اس: ۱۱ اور ۲-بھاس ۲: ۵ سے میں بند چلنا ہے کہ وہ ایک شریر برگشتہ شخص تھا جس نے ناداستی کی مزدوری کوعزیز جانا۔ بلقاتم نے بلق کومشورہ ویا کہ بنی اسرائیل کوس طرح مھوکر کھلانے کا طریقہ اِفتیاد کیا جائے یعنی کہ وہ میتوں کی فرب نیاں کھا ٹیں اور حوام کادی کریں درکا شفر میں برعل ور آ مد کریا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بیل فغور کو گیج جنے میں اور میں مورنوں سے حوام کادی شروع کر دی۔

۸ - ۸ و فران میم دیا کرسب مجرم سرداروں کو دھوب بیں ٹانگ دیا جائے۔ راس سزا برعل درآ مرسے پیط شمتوں کے قبیلے کا ایک سردار ایک مدیا نی تورت کو اسرائیل کی لئے کا فاق بی اندر گھسااور لشکرگاہ بی لاکر اُسے اپنے بینے میں لے گیا - سردار کا ہن (البقر آ) کا بیٹا بینے کے اندر گھسااور اپنی برجھی سے مَرد اور کورت دونوں کا پیدٹ چھید دیا -سموئیل ریزات اپنے تا ترات ہول بیاں کرنا ہے:

رفیخاس (پیش کائمنہ) یہ مُعانی صرف اس سے نام کو چین بیں کیونکہ وُہ فُدا کا بے حد وفادار بندہ خفا ۔ گناہ کی اِس بے دیم سزا سے اُس سے اور اُس سے گھولین بیں کھانت کو دوام بخشاگیا ۔

۸۰:۲۵ ب ۱۳۰۰ فقوا نے اسرائیل کاشکرگاہ پیں وَ بابھیجی، پی سے اِس گناہ کے مرتکب بچوبلیں ہزاد لوگ مُرکے کہ ۲۳ ہزار ایک وِن پی ایک نتھیوں ۱:۸:۱۰ فیفاس سے اِسس بہا دوانہ عمل سے وَبا دُک گئ - بِونکه اُسے خواسے نام کی غیرت آئی ، خدانے فر مایا کہ فیفاس کی نسل کے لئے کہانت کا دائی عمد ہوگا۔

۲۵: ۱۲ - ۱۵ - زِمْرَی کا اپنے نِسِیلے ہیں حینزین اور وُہ عورت ہِ مربا فی سردادکی بیٹی تھی ۔ کی بِنا ہر اِسرائیلی نیعنفول کو اُنہیں سزا دینے کی جُراُت نہ بُوئی ، نیکن اُن کا سماجی اُٹرودسو خینجا کو نہ روک سکا - وُہ پہتو وَاہ کے لئے خبرت مند تھا۔

۱۹:۲۵ – ۱۸ – نمدانے موسی کوشکم دیا کہ مدیا نیوں سے خلاف جنگ کرے (چوارس وفت موآبیوں سے مل کئے شخصے) - اِس مُشکم پر باب ۳۱ بیں عمل درآ مد بُرُواً -

# ب- دوسری مردم شاری (باب۲۲)

17:1-10- فداً وند نے موسیٰ سے بھرکہا کہ وہ بن اسرائیلی مردم شماری کرے کہونکہ وہ ممکب موعودیں داخل ہونے کو تنے ۔ انبیس وہاں سے باشندوں سے جنگ کرے لبنی اپنی وراثت ماصل کرناتھی۔ ورج ذبل نعداد کے مُطابق، بہلی مردم شماری کی نسیدت ۱۸۲۰ لوگوں کی کمی تھی ۔

| مردم شماری                       | مردم شماری<br>مردم شماری | قبيلي                 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| (باب <del>۱</del> ۲۲)<br>۲۳۶ ۲۳۰ | ۲۲،۵۰۰                   | رُوبِن (آيات ۵-۱۱)    |
| 7777                             | ۵۹،۳۰۰                   | شمعون (آبات ۱۲-۱۲)    |
| ۴۰,۵۰۰                           | ٠۵٢ رهم                  | حِدِّ (آیات ۱۵ - ۱۸)  |
| ۷4,000                           | ۲۳۶۲۰۰                   | يبتوداه (آيات ١٩-٢٢)  |
| 70,000                           | ٠٠٠ ر۵۵                  | إشْكَار(آيات٣٧-٢٥)    |
| 4.,0                             | ۵٤٫٣٠٠                   | زبُولُون (آيات ٢٧،٢٦) |
|                                  |                          | يُوسَف (آيات ۲۸- ۲۷)  |
| ٥٢٠٤٠٠                           | ٣٢,٢٠٠                   | مِنْتَتَى (آبت ٣٣)    |
| ۳۲٫۵۰۰ و ۳۲                      | ۲۰٫۵۰۰                   | افزاتمَم (آيت ٣٤)     |
| ۰۰ ۲ د ه                         | ra, r                    | بنيكين (آيات ۲۸-۲۸)   |
| 7798                             | 772400                   | دآن (آیات ۲۲-۲۳)      |
| ٠ ٠٠٠ و٣٩                        | ٠٠٥ و ٢١                 | آشر(آبات ۲۲-۲۷)       |
| ٠٠٠ دهم                          | ۰۰۰ ر۵۳                  | نفتالی (آیات ۴۸-۵۱)   |
| 4-11-4                           | 4.7,00-                  |                       |
|                                  |                          |                       |

امرائیل کی تعداد جالین سال بک نسیس بڑھی - اگر ہمادی کلیسیاؤں ہیں بداعتقا دی ہے تو ہما داحال ہمی ایسا ہی ہوگا۔ سب سے نمایاں کی شمقون سے قبیلے ہی واقع ہُوئی ، تفریباً ۳،۶۰۰ لوگ ختم ہوگئے۔ گوئشتہ باب ہی شمقون کا قبیلہ فغورے واقع ہی سب سے زیادہ ملوث تھا (زمری اِس قبیلے بی سروار تھا)-شایر جو مارے گے گوگن ہی اکثریت شمقون سے قبیلے کی ہو۔ آیت اا بیں ہیں تباباکیا ہے کہ قورج کے بیلے اپنے باپ سے ساتھ مذمرے ۔

مین ک تقسیم ہرایک فیلے ک تعدادے مطابق قرعم اندازی سے کا کئی۔ راس کا بدمطلب ہے کہ قبیلے کے لئے علاقے سے رقبے کا تعیش قبیلے کی نعدادے مُطابق کیا گیا، لیکن علاقے سے عمل و قوع کا تعیش و مُعَم اندازی سے کیا گیا -

الک نعدد ۲۳ مرندی - مرف لینتوع اور کالگ شارکیا گیا - اُن کی نعدد ۲۳ م زارتی - صرف لینتوع اور کالب کو د دنوں مردم شاری میں شارل کیا گیا - بہل مردم شادی بیں شارل تمام جنگی مَرد اِسس وقت یک بیابان بیں مرکیکے تھے - آیات ۱۹۳ اور ۲۵ کا اُن مَردوں سے تعلق ہے ہوجنگ بیں شامل ہونے کے فابل تھے - لاویوں اور عورتوں کواس بیں شامل شہیں کیا گیا، حالانکر اِن میں سے کی کھر ۲۸ سالہ سفر کے دولان وفات یا کھکے تھے - س

### ج۔ بیٹیوں کے وراثتی محقوق (۱۱۲۷)

منتی کے قبیلے کے ایک شخص صلا قحاد کی با نی بیٹیاں موسی کے باس آبٹی اور اُس سے دنگات کی کرچونکد اُن کے گھرانے بی مُروشہیں جن بی وراثت بانٹی جائے (۲۲۱ : ۵۳) اواس لئے وراثت کی کرچونکد اُن کے گھرانے بی مُروشہیں جن بیں وراثت بانٹی جائے اُن کا باب بر مُجِکا بھائیں وُہ فورج کے شریرسا تھبوں کی حیثیت سے نہیں مُرافقا۔ فُداوند نے جائ کا اور دیا ہے اُن کا بالد کا حقتہ دیا جائے عمومی طور پر فُداکا ادا دہ یہ تھا کہ لڑکے زمین کے وارث بوں ، بعد میں بیٹیاں ، جھائی ، چھا تا یا وغیرہ یا قریبی رہشتے دار وغیرہ ۔ یُوں دائی طور بروراثت خاندان بی رہے گی (آیات ۱ - ۱۱)۔

### دیشوع موسی کاجانشین (۲۳-۱۲:۲۷)

۱۲:۲۷ – ۱۲ – فُدَا فِ مُوسَىٰ كو پیلے سے آگاہ كردیا تفاكدا سے اِس ونیا سے كوپ كرنے كا وقت قریب ہے - نیز اُس نے اُسے تھم دیاكہ وہ كوہ عَبَاديم پر جائے (در حقیقت یہ بحیرہ مُردادے مشرق بن ایک پیماڈی سِلسلے كا ایک حقد تھا۔ بن ایک پیماڈی سِلسلے كا ایک حقد تھا۔

71: 14- 14- موسی نے نو دخوضی کو بالائے طاق دیکھتے ہوئے ایک جانشین کے بارے میں سوجا جواس کی است کی داہنا نی کرے - نوان سے بیٹے میشوع کو اس کی جگہ نامز دکیا گیا - بنی اسرائیل میں کہا نت اور بادشاہرت گیشت درلیشن اس کا بیٹے نیشوع کو اس کی جگہ تاہم موسی کا جانشین اُس کا بیٹے نہیں بیکہ اُس کا خادم تھا (خروج ۲۳:۲۴) -

ت مرب اور شق (ابواب ۲۸ - ۳۰)

ابواب ۲۸، ۲۹، ۲۹-ران ابواب میں لوگوں کو باد ولایا گیا کہ وہ موعُودہ مملک میں کون کون سے مدید لائیں اور کون کون سی عیدمیں منائمیں۔

روزمره كى قربانبان

صُبح وشام مسلسل سوختنی قریبانیان اور نذر کی قربانیان گُزرانی جائیں (۳:۲۸) -جب بک به بیل قائم رہی ، ہرروز مبنح وشام درج ذیل قربانیاں پیر فیمانا لازم تھا (گِنتی ۲:۳-۸) -

ہرصبے وشام یک سالہ بے عیب برتہ سوختنی قربانی سے طور پر چرشھایا جاتا۔ اس سے ساتھ نُذر کی قربانی بھی پیشن کی جانی جوالبفہ سے وسویں جے سے برابر میدسے پیشتمل تھی بیس بی گوٹ کرنرکالا ہوًا تبل چونھائی بین سے برابر بلا ہونا تھا۔ علاوہ اڈیں بین کی ہو تھائی سے برابرسے فی برتہ تباون سے طور پر پیشن کی جاتی۔

صبح وشام إن قرَّ بانیوںسے بیط بخُوری قرُبانی ہوتی تھی۔جب سے جیکل بنی اورجب بک یہ قائم دہی، قرُبانیوں کا پیسِلسلہ جاری رہا ۔ کا ہنوں سے سے قرُبانیوں کا پیسِلسلہ اُکٹا دسیے والا اور مذختم ہونے والا تھا۔ لیکن پیسسب کچھ کرنے سے بعد بھی ٹوگوں پی گئا ہ کا احساس اور فَّمالسے جُھال کَ کاشٹھور باتی رہنا تھا۔

مبفتتروار قرمانيان

مرسبت کو سوختنی قر با نیال نذری قربانی اور سے سے تیاون سے ساتھ (۱۰،۹:۲۸)۔

#### مأبهوار قربانيان

ہر مینینے سے پیطے دِن سوفتنی ، نذر کی قُر مَانی اور سے سے تیاون کے ساتھ – (۱۲ - ۱۱ – ۱۷) –

خطای قربانی (۲۸: ۱۵)-

#### يهتواه كى عيدىي

فسيح ---- پيمل مهينه کي ټودهوين ناريخ کو (۲۸: ۱۶) -

عيد فطير ---- بيسط مهينه كي پندرهوي تاريخ سه اكيسوي تاريخ مک (۱۷:۲۸-۲۵)-مفتو*ل كاعبد* -----

مِقْتُو*ل کی عید* -----

یادر کھٹے پیسلے پکھلوں کا دِن(آیت۲۱) پیسلے پکھلوں کی عیدسے خلط ملط مذکیا جائے (احبار ۲۳: ۹-۱۲) -

نرسینگوں کی عید ---- ساتویں مینے کے پسطے دِن (۲۹:۱-۲)-

يوم كفاره ---- سانوي مينے ك دسوي دن (٢٩:١-١١)-

غیموں کی عبد --- ساتویں مینے کی بندرهویں تاریخ سے اکیسویں تاریخ مک فیموں کی عبد ---- ساتویں مینے کی بندرهویں تاریخ سے اکیسویں تاریخ مک

المحويل دِن سبعت كاخفومى دِن مناياجاً نَهَا ﴿ ٢٩ : ٣٥-٣٩)-

۳۰: ۳- ۱۹ - ۲۱ مرا کم آیات بی اس منت کا بیان کیا گیاہے ہوکسی کورت نے شادی سے قبل مانی تھی ۔ گواٹس کے خاو ندنے مرتب مانے کے وفت اسے نہیں سنا نفا، لیکن بہب وہ چہا دن اسے سنے تواسے منسوخ کرسکتا تھا - بیوہ اور مُطَلّقَة کی مُنتیں قائم دہیں گی (آبیت ۹) –

اگر کوئی شادی شده مورت منت مانتی تو پیط دِن ہی اُس کا خاو ندائے منسوق کرسکنا تھا آآیا ہے۔
۱۰-۱۵) - اِس سے خاوندکی سربرائی فائم رہتی ۔ اگر کوئی خاوند پیطے دِن سے بعد منت کومنسون کرتا تو وُہ قصور وار مضمرتا – بعنی اُسے فر بانی گُزواننا پرلتی تھی ورند خداوند اُسے سرزا دیتا (آبیت ۱۵) –

# و۔ مدیا نیول کی بربادی اساس

اس: اساس فدان توسی کو می دیا که مدیانیوں کو تباہ کر درے کیونکہ اتنہوں نے اس کی اُست کو بقل فعور بر زنا کاری اور قبت پرستی سے بچاڑا تھا۔ بارہ ہزار اسرائیلیوں نے دشمنوں کے فلاف بنگ کی جس کے دودان تمام مر دوں کو فقل کر دیا گیا۔ اپنے باپ سرداد کا ہن کے بی نے فینی آس جنگ بیں شامل ہؤا (آیت ۲) ، شاید اس سے کہ فینی آس وہ شخص تھا جس نے زمرتی اور مدیا نی عورت کو مارڈ النے سے فدا کے فعنب کو دگور کیا تھا (باب ۲۵) ، اب وُہ زندہ خدا کی فوجوں کی قیادت کر تا ہے تاکہ خدا و ذر کی طرف سے مدیانی سیابی ہیں ہے تاکہ خدا و ذر کی طرف سے مدیانیوں کو مسزا دے۔ "سب مردوں "سے مراد تمام مدیانی سیابی ہیں خدکہ سب بعدیا نی مرد ، کیونکہ جو تو تو ک آیام ہیں وُہ بھر اسرائیل کے لئے خطرہ بن گئے تھے (قُواہ ۱۲ باب) و مورت کر آبی کا باب تھا ہے اسرائیل کی شکرگاہ ہیں قتل کر دیا گیا کہ بونکہ اُس موتر فالباً اُس بدیا نی عورت کر آبی کا باب تھا ہے اسرائیل کی شکرگاہ ہیں قتل کر دیا گیا کہ بونکہ اُس تو بلت تھی وابس چلاگیا کہونکہ اُس بھی قتل کر دیا گیا ) ۔ دیا تھی فقل کر دیا گیا ) ۔

<u>اس: ۱۱ - ۱۸ - ۱</u> - امنہوں نے تمام مدبانی سیاسیوں کو قتل کر دیا نھا، لیکن بنی اسرائیں نے بیتوں اور عور توں کی جان بخشی کر دی اور بولے فخرسے انہیں کشرت سے مال غنیمرت سے طور برلائے - متو کی بہت نہا ہوں کے انہوں نے انہیں جیتا بچائیا جنہوں نے اسرائیل سے گنا ہ کروایا اور حکم دیک ہرایک لوٹ کے اور جوعورت مردسے واقیف ہو تجکی ہے اُنہیں قتل کر دیا جائے - مکنواری لوٹ کو جان بخشی کر دی ، غالباً گھریلُوکام کا ج کے لئے انہیں بچائیا گیا - بیسزا واجب اور درست مقی تاکہ بنی اسرائیل کو مزید بھاڑے سے بچائیا جائے ۔

<u>۳۱: ۱۹- ۴۷- ۴۳- ب</u>نگل مردول اور اسیرول کو ساتخت دِن کی طهادت کی دسموں کو گِورا کرنا پیڑا (آبیت ۱۹) - مال غنیمت کوبھی یا توآگ سے یا بانی سے پاک کرنا پیڑا (آبات ۲۱ – ۴۲) - مال غنیمت کوچنگی مردوں اورسادی جاعت میں تقسیم کر دیا (آبات ۲۵ – ۲۷) - جنگی مُرد نهایت شکرگر اُرتے كداك بي سه كوئى بلك من بوا اور كدوه فكداوند ك سط بمت سارت تحالِف لائے (آيات ٢٨ - ٥٥) -

# ز<u>- رُونِ</u>ن ، جَد اورمنسی کے نصف فیلیے کی وراثت (باب۲۲)

<u>۳۲:۱-۵-ج</u>ب بن رقبن، بن بحد،اور بن منستی نے دربائ برون کے مشرق میں در فیزی کا کا ہوں کو دیجھانو اُٹھوں نے در بادے برون کے مشرق میں در فیزی کا کا ہوں کو دیجھانو اُٹھوں نے در خواست کی کہ وہ وائی طور پر وہاں سکونت اختیار کرلیں (آیات ۱-۵) - متوسی نے معاید اِس کا بیمطلب ہے کہ وہ میرون کو بھوکر کے اپنے بھا یُوں سے اطفا ہم کر کونون سے فیر قوم بارش نے معالم میں مواد دہ میں بر نیج سے مقام برر بنا سرائیل کی مواد وہ ممک بیں داخل ہوئے ہوئے ہے دل شکن کی تھی ۔

بعض نوگول کاخیال ہے کہ بنی رو آب اور بنی جَد نے خلط اِنتخاب کیا بکیونکہ زمین آو زرخیز تھی ،
کین یہ علاقہ و شمن سے تھے کی ند میں تھا ۔ اُنہیں دریا ہے پر ون کا نتحق کے حاصل نہیں تھا ۔ ما بعد سے
سالوں میں رُوآب ، جَدَّ اور منسی کے نصف قبیلے کو سب سے پہلے مفتوع کر کے اسیری میں لے جایا گیا ۔
و وسری طرف اگر دریائے بر ون سے مشرق کی سہر زمین میں بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ سگونت اختیار منہ
کرتا تو اِس کا کیا استعمال ہوتا ؟ خُدانے تو یہ زمین انہیں دی تھی اور اُنہیں تبایا کہ اِس پر قالبن ہوجائی استخمال ہوتا ؟ خُدانے تو یہ زمین انہیں دی تھی اور اُنہیں تبایا کہ اِس پر قالبن ہوجائی ا

# ے راسرائیل شکرگاہ کی از سر تو ترتیب (بابس»)

<u>۱۰۳۳ – ۲۹ – اِس باب ہیں بنی اسرائیل کے مقر</u>سے مواّب سے میدانوں ٹک کے سفر کا خُلاصہ پیش کیا گبا ہے - جیساکہ پیلے وَکرکیا جا چکا ہے کہ آن کل ان تمام شہروں کا صبح طور پر عمِل وقوع معلوم کرنا نا ممکن ہے - اِس باب کی یُوک تقسیم کی جاسکتی ہے : مقرسے کوہ سِیّنا تک (آیات ۵ – ۱۵)، کوہ رسیّنا سے قادس بریّخ کیک (آیات ۱۱ – ۳۷)، قادس برنیخ سے کوہ ہورتک (آبات ۳۷ - ۴۸) ، کوتو یہورسے موآب کے میدانوں ٹک (آبات ۳۱ – ۳۹) - یہ فہرست مکمّل نہیں ہے، جَیساکہ یم پڑا وَکی حُوسری فہرستوں سے موازنذکر کے دیجھ سکتے ہیں ، شلاً باب ۲۱ ہیں -

# ط- مُلكِمُوعُود كَى مُدّى (بب١١)

۳۳ : ۱- ۱۵ - موتوده مملک کی جن حدّوں کا حُدانے وَعدہ کیا تھا اُن کا ذِکر آبات ۱- ۱۵ میں کہ با کیا ہے ۔ جنوباً بر موحد ہمیرہ کر آبات ۱- ۱۵ میں کہ ہے ۔ جنوباً بر موحد ہمیرہ کر آبات ۳- ۵) می خربی موحد بھی ہمیرہ کو آبات ۳- ۵) می خربی موحد بھی ہمیرہ کو آبات ۳- ۵) می خربی موحد بھی ہمیرہ کو آبات ۲- ۱۹) سے مار اُس کے سفروں میں ذِکر کیا گیا ہے ) سے حمات اور حصر تیتنان سے مرحل تک (آبات ۲- ۱۹) مشرقی سرحک حصر عیتنان سے تن وع موکر کیا گیا ہے ) سے حمات اور حصر تیتنان سے موکر دریائے بر دون سے بھیرہ مرحک مرحل کے اور اور کی مرحل کیا گیا کہ مذکورہ بالا علاقے بر قابض ہونا تھا ، کبونکہ ارتبا کی فراک سے بوکر دریائے اور کی اور کی کا تھا (آبات ۱۳ اے ۱۵) ۔ دریائے بردن کے مشرق کی سرزمین کا وعدہ کیا جا بچکا تھا (آبات ۱۳ اے ۱۵) ۔

<u>۳۳: ۱۲ - ۲۹ -</u> بن توگوں کو زمین کی تقسیم کے مظرد کیا گیا آن کے نام آبات ۱۶ - ۲۹ میں در کیا گیا آن کے نام آبات ۱۶ - ۲۹ میں درئے گئے ہیں -

### **ی - لاولول کیش**ر (۱:۳۵ ه

پتونکد لاوی کے قبیلے کو دُوسرے قبائل کے ساتھ وراشت کا جِفتہ نہ ملا واس لئے فُدانے حکم دیا کہ اُن کے بعد ملا واس لئے فُدانے حکم دیا کہ اُن کے بعد ملا مشکل ہے، ایات مد میں لمبائی چوڈائی کی تفصیلات کو جاننا مشکل ہے، لیکن میرصاف ظا ہرہ کہ شعروں کے باہر مویش پرانے کے لئے مشترکہ زمین ہوتی تھی- (شا بدآیت ۵ میں مُدُور دوّ بیزاد ہاتھ میں ایک ہزاد شامل ہیں جن کا آیت میں پیلاسے ذکر کیا گیاہے) -

### ک - بناه کے نشہر اور سزائے موت (۳۲-۹:۳۵)

<u>۳۵:۲-۸-</u> لاولوں کے کچھ شہروں کو پناہ کے شہر قرار دے دیا گیا - بوشخص حادثا ق طور پر کسی دُوسرے شخص کو مار دیتا ، وُہ بھاگ کران شہروں پس بناہ بے سکتا تھا - الیبی صورت بی وہ جواب دہی اور پیشی سے محفوظ تھا ۔ جِن قبائل کے باس زیادہ علاقہ تھا اُنہیں لا ولوں کو علاقے کی وصحت کے مُطالِق شردینے تھے ۔ لیکن جن کے باس کم علاقہ تھا اُن سے یہ توقع نہیں کی حباتی تھی کہ وُہ زیادہ شہر دیں ۔

<u>۳۵: ۹-۱۲-</u> پناہ کے شہروں میں تین تین دریائے بردن کے دونوں طرف تھے۔عام طور سے مقتول کا کوئی قرببی رشتے دار قابل کا پیچھاکر تا رہے خوک کا انتقام لینے والاکما گیا ہے۔ اگر قابل میں میں بہتے جاتا تو وہ منفد مے سے فیصلے تک و ہاں محفوظ ہوتا تھا (آیت ۱۲)-بناہ کے شہر کسی ایسے شخص کو بناہ نہیں دیتے تھے جو قصد اکسی کو تسل کر دیتا تھا (آیات ۱۲-۱۹)-عداق یا دشمنی کے تحت کے جانے والے جرائم کی مرزا موت تھی (آبات ۲۰-۲۱))

<u>۳۷ - ۲۷ - ۲۷ - ۱</u> گرفازل مجُرم ثابت ہوجائے تواس کا مُقدم جماعت کے سامنے پیش کیا جائے ( ۲۲ - ۲۲ آبات ) - بُری ہونے کی صُورت ہیں وُہ سردار کا بن کی موت تک بناہ کے سشر میں رہے -اس کے بعد اُسے گھر آنے کی اجازت ہوگی (آبت ۲۸) - اگر وُہ سردار کا بن کی موت سے پسطے پناہ کے شہرسے باہر آجا آ اور انتقام لینے والا اُسے قتل کر دیبا تو اِسْقام لینے والا مُجَرم مُقور نہیں ہو اتھا (آبات ۲۷ - ۲۷) -

سرداد کاہن کی موت آن لوگوں کی رہائی کا باعدت بنتی ہو مجاگ کر بناہ کے شہروں ہیں چلے جاتے۔ اب انتقام لینے والا اُسے کوئی نفقصان نہیں چین اسکتا تھا۔ ہمادے بڑے سرداد کاہن کی موت ہمیں شریعت کی سزا کے نقاضوں سے آزاد کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اِس ہیں صلیب ہر ہمادے خلافلر بہتو کا سے سنتا ہے کہ کا میں میں میں میں میں تو بہشرط اور شمعا ہدہ بے معنی سانظر اُسے گا۔

و مركة بعض ايك روايتي تفصيلات كابيان كرتا ہے:

ربیوں کے مطابق پناہ لینے والے کی مردکے لئے عدالت عالیہ (SANHEDRIN)
کی ذِمّہ داری ہوتی تھی کہ وُہ بناہ کے شہر کوجانے والی سرط کوں کو اچھی حالت میں رکھنے
کے لئے اُن کی مرتمت کرتی رہے ۔ اُن میں کوئی بہاڑی نہیں ہونی چاہئے ، سرایک دربا

برمیں ہوناچاہے اورسر کیں کم از کم ۳۲ ہاتھ (۱۷ گن) ہوٹری ہوں۔ ہرایک موٹر پر بدیکھا ہوتا تھا: "بناہ گاہ"، اورشریعت کے دلوطالب علم بھاگنے والے شخص سے ساتھ جانے سے لئے مقرد کئے جانے۔ اگر انتقام لینے والا اُسے پکڑ لیتا تو وُہ اُک بس صُلح کراتے۔

جمال تک علامی تعلیم کا تعلق ہے ، بنی اسرائیل فارِل ہیں کہ اُنہوں نے مسیح کو قتل کیا۔ تا ہم اُنہوں نے مسیح کو قتل کیا۔ تا ہم اُنہوں نے میں مادانی سے کیا (اٹھال ۲۰۱۳) - فُدا وند نے دُعاکی ۔ ۔ یہ نہیں جانت کرکیا کرتے ہیں آ (او قا ۲۳ : ۳۳) - جیسے قابل کو اپنا گھر چھوڈ کر پناہ کے شہریں رہنا پیٹر نا تھا وکسیے ہی بنی اسرائیل اُس وقت تک نہیں ہوگی اُس وقت سے جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرم کی میراث کی ممل بحالی ،اُس وقت تک نہیں ہوگی جب پڑے سروار کا ہن کی موت واقع ہوگی (کیوکھ اُب وہ کبھی نہیں مرنے کا) بلکہ اُس وقت جب وہ محد سروار کا ہن کی موت واقع ہوگی (کیوکھ اُب وہ کبھی نہیں مرنے کا) بلکہ اُس وقت جب وہ محد سروار کا ہن کے دوبارہ آئے گا۔

۳۵: ۲۹- ۲۹- قابل کوسزائے موت دی جاتی تھی۔ اُس سے بیکے کی کوئی راہ نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ دیت سے بیکے کی کوئی راہ نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ وہ دیت سے بی مُعانی حاصل کرسکتا تھا (آبایت ۳۰ ، ۳۱) - حادثاتی خابی بناہ کے شہرسے رط بن کے لئے ویت نہیں دے سکتا تھا (آبیت ۳۲) - قتل میں بہایا ہوا خُون مُلک کو ناپاک کرنا تھا ، اِس لئے خون قابل کی موت کے سیلسلے میں اِس بیر غور میں جا ہے کہ موت کے سیلسلے میں اِس بیر غور کی جھے ، ا

## **ل - شادی شده بینیوں کی وراثت** (اب ۲۹)

یرون کے مشرق میں جلتا دیں سکونت پذیر منتنی کے نصف جیسے کے نمائندے توسی کے ہوا اللہ مسئلہ کے کرآئے (دیکی میں گئی ان ۱۱۱ - اگر صلافی ادکی بیٹیاں کسی دو سرے قبیلے کے مُودوں سے شادی کریں تو اُن کی جا ٹیدا د دو سرے قبیلے میں جل جائے گ - سال یوبلی ہیں دو سرے قبیلے ہیں جل جائے دادکی منتقلی کو حتی قراد دے دیا جائے گا (آیت م) - راس کا حل یہ تھا کہ بچور تیں جائیداد کی جائیداد کی منتقلی نہیں وہ اپنے ہی قبیلے بیں شادی کریں ، یُوں ایک قبیلے سے دُوسرے قبیلے میں جائیداد کی منتقلی نہیں ہوگی (آبات ۵ - ۱۱) - صلاف آت کی بیٹیوں نے اِس عکم کی تعمیل کرتے ہوئے منتقلی سے فیسے میں شادیاں کیں (آبات ۱۵ - ۱۱) - آبت ۱۱ ہیں ۲۲ باب کے بیان کا فلاصہ پیش کیا گیا ہے - گینت کی کارن کی کی سادیاں کیں (آبات ۱۵ - ۱۱) - آبت ۱۱ ہیں ۲۲ باب کے بیان کا فلاصہ پیش کیا گیا ہے - گینت کی کارن کی کہ سلسل بے اعتقادی اور بدی -

٢ - ينوواه كى باكيزگى اجس من دهم ي -

۳- مُردِفدا (مُوسَىٰ) ہو قدوس فُدا اور إنسان ك درميان درمياني اورشا في كيتينيت سے كھوا است

رانسانی دِل گنتی کی تنب کے کھے جانے کے بعد سے بھی تبدیل نہیں ہڑا، اور مذفّدا کی پاکیزگا اور میں ترکی اور رقم ہی تبدیل نہیں ہڑا، اور مذفّدا کی پاکیزگا اور رقم ہی تبدیل ہڑا ہے۔ ایکن موسی کی بگر فُدا وند لیسورغ سے کے لی ہے۔ ایس کی معرفت ہمیں اُن گُنا ہوں سے گریز کرنے کی توت رفتی ہے تو بنی اسرائیل نے اس نوافس کا باعث میں بنی اسرائیل نے اُسے ناداض کیا تھا ۔ جن باتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اُن سے اِستنفا دہ کرنے سے سے ہمیں یادرکھنا چاہئے کہ" بر باتیں اُن پر عبرت کے لئے واقع ہُوئیں اور ہم آخری زما نہ والوں کی نصیوت کے واسطے کہمی گئیں ( ا - گرنتھیوں ۱: ۱۱) -

# استنتا

#### تعارف

استوشای کاب عدیقتی کی عظیم ترین کابوں بی سے ایک ہے۔ اس نے تمام زمانوں بی گھریگو اوشخصی مذہب کو بمت منا ترکیا ہے - اس ضمی میں با مبل کی کوئی اور کتاب اِس پر سبقت نہیں لے جاسکتی - عمد جدیدیں اِس میں سے ۸۰ بار حوالہ جاست بیش کے گئے ، اور گوک میر عمد قتی کی اُن جا آ کتابوں (یعنی پیدائش، اِستِشنا ، مزامیر اور یسعیاه) میں شامل ہے جی ہیں سے ابتدائی سیمی اکثر جالہ جا دیتے تھے ۔

#### ا- مُسَلَّم فررت بن منفرد مقام

رابلیس نے فکد اوند بیتون میں کو چالیس ون دات تک بیابان میں آذ مایا - ہمارے دومانی فایک کے لئے ان میں سے ٹھٹوں مور پر تین آذ مارکشوں کا بیان کیاگیا ہے - میں نے عمیر عنیق کی صرف تین تا باد ہی ' دوج کی تعلوار " استعمال نہیں کی، بلکہ ہر بار اس نے اس ناوار سے سے استئال میں سے کلام کے حصقوں کو استعمال کیا ۔ گول لگتا ہے کہ یہ بیتون کی بسندیدہ کتاب تھی، اور یہ ہماری جی پسندیدہ کتاب ہونی چاہئے ۔ کئی ملقوں میں افسوس ناک حد تک اس کتاب کو نظر انداز کیا گیا ہے ، شاید یہ انگریزی میں ہونی چاہئے ۔ کئی ملقوں میں افسوس ناک حد تک اس کتاب کو نظر انداز کیا گیا ہے ، شاید یہ انگریزی میں اس کے متوان کی وجہ رسے ہوئا ہے جے ہونانی ہمفتادی نرجے سے لیا گیا ہے ۔ اِس کے مقبوم " نانوی شریعت سے علائظ ریہ قائم کر بیا گیا ہے کہ یہ کتاب محض خورج اور گفتی میں بیان کی گئی باتوں کے ایم زکات کا اعادہ ہے ۔ فدا محض و تراف کی خاطر نمیں و مرافا ۔ وہ ہمیشہ مختلف طریقوں سے مختلف باتوں پر ذود دیتا ہے اور نئی نفصیلات مہیا کرتا ہے ۔ بعید نہ میں کیفیت اِستِشنا کی کتاب کی ہے ، یہ محتاط مُطا کھ کے لئے اور نئی نفصیلات مہیا کرتا ہے ۔ بعید نہ میں کیفیت اِستِشنا کی کتاب کی ہے ، یہ محتاط مُطا کھ کے لئے نئی ایس سے ۔

#### ۲۔ مُصِینْف

جُمُونَّی طور پر اسنِشناک کتاب کا مُصینّف تمسیٰ ہے ،گونمکن ہے کہ خداوندنے ملہم مولفین کو تفصیبلات کی تحمیل کی تدوین سے لئے استعمال کیا ہو- شایدآخری باب کواٹس نے ٹوُدپیش گوڈٹ کے طور بر ركها بو، يا چيريشوع ياكسي أورن إس كالضافه كيا بو-

آذاد خیال تنقیدیں بڑے وثوق سے برکھا جاتا ہے کہ استنتا "شریعت کی کتاب" وُہ کتاب سے کہ استنتا "شریعت کی کتاب" وُہ کتاب ہے کہ ایام ( ۱۲۰ ق م ) یں ہیکل یں ملی - اُن کا نظر بہہے کہ در تقیقت بدا یک محتدی فریب " تھا، جواُس وقت ضبط تحریر یں لایا گیا اور اُسے مُوتی کی تحریر ظاہر کیا گیا تاکہ پر تھی ہم کہ مرکزی مقدس میں یہ مودی عبادت میں اِتحاد قارم کیا جا سے -

درحقیقت مقدس فریب "نام کالیس کوئی شے نہیں ہے - اگر بیفریب ہے توبی قدس نہیں ہے اور اگرید مقدس ہے توبیر فریب نہیں ہے -

۲- سلاطین ۲۲ بب یں شریعت کی کتاب سے ایسا کوئی فاٹرنمیں مسلنکہ یہ باقی توریت کا محصة شہیں ہے ۔ یونسیاہ کے دونوں پیش رُویعنی منشی اور عُونی نمایت بُرے بادشاہ شنے ۔ امنہوں نے بہتو واہ کی اِسی ہیک یں بت پرستی کو جادی رکھا، جہاں فُلاکے کیس دین وارشخص یا اشخاص نے اشخاص نے الاقا مُوسیٰ کی ٹریعت کو چھپا دیا تھا ۔

خداے کلام کی از سرنو ور یا فت اور اُس کی فرماں بردادی سے ہمیشر بیداری اور بحالی جم لیتی ہے جَبیا کہ عظیم پروٹسٹنٹ اصلاح کلیسباسے ایّام بیں ہوًا -

توس، ہی اِس کتاب کا مُصرِّف ہے ۔ اِس کے جامع دفاع کے لئے توریبت کا تعادُف ملاحظہ فر مائیے -

#### سو۔ ناریخ

استبشناکا بیشتر دختنه ۱۴۰۹ قام بی لکھا جائیکا تھالیکن کچھ مواد کا جواسی طرح الها می ہے موسیٰ کے اِنتقال کے بعد اِضا فہ کیا گیا۔ اِس کا ہم چسلے بیان کرٹیکے ہیں۔

ادریخ تصنیف کے متعلق تفصیل بحث سے لیے تور سین کا تعادُف ملاحظہ فر مائیے -

#### م- كيس منظراور مضمون

راستِشناک کتاب میں بیابانی سفر ہیں جنم لینے والی نمی نسل کے لئے مشریعت کا از سرِنو بیان ہے ( برمحف شریعت کی وُہرائی نہیں)۔وُہ موعُودہ ملک میں داخِل ہونے والے تھے ۔ فداک برکتوں سے کتلف اندوز ہونے سے لیا لازم تھاکہ وُہ شریعت کوجا نیں اور اُس کی فرماں بروادی کریں ۔ اولین اس کتاب میں کوہ رسینا سے مابعد اسرائیل کی نادیخ کی دُوحانی تفسیرہے (ابواب ۱-۳) 
اس میں بیزفتوُد موجُودہ کہ جو لوگ نادیخ سے بہت سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں ، سابق تجربے میں سے

ودبارہ گُرز نااُن کا مقدّرین جا آہے ۔ سب سے بڑے رصے میں فحدا کے اپنے لوگوں سے لئے توانین کے اہم

نکات برنظر ثانی گئی ہے (ابواب ۲:۲۲) - از آل بعد اسرائیل کے موجُودہ ملک میں وافرل ہونے ک

وقت سے سیح کی دُوسری آمد تک فَداک فضل اور انتظام کے مقصد کوظا ہرکیا گیاہے (ابواب ۲۳۳) 
یرکتاب موسی کی موت اور اُس کے جانفین کے نفرز کے ساتھ اختنام پذیر ہوتی ہے (باب ۲۳) 
پولٹس رمول ہمیں یا دولا آہے کہ اِس کتاب میں ہمارے ساتھ اور اس اُن ان کے سبق ہے ۔

استشنا ۲۵:۲۵ کی نفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارے واسطے فرمانا ہے" (اور نقیوں ۱۰) - استشنا ۲۵:۲۵ کی نفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارے واسطے فرمانا ہے" (اور نقیوں ۱۰) - استشنا ۲۵:۲۵ کی نفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارے واسطے فرمانا ہے " (اور نقیوں کہ ایک کے اس کے اس کا استشنا ۲۵:۲۵ کی نفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارے دائے ان الفاظ میں خواصد ہوئی کی گیا ہے ؛

میرکتاب نفیجتوں سے بھر گورہے جس کا استشنا ۲۵: اے ان الفاظ میں خواصد ہوئی کی گیا ہے ؛

میرکتاب نفسیم کر میں کے وہ گورہ کے دیے جس کا استشنا ۲۵ کے ان الفاظ میں خواصد ہوئی کی گیا ہے ؛

میرکتاب نسید کر کے میں کی کورٹ کے دیے کہ کورٹ کے ان الفاظ میں خواصد کورٹ کی گیا ہے ؛

## فاكبر

ا۔ موسیٰ کا میںلاخط موفوده ملک کے قریب جہنچتے ہوئے (ابواب اسم) الو - تعارف (0-1:1)ب - حورتبسے فارس کک (24-4:1) ج - قادِس سے صبون ک (باب ۲) . A - برون بارعلا في كالمحصول (باب) ی - فرمال برداری کے لئے نصیحت (پاپ، \_مُوغوده ملك بن ياكيزگي (الواس۵-۲۸) لا ـ سِينائى عمدى نظر ثانى (باپ ۵) ب - نافرمانی سے بارے بی انتیاہ (باپ۲) ج - بن برست افوام سے تعلقات کے باس میں مرابات ۵- ماضی سے اسباق حاصل کرنا (4:11 - 1:A) لا - فرمال بردادی کے لئے اُبجر (TY-A:11) و۔ پرستش عے اع تجریری قوانین (باپ ۱۲) زيه بت پرستوں اور محموث نبيوں كى سزا حديك اور نابك كفاني (٢1-1:16) طه ده یکی دینا (79-77:17) سی - مقروضوں اور غلاموں سے سلوک (باب ۱۵) ک۔ نین مقررہ عیدیں (باب ۱۲) ل سه قامنی اور بادشاه (باب ١٤) (باب ۱۸) م - کاجن ، لاوی اورشی ن-جرائم كے بادے ين قوانين (باب ١٩)

(باب ۳۰)

ج - عمدسے رقبوع لانے کے لیے بحالی

م موسی کے آخری ایام -- ملک موعود سے باہرانتقال (ابواب ۱۳-۱۳)

(باب ۳۱)

الو-موسى كاجانشين

(باب ۳۲)

ب-موتشیٰ کاگیت

(باب۳)

ج - موسیٰ کی برکتیں

(بایس۳)

٥- موسى كاانتقال



### ار موسى كام ملاف طبير -- موعوده ملك عقريب ينفي أور (ابواب ٢٠)

#### لوستعارف (a-1:1)

ا: ا- ا- مِونی ہم إستِشنا کی کتاب کو کھولتے ہیں ، بن إسرائیل مواآب کے میدانوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئی ہم استِشنا کی کتاب کو کھولتے ہیں ، بن إسرائیل مواآب کے میدانوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ، جہاں وہ گُرکتی ۱: ۲۲ میں بہتنے تھے - استِشنا ا: امیں بنایا گیا ہے کہ اُن کا محل و تُوک میدان میں سو آب کے میدان توسیع تھے جو بُک کی طرف بحرفات میں مواآب کے میدان توسیع تھے جو بُک کی طرف بحرفات می میں مواقب میں مواقب کے میں مواقب کے میں مواقب کی مرحد یک میرف کی اُلے ون کا داستہ تھا ، لیکن ۲۸ میال گزر کے تھے کہ بن اسرائیل اب مملک موجود میں واقبل ہونے کو تھے ۔

<u>ا: ٣-٥-</u> مَوَسَىٰ نے مِفَرَسے سُکنے سے چالیسویں برس یں ، اور مُلک بِوگُودیں وافِل ہونے کی تیاری مِی خُطَیددیا - یہ خُطیہ امُوریوں سے بادشاہ سیخون اوریسن سے بادشاہ عوَج کو قبل کرنے سے بعد دیا کی (گرنتی ۲۱ باب) -

#### ب - تورب سے قادش مک (۱۰۱- ۲۸)

#### ج - قادِس سے سبون تک (بابر)

ادومیوں کے است اس انہ اس انہ کے سے ادوم کی سرحدوں تک سے سفریں (آبات ا - ) ادومیوں کے ساتھ تھادہ مے اور کی تروی کے سفریں دائیں ہوا ہوں کے ساتھ ساتھ تھادہ م سے مجی احراز کیا گیا - ادوم کی سرحدوں سے وادی فررد یک کے سفری سوآبیوں کے مماتھ تھادہ م سے مجی احراز کیا گیا - خدا وند نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ عمونیوں کو نہستایا جائے کیونکرائس نے میسرزین بن تو کو مکیت سے طور بردی ہے (آبات ۱۱ - ۱۱) - خدانے بسطے ہی بعض جباروں کو مکیت سے عروم کر دیا تھا ، جنریں عمونی فرمز جم کہتے تھے ، ٹھیک کیا ہے اس نے بنی عیسو کے لئے سے موریوں اور کفتوریوں کو تباہ کرنے سے کہا تھا (آبات ۲۰ – ۲۷) -

بڑی شہرت کے افعالی ہے۔ دوسرے باب کے باتی ماندہ حصے میں صبون کے اموری بادشاہ سیکون کی مہرت بڑی شہرت کی تفصیلات بنائی گئی ہیں۔ آیت ۲۹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی عیسویعنی او میوں نے بی اسرائیل ملک اوقیم کے کنادے کنادے جارہ بنی اسرائیل ملک اوقیم کے کنادے کنادے جارہ تنے دیکن گنتی ۲۰ برای سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوقیم سے بادشاہ نے کن طور پر تعاون نہ کیا۔ وہ بنی اسرائیل کی مدد کرنے کے سلسلے میں نمایت سخت تھا ، لیکن گوں ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کے کہے وہ وہ ن اسرائیل کی مدد کرنے کے سلسلے میں نمایت سخت تھا ، لیکن گوں ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کے کہے وہ وہ فوق سے نمیں کما جا سکتا ۔ آیات ۱۲-۱۷ اور ۲۰ سے کا کا مالیا می میں کو بیا قالم الما می ہے۔

#### د - يردن يارعلاقے كافتھول (باب ٣)

<u>۳:۱-۱۱- بستن کے بادشاہ عَوْق کے پاس شَلَّا تُھُ</u> شَہرتھے۔ برسب فصیل دار سے -إل کی اُونچی اُونچی دیواریں ، پھا گلک اور بیندٹ سے -عِلاوہ ازیں کئی قصیے بھی تھے - فکاوندفکانے اِن دِشَمنوں کو بھی اپنے لوگوں کے ہاتھ ہیں کر دیا - عَوْجَ جَبَّار کی حِنْدِیت سے معرُوف ہے جس کا بنگ نو<sup>4</sup> ہاتھ لمبا اور چِنَّاد ہاتھ جُوڑا تھا (یعنی تیرَّا یا چِرَّا فُف لمبا اور چُکِّ فُٹ چِوڑا) - تھا آبیسن کشاہے کہ یہ پانگ اُس کی آخری آدام گاہ نھا ، مذکہ عام بلٹگ :

اُس کی موت پر اُسے بُرت بڑے پتھرے تالجنت میں دفن کیا گیا (کُوی طور پر پینگ کا مطلب ہے آدام گاہ) - یہ مُرمَرسیاہ کا بنا ہُوّا تھا، اِسے اِس کے دنگ کی وجہسے ' نوع' کہا گیاہے - دستاویزی بیان سے مسطابق یہ تا اُوّت استشناک کتاب کے معرض و بُوگو میں آتے وفرت عموتی سے رُبتہ (موجُودہ عمّاتی) میں دیمھا جاسکیا تھا۔

۳: ۲۱ - ۲۰ - بردی سے مشرق میں مفتوح زمین رگویینیوں ، جدّیوں اور منستی سے آدھے قبیلے یہ افضیر کم گئی (آیات ۱۲ - ۱۷) - موسی نے آن سے جنگی مُردوں کو حکم دیا کہ وُہ سکّے ہوکر بارجائیں اور بردن سے مغربی علاقے کو فتح کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں ۔ تب وُہ اپنی رمکیت ، اپنے بہوی بیوں ، مویشیوں اور مفتو تُحة شروں میں والیس آ جا میئی ۔

<u>۲۱:۳ - ۲۹ - مُوسَىٰ نِهُ نِشُوعَ كو يه بِمِي عَم ديك وُهُ گُرِّشْت فَوَعات كو يا در كه بُوتَ ٱمنده</u> فتوعات ك لير خُداً بر جودسا ركھ (آيات ۲۲،۲۱) -

لیکن بنی اسرائیل سے سلسلے میں نافر مانی سے سبب سے پھوٹی کو بیرون پارجائے کی اجازت م ملی - تاہم اُس نے اُسے بیراجازت دی کہ وہ پیسنگاہ کی پوٹی پرسے موعودہ کلک کو ہرزاویے سے دیمد سکے (آیات ۲۲-۲۹) -

#### الا - فرمال برداری کے لیے تصبیحت (بابس)

باب، بن توسی شریعت کو ویرانا ہے۔ یہ ماں کوہ تھیوں طور پر نفلائے برتن و واحد کی پرشن کی باب، بن اوراگر کوہ بت پرستی کی طرف رجوع کریں تو اُس کے لئے سزاؤں کا فرکر کرنا ہے۔

الم بنا - ۲۲ - بن امرائیل کو حکم دیا گیا کہ جب وہ ممکل کہ تقا ای بی وافل ہوں تو وہ فکر کے احکام و قوانین کو مانیں (آیت ۱) ۔ وہ ندایس بی سے مجھ گھٹائی اور ندایس بیں کچھ بڑھائی (آیت ۲) ۔ بعل فقور کے مقام بر فکر کی طرف سے مجت پرستی کی سزا کو انتباہ کے طور پر باو رکھیں (آیات ۲۰۲۷) ۔ (بنت برستی کے بارسے بیں النی عضد ب کا بین فاص واقعہ یہ اس شاید ایس لئے بیان کیا گیا ، کیونکہ برحال ہی بیل برستی کے بارسے بیں النی عضد ب کا بین اس وی تاذہ ہوگا ) ۔ اگر بنی اسرائیل شریعت کی فرمال بردادی وقوع پذیر ہوا تھا اور برائ کے ذہنوں میں ابھی تاذہ ہوگا ) ۔ اگر بنی اسرائیل شریعت کی فرمال بردادی کریں گے تو غیر قومیں اُن کی تعریف کریں گل کہ وہ ایک عظیم توم ہیں (آیات ۲۰ – ۲۰) ۔ بنی اسرائیل کو برکوہ سیکن (مورت برب بردور ان برور ماں بروادی کی برکات کو یاد رکھنا چاہئے (آیت ۲۰ – ۲۰) ۔ اُس وفت اُنہ کو برکوہ سیکن (مورت نہیں فکورت نہیں مورت نہیں ویکھی ، حالا نکہ انہوں نے اُس کے فکور کو دیکھا ، لیکن اُسے بسی جسمانی صورت نہیں مذ فرھال لیں ۔ اُنہیں فکراکی کورسی طرح سے شبید بیائیت کی مورت میں نہ فرھال لیں ۔ اُنہیں فکراکی کہی طرح سے شبید بیائیت اور مشاروں کی پرسیش سے منع کیا گیا تھا (آیات ۲۲) ۔ اسرائیلیوں کو بین اور میں نہ فرھال کیں ۔ اُنہیں فکراکی کورت سے شبید بیائی نا تھا (آیات ۲۰ اے ۱۱) ۔ اسرائیلیوں کو

مِصَرَتُ اُن کی محلصی ، مُوسَیٰ کی نافر مانی ، اس کی سرزا اور بُت پرستی سے بادے میں خُداکے خفنب کو یاد دِلایاگیا ہے (آیات ۲۰-۲۷) '' تُوصُرور ہی اپنی احتیاط دکھنا ۰۰۰ نا نہ ہوکہ تو ۔ . مِجُول جائے'' داکیت ۹'' تم آپنی ٹوب ہی اِحتیاط دکھنا ۰۰۰ نا نہ ہوکہ تم بگڑ کر ۰۰۰ '' (آیات ۱۶۱۵) '' تم آِحتیاط دکھو نا نہ ہوکہ تم من محکول جاؤ' (آیت ۲۲) - مُوسَیٰ اِنسانی دِل کے فِطری ٹرجحان کو بخوبی جاشا تھا۔ چنانچہ اُس نے بڑی خُکومی دِل ادر سنجیدگات اپنے فاگوں کوخصوصی توجُرد سنے کاحکم دیا۔

۳: ۲۵ - ۲۰ - ۱۸ - ۱ک بعد کے سالوں میں قوم مبتوں سے رجوع کرے تو اِسے اسبری میں بھیج دیاجائے گا (آبایت ۲۵ - ۲۸) - لیکن اِس کے با دیجود ، اگر لوگ توبر کریں اور وِل سے خُداوند کی طرف رجوع لایگ تو وہ اُنہ بیں بھال کرے گا (آبایت ۲۹ - ۳۱) - کیسی اُور قوم کو بنی امرائیل بیبسا اعزاز نیم بی بخشا گیا ، خاص طور سے مِسْرَی مِعْلَمَ کی ایس کے لائم می می اُور قوم کو بنی امرائیل بیبسا اعزاز نیم بی کہ وُہ اُس کی فرماں برداری کرنے اور کوں اُس کی مُسلسل برکتوں سے کطف اندوز جوستے (آبایت ۳۹ ، ۲۷) – میں کو دی تاریخ کا یہ المبیہ ہے کہ توم کو عادفی تکلیف کی امیری میں سے گزرنا پر اُن برا ایکونکہ اُنہوں نے بی تو وال کی فرماں برداری مذکی اور اُن کرکے مسراسے کی فرماں برداری مذکی اور اُن کرکے مسراسے منہیں جھکوٹے گئی ۔

<u>م: ۲۱ - ۲۲ م</u> مومی نے برون کے مشرق بن بھتر اوات جلعاد اور جولان کے شروں کو بناہ کے شروں کے شروں کو بناہ کے شروں کو بناہ کے شروں کو بناہ کے شروں کے شروں کے شروں کے شروں کو بناہ کے شروں کو بناہ کے شروں کے شروں کے شروں کو بناہ کے شروں کے ش

٧- مُوسَى كا دُوسِرا حُطب \_\_ موغوده مُلك مِن باكيزى (ابوابه ٥-١٨)

#### و بسینانی عهد کی نظر تانی (بب ۵)

<u>۱۱:۵-</u> باب هیں کوہ سینا (حورِب) برر دِے مجوئے دمن احکام کی نظر آنی کا گئ ہے۔ آیت ۳ یں "باب وادا" کے بعد الفاظ" خود ہم سب سے" ودیج بیں -عدمیاب واواسے باندھا گیا ، لین اِس کا تعلق ستقبل کی نسلوں سے جی تھا۔

دين احكام

ا - کسی اور معبودکی پرسیش ندکی جائے (آیت ۷) -

۲- کوئی تراشی مجوئی محورت ند بنا فی جائے اور نداس کی پرستنش کی جائے (آبات ۸-۱۰)-

اے کن کو کا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہورسر اس کا ہور ہوں کا ہوں۔ اس حکم یں پسط سے دِسے گئے حکم کو وہرایا نہیں گیا - مکن سے کہ لوگ دیو مالائی ہستیوں کی ،یاشوسی چاند کی بغیر مورث بنائے ہوجا شروع کر دیں - جو لوگ فُدا سے گوں نفرت کرتے ہیں ،انہیں ولیسی ہمنزا دی جائے گی جوائن سے باپ واواکو بل (آیت 9) -

٣- فُدا كاب فالدُه نام مذليا جائ (آيت ١١)-

م - سبت کو پک مانا جائے (آیات ۱۲ - ۱۵) - سبت کو پک ماننے کی یمال پر خموج ۲۰: ۱ - ۱۱ ( فُدَان تخلیق کے کام کے بعد آدام کیا) کنسبت مختلف وہر بیان ک گئ ہے ۔ یہوداوں کو بادرکھنا تھاکہ وُہ رُھریں فُلام نفے (آیت ۱۵) - یہ دونوں وجو آیات منتشاد نہیں بلکتکمیلی ہیں -

۵- ماں باپ کی بوزنت کی جائے (آبیت ۱۶) -

۷- قتل ممنوع قرار دیاگیا (آیت ۱۷)-

۷ - ذناکاری کی بھی ممانعت کی گئی (آیت ۱۸) -

۸- پوری سے منع کیا گیا (آیت ۱۹) ۔

۹ - ایبے پرٹومی کے خلاف جھُوٹی گواہی دینا عمنوُس قرار دیا گیا (آیت ۲۰) -۱۰ - لاپے کرنا بھی ممنوع تھا (آیت ۲۱) -

٠: ٢٢ - ج- اس - تعاميس إس آيت پريون اظهار خيال كرما ب:

یہ الفاظ" اور اس سے زیادہ اور مجھے منہما" بمت غیرمعمولی ہیں - إن سے
مین طاہم ہوتا ہے کہ بہ اکتا عمد کے بنیادی تقاضوں کا مکمل خلاصہ تھے اور کسی
اور قانون کا باضافہ کرنے کی ضرورت منہیں تھی ۔ باتی تمام شریعت ان بنیادی
اصوبوں کی تفسیرا ور توسیع تھی - اس کے طلادہ یہ بھی ممکن ہے کہ إن الفاظ
کا ایک خاص موقع سے تعلق ہو، جب فیدا نے خصوصی طور پر ان دش احکام
کوظام کیا ۔ ممکن ہے کہ دیگر احکام وو مرے موقوں پر دسے گئے ہوں،
کوظام کیا ۔ ممکن ہے کہ دیگر احکام وو مرے موقوں پر دسے گئے ہوں،
کیونکہ فیدا کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی گئی شریعت کا فی ضخیم ہے ۔

ہو کہ ۳-۲۳:۵ ہوب مثر لیعت دی گئی تو نوگ اللی حفودی سے طہورسے خوف زوہ ہو کر اپنی جانوں سے سے پریشان ہوگے اسہوں نے توشی کو بھیجا کہ وہی خُداسے باتیں کرسے ، اود فُداوند کو یقین دِلایاکہ وہ بوکچی کے کا وہ اُس پر کل کریں گے (اُنہیں اِس بات کا احساس نہ تفاکہ وہ کنے گنہ گاراور
کزور ہیں۔ وہ جُلد باذی بی یہ فیصلہ کر رہ تھے) ۔ اِس کے بعد باقی احکام و توانین ان کے درمیا فی ہوسیٰ
کے وسیط سے دِسے گئے۔ دین احکام کوہ رسینا پر کچری قوم کے ساھنے کیے گئ (آیات ۲۰۱۳) ۔
آیت ۲۸ بی خداوند شریعت پر حمل کرنے کے سئے اُن کے وعدے کی نہیں بلکہ اُن کا اظہادِ
نؤن واستعجاب کی تعریف کر رہاہے (مقابلہ کریں ۱۱: ۱۱ - ۱۸) ۔ وہ جانا تفاکہ اُن کا دِل آسس کے
احکام کی یا بندی نہیں کرسکتا تھا۔ اُس کی خواجش تھی کہ کاش وہ اُس کے احکام کی تعمیل کرسکتہ تاکہ
وہ وہ اُنہیں برکت دیتا (آیات ۲۸ - ۳۳)۔

#### ب- نافرمانی کے بارے بی انتباہ (بابہ

ا ا - 9 - فرا وندى خوامش تقى كرجب اس كرنوك موقوده مملك من بينجين تواك كافلاتى مولوده مملك من بينجين تواك كافلاتى والمت الجهي بو - 9 - فرا وندى خوام شقى كرجب اس كون بون كرك مع تطف اندوز جون كرك لئے قوہ ايك فرمال برطار قوم بو - والمت الجهي بوليات ويں (آيات ١٠١١) - بني إسرائيل كون كى كواى دينا تھى كرفرا ہى واجد تقيقى فُدا ہے (آيات ٢٠١٣) - الازم تفاكدوه فُدا سے سب سے زياده فرت ركھيں اور اس كركام برطل كرين (آيات ٢٠١٥) - ضرور تفاكد وه برى جال فشانى سے سب سے زياده فرت دين اور اس كركام برشكي ين اُن كى دا جائى كرين - فشانى سے بين كرين كون كون كرين اُن كى دا جائى كرين -

مسیح کے ایام میں میمودی شریعت کے جھٹوں کو اپنے نافقوں اور پیشانیوں پر آنکھوں کے ورمیان باندھتے تنھے (آیت ۸) - لیکن فداوند جا ہتا تھا کہ شریعت اُن کے اعمال (ہاتھوں) اورثواہشا (آنکھوں) کو کمنٹرول کرسے -

آیات م - ۹ کوشناع "رسننا) کے نام سے موقوم کیا گیا - فیرضکوشی میکودی اِس کا ۱۱:۱۱-۲۱ اور گفتی می کودی آیت م میں جرانی لفظ اور گفتی مان دو دکھتے ہے ۔ آیت م میں جرانی لفظ "ایک" عدد جدیدے کا بل مکاشف کی دوشنی میں نہا بہت ہی اہمیت کا حلول ہے - بہتو آاہ خدا وند کی وحدا نیت پر زور دیتا ہے - او ہم (فکرا) اُس کرتین آقائیم کوظا ہر کرتا ہے - او ہم (فکرا) اُس کرتین آقائیم کوظا ہر کرتا ہے - او ہم او ہم او ہم ان او ہم میں بھران او ہم میں میں نظر آتے ہیں ، جمال "او ہم "کے بعد واحد فعل آتا ہے ، اور پیدائیش از ۲۲ میں جمال جمع اسا" ہم "اور "اپنی کے بعد واحد اسما "شبیہ" اور صورت "استعال کے گئے ہیں -

ابنده نسلول کو یہ تعلیم دینا تھا کہ فکدانے انہیں مقری غلامی سے مختصی ولائی اور آن کی مجلائی اور آئیدہ نسلول کو یہ تعلیم دینا تھا کہ فکدانے انہیں مقری غلامی سے مختصی ولائی اور آن کی مجلائی اور برکت کے لئے انہیں شریعت دی (آیات ۲۰ – ۲۵) - آبیت ۲۵ کا رومیوں ۱۲،۲۳ سے مواز کیجئے - مشریعت کمتی ہے آگرہم احتیاط رکھیں د ، محکوں کو مائیں "؛ فضل کتنا ہے ، مسب ایمان لانے والوں کو " مشریعت کی بنیاد سے یعنی فُد اکی واست بازی سے ملبش ہی جس پر شریعت کی بنیاد سے یعنی فُد اکی واست بازی ہے بر (۲ - کر تحقیوں ۲۵ اور یہ اعمال کے سبب سے شیس بلکہ ایمان سے ذریعے حاصل ہوتی ہے بر (۲ - کر تحقیوں ۲۵ اور یہ اعمال کے سبب سے شیس بلکہ ایمان سے ذریعے حاصل ہوتی ہے ۔ پر (۲ - کر تحقیوں ۲۵ اور یہ اعمال کے سبب سے شیس بلکہ ایمان سے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ (رومیوں ۲۰ ۵) -

#### ج- بن بُرِست اقوام سے تعلقات کے بارے میں ہوایات (باب،

ا نا - 8 - بنی اسرائیل کو برطی سختی سے خبر دار کیا گیا تھا کہ وہ خیرا قوام سے میل جول منرکھیں ،
یعنی آن بُت برست اقوام سے جو ملک کنفیان میں بستی تھیں ۔ فَدانے حکم دیا کہ اِن ساتت قومول یعنی
یعنیوں ، ہر جاہیوں ، امودیوں ، کنعانیوں ، فرزِیوں ، حوایوں ، اور یہوسیوں کو آن کے ناقا بل بیان گن ہ ادر
بنی اسرائیل کے تحفظ کی خاطر نیست و نالجو کر دیا جائے اور شہت پرستی کے ہرایک نشان کو مٹا دیا
جائے - شاید آیت ۳ بیں آیت ۲ کی تعیبل کی میمودیوں کی ناکامی کی بیش بینی ہے ۔ کیونکم آگروہ مملک موہو کے تمام باشندوں کو نابود کر ڈالیں ، آوظ ہر ہے کہ مخلوط شادیوں کا کسی قسم کا خطرہ نہیں

دہے گا۔

ابد المار فران فران بن اسرائیل کوئی لیا تھا کہ وہ اٹس کی برگزیدہ قوم ہوں۔ کوہ نہیں چاہنا تھا کہ وہ دوسری قوں کی مانند ہوں۔ اُس نے انہیں اِس لئے نہیں بھا تھا کہ اُن کا دوسری قوں کی نسبت شمار زیادہ تھا ( وہ دوسری قوسری قوس کی نسبت نعدا دیں بھرت کم تھے)۔ اُس نے انہیں معنی اِس لئے بھا تھا کہ وہ انہیں بیار کرتا تھا ، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سب باتوں یں اُس کی فرمال بردادی کریں۔ ہزادگیشت کا مطلب ہے ہمیشہ کے لئے۔ قداوند کمنعانی اقوام سے اُن کے گنا ہوں کو وہ سے نفرت کرتا تھا ، اس نظرت کرتا تھا ، اور وہ بنی اس ایک کوائن کی کسی نیکی یا فوئی کے سبب سے بیار نہیں کرتا تھا ، بلکہ اس لئے کہ وہ ابنی اُس قدم کو پورا کرے ہو اُس نے اُن کے باب دا دا سے کھائی تھی می کھلتی الغان میں نگرا کے بی دا دا سے کھائی تھی می کھلتی الغان میں کہا ہے !

٤: ١٢- ٢٦- اگرفگداے لوگ مملك موعود ميں اس ك وفا دار د بيں كے تو وہ المبيب ب شمار اولاد، بركت زياده نفسل، بركت برس ريورون، صحت اور أن ك دشمنون برفع كى مورت ين انہیں برکت دے گا (آبات ۱۲ – ۱۹) - اگر وہ کبھی اَجینے دشمنوں سے نوف کی آذ ما رُش ہیں پڑیں ، تو ماضی پس خصوصی طور پر خداکی طرف سے مفرسے مخلصی اور دیگر موقعوں پر اُس کی مدد کو باد ر کھیں (آبات ١١- ١٩) - بحیساکدائس نے ماضی یں کیا وہ آئندہ بھی اُن سے لئے ایسا ہی کرے محا که زنبوروں کو بھیج کران سے ڈسٹمنوں کو برباد کر دسے گا - زنبوروں کا ہم بغوی یا تمثیلی طور پرمطلب افذكر سكتة بي جس كا برمطلب سي انتي كرنے والى فوج الكيات ٢٠-٢٧) - وه ال ك وشمنول كو ایک ہی دفعہ ختم نہیں کر ڈالے گا تاکہ جنگل ورندے مملک ہیں دندنانے نرچیمریں (آیت۲۲) (جس عبگر آبادی نہ ہو وہ جنگلی درِندوں کی آماج گاہ بن جاتی ہے ، جبکہ شہری عِلاقوں بیں اُن کی تعداد بِرِ فَالْح پایا جا سکتاہے) - فوری طور پر فتح نہ شخشے کی ایک اور وہ قصاہ ۲: ۲۱ - ۲۳ بیں پالی جاتی ہے كه فدا باتى مانده فيراقوام كو بن إسرائيل كوازمان سح ليم استعال كرنا چاہنا تفا يتمام فيتوں كوكل طور يرخم كرنا تفاتاكه وه فعلك أمت كريع آزمارش كاباعث ندبنين (آيات ٢٥٠٢) بناسرأيل مے در منقان مے نوک نبیں ، بلکہ اُن مے بت اور اُن سے منسلک بداخلاقی سب سے برا خطرہ تھے ۔ اُنہیں اپنے آپ کوجیمانی جنگوں کے لیم نہیں بلکہ رُوحانی چنگوں کے لیے تیار کرنا تھا۔

#### ۵- ماضی سے اسیاق ماصل کرنا ۱:۸۰

الجاب ۱۹ اور ۹ کے سلسط میں ہے ۔ اے ۔ تھائیس بڑے اختصاد سے بیان کرتا ہے:
ماضی سے دقو اہم اسباق کا اب حوالہ دیاگی ہے ۔ اوّل ، بیابانی دَور بی النی نگہداشت
کا تجربہ ، بہب بی امرائیل ابنی مَد دکرنے سے قاصر تھے ۔ اِس سے انہیں انکسادی اور فَعَلَ پر
رانحصاد کرنے کا مبنق رال - اِس تجرب کی یا دسے وہ سنے ملک میں تحقظ اور ترقی کے اپنے
صفولات سے مغرور نہیں ہوں گے (۸: ۱ - ۲۰) - وُوم - آئیندہ فوجات میں ابنا کا میابی
کو اپن نیکی کے مع المی تعدیق کے نشان سے تعبیر مذکریں (۹: ۱ - ۲) - ورحقیقت سونے
کے بچھے دو (۹: ۷ - ۲۱) اور دیگر کئی واقعات میں اسرائیل نے اپنے آپ کو فورسر اور
باغی ثابت کیا -

۱: ۸ - ۵ - آتوسی نے ایک بار بھر خُدلی پُر قبت اور با تحفظ تکمداشت کی یاد دِلاکر اُن کو خُدلی فرمال بر داری کا تلقین کی - خُدانے اُن کی زندگیوں میں مشکلات آنے دیں تاکہ اُنہیں جلم سِکھائے ، اُنہیں بر داری کی نفواں برداری کو آزمائے - اُس نے اُنہیں آسمان سے مُن کھلایا ، اور چالیس سالم بر کے اور اُن کی فرماں برداری کو آزمائے - اُس نے اُنہیں آسمان سے مُن کھلایا ، اور چالیس سالم بیا بانی سفریں اُنہیں ایسے کپڑے اور جُوتے دِئے جو بائکل نہ چھے ، اور نذاک سے پاؤں سُوجے -

فدا وندجانا تفاكد نوگوں كے دِلوں ش كيا ہے - وہ بيابان ش اسرائيل كو بر كھنے سے كھ معلّم كم معلّم كرنے من اسرائيل كو بر كھنے سے كھ معلّم كرنے كوشش نبيں كررم تفا (آيت ٢)، بلكہ وہ ال بران كى باغى فطرت كوظا ہر كررم تفا تاكد وہ نيادہ سے ذيا دہ اُس كے دم اور فضل كى قدر كرسكيں - ا بينے بيابانى سفرين اُنہيں ايك اُور سبق سيكھنا تفاكد وہ فدا وندسے وربی -

- ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - مُوسَىٰ اِس بنا پر اُنہیں قارل نہیں کردہ تفاکہ قُدانے اُن کے لئے کیا کہ ہے ، بلکہ وہ اُن کے لئے کیا کہ اُنہ ہے ، بلکہ وہ اُن کے لئے کیا کہ کے اُنہ کی برکتوں کا تفصیلاً بیان کیا گئی سرزین کی برکتوں کا تفصیلاً بیان کیا گیاہ ہے (آیات ، ۱ - ۱۹) - ممکن ہے کہ خوش حالی سے وہ فُدا کو مُجُول جا بی ۔ اور مُجُول جانے سے نا فرمانی پیدا ہو، چنا نیخ لوگوں کو ای خطرات سے خردار رمہنا نفا (آیات ، ۱ - ۲۰) - لازم تھا کہ بنی اسرائیل مجی فُدا کی وفاداری کا جواب اپنی وفا داری سے دیں ۔ قُدا برُرگوں سے باندھے ہُوئے محمد کو نباہ رہا تھا (آبت ۱۸) - اُب اِس بات کی ضرورت تھی کہ لوگ جی اِس سے جوض اپنے وعدے پر قام کہ بی اور یہ کمیں کم اُنہوں نے اپنی قام دیں (خروج ۱۹:۸) - اگر لوگ فُدا کے کاموں کو مُجُول جا بی اور یہ کمیں کم اُنہوں نے اپنی قام دیں (خروج ۱۹:۸) - اگر لوگ فَدا کے کاموں کو مُجُول جا بی اور یہ کمیں کم اُنہوں نے اپنی

قوت سے دولت حاصل کی ہے تو بیہووا ہ ان کو فناکر دے کا جیسے اُس نے کنعان کی خیراتوام کوکیا۔

19 - 11 - 11 - 11 باب ۹ ان قوموں کے بیان سے شروع ہوتا ہے جن کے ساتھ بنی اِسرایک کا جلد ہی جنگ بیں واسطہ پرٹرنا نفا ۔ انہیں فاگف ہونے کی ضرورت نہیں تھی جیسے وہ چالیس سال قبل فالف مذتھ ،کیونکہ فحدا اُن کی خاطر جنگ کر تاتھا ۔ وہ وہ اُن کو فناکرے کا اور وہ اُن کو تیرے آگے پسست کرے کا ایساکہ جُوائی کو نوکال کر جُلد ہلاک کر ڈالے گائے طاحظہ فرمائے کر اِللی مطلق اُلعنان کا دکردگ اور انسانی ذوائع کس قدر لازم وطروم ہیں ۔ موجودہ مملک کے مصول سے لئے دونوں ضروری ہیں ۔ انسانی ذوائع کس قدر لازم وطروم ہیں ۔ موجودہ مملک کے مصول سے لئے دونوں ضروری ہیں ۔ باخد فرکرنے کی کوئی گئیا کشش نہیں تھی ۔ تین باد ان کو خرداد کیا گیا کہ وہ کا میا بی کو ابنی صداقت سے منسوب بذکریں (آبات میں ۔ اُن کوئی کہ فرا طروری کی بنا پر نہیں بلکہ موجودہ باشندوں کی بندی مسوب بذکریں (آبات میں ۔ اُن اور بعنی لوگ تھے دائیت کی انہیں یہ مملک دے گا۔ حقیقت تو می تھی کہ وہ گردن کشن (آبیت ہی) اور ابر آبام ، اضحاق اور لیعقوب سے ابنی قسم کی خاطر (آبیت ہے) آنہیں یہ مملک دے گا۔ حقیقت تو می تھی کہ وہ گردن کشن (آبیت ہے) اور بعنی لوگ تھے دائیت کے) ۔

9: ۸ - ۲۳ - متوسی کوہ حوریب (پسین) پر نوگوں کے رویتے کو مثال سے طور پر پیش کرتا ہے (آیات ۲۱:۸) -آیات ۲۲ اور ۲۳ یں دگوسری جگہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جہال نوگوں نے گناہ کیا: تبغیرہ (گنتی ۱۱:۳) ، مشتر (خروج ۲۱:۷) ، قبروت ہتا ہہ (گفتی ۱۱:۳۳) اور قادِس بر نیع (گنتی ۲۳:۱۳ - ۳۳) - ملاحظہ فر ماشیے کہ کسس طرح سونے سے بچھڑے کو بریا دکیا گیا کہ اُٹس کا وچُون ختم بڑگیا (آیت ۲۱) -

9: ۲۲- ۲۹- کوو سینآ پرصرف اور صرف موسیٰ کی شفاعت کے سبب سے وق فگراکے فضب سے بیے ۔ اُس کی در نواست کی بنیاد لوگوں کی صداقت پیر نہیں بھی (جے بعداذ ان ظاہر کیا گفشب سے بیے ۔ اُس کی در نواست کی بنیاد لوگوں کی صداقت پیر نہیں بھی اور اپنی میراث " گیا کہ آن کی کوئی صدافت نہیں تھی) بلکہ اس پر کہ وق فکرا کی آت تھے" اپنی قوم اور اپنی میراث " (آیت ۲۹) - به در خواست وعدے پر مَبنی تھی" اپنے خادِموں ابر آجم ، اور احتیاقی اور لیفنوب کو یاد فرما" (آیت ۲۷) ، اِس کی بنیاد اِللی قدرت پر تھی :" تا ایسا نہ ہو کہ جس مملک سے تو آجم کو نکال لایا ہے و ہاں کے لوگ کھنے گیں ' خدا وندائس مملک بین جس کا وعدہ اُس نے اُن سے کیا تھا بہ نجا نہ سکا" ہے و ہاں کے لوگ کھنے گیں ' خدا وندائس مملک بین جس کا وعدہ اُس نے اُن سے کیا تھا بہ نجا نہ سکا"

دسویں باب کی بیلی آبیت میں کو مِسَینا سے واقعات کا بیان ہے ، اِس الے بہ ؟ : ٢٩ کے بعد کا مار کی است کو مدنظر نہیں دکھا جاتا ، بھت دفعہ واقعات کو

رو مان ادر اخلاقی ترتیب سے لحاظ سے درج کیاجاتاہے جس کی محف تواری ترتیب سے زیادہ اہمیت بے - زیادہ مناسب ہوتا اگر یاب اکا آغاذ آیت ۱۲سے ہوتا کیو نکہ جسلی گیارہ آیات کا کوہسیتا پر کے واقعات سے تعلق ہے (اِس مفمول کا آغاذ ۱۰:۸ سے کیا گیا ہے) جمکد آیت ۱۲ اور اِس سے بعد کی آیات یں فکوا کے پُرففنل دحم پرمبنی فر مال برداری سے سے نصیحت کی گئے ہے -

خوں کے دیا۔ ۵ - اس پارے یں دوسری بارشریعت کے و سے جانے اور عہدے صندوق میں دولتی وقت کی وقت کی دولتی کو دوں کے دی کا فیروں کے دی کا بیمطلب نہیں کہ توسی نے شخص طور پر عمدے صندوق کو بنایا بلکہ اُس نے اِس کو بنوایا - ہم اکثر کسی شخص کے بارے یں کھتے ہیں کہ اُس نے فلال کام کیا ، حالانکہ اُس نے وہ کام کرنے کا حکم دیا -

<u>۱۰۱۰- ۹- آیات ۱۰ اورسات می ایک ایک تبدیلی ہے</u>۔ در تقیقت برتفصیلی مجلے بیں ، جو اک واقع است کو ایک دوقت سے کہ معلومات فراہم کرتے واقع سے کو ایک معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اوقع سے کوبیان کرتے بیں جو مابعد رکونما مجوسے ۔ وُہ قادی کو کارون کی موت مک کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔

ات کا اُن کی شفاعت کے بیت بات ہو میں اور مقدرات اُس کی شفاعت کو مسنا، انہیں مزا نہ دات کا در اُنہیں بتابا کہ وہ عالمیں اور منک پر قبصر کریں -

۱: ۱۱ - ۲۱ - ۲۲ - یتوواه کی این نوگوں کے بارے میں تواہش کا دان الفاظ میں فیلاصد بیان کیا گئی ہے : "خوف مانے ، ، چھے ، ، فرتت درکھے ، ، ، بندگ کرے ، ، عمل کرے " (اکیت ۱۳ اب) - موسیٰ نے فیداکی اپنی عظرت (آیت ۱۲) ، اپنی برگزیدہ قوم بنی امرائیل کے مطلق العنان انتخاب (آیت میں نوم نے فیداکی اپنی عظرت (آیات ۲۱ - ۲۰) اور ماضی میں قوم سے لئے اپنی مربانیوں (آیات ۲۱ میں اور ادبی کروہ فیداکی فرماں برداری کریں ۔ ایک عنون ول (آیت ۱۲)

ی فدای فرمان برداری کرسکتا ہے۔

ان ا - 2 - ایک بار محر موسی نے بن اسرائیل کی ماضی کی تادیخ پر نیگاہ کوڈائی تاکہ اِس سے دُوحانی اساق افذکرے ۔ ایک بار محر موسی نے نی اسرائیل کی ماضی کی تادیخ پر نیگاہ کوڈائی تاکہ اِس سے دُوحانی سے بو ایسان ایس بیدا ہوئے تھے ۔ وہ جنگی مُرد ہو بینس سال کی مُرسے زائد تھے جب اُنہوں نے مقر سے خروج کیا اور جنہیں کنوان میں داخلے سے فارج کر دیا گیا ( ۱۲۰۲ ؛ بیٹو ع ۲۰) - فُدا نے اپنے لوگول کو مقر سے دیا تی دو ایس اور بیابان میں اُن کی راہنمائی کی ، ہین اُس نے داتن اور ایر آم کی بغادت کو برداشت نہ رصت برست برصر ہیں اور بنی اسرائیل قوم کے باخیوں کو سرنا د بینے سے ایسے اسبان ملت تھے کہ وُہ فَدُاوْن کم کا دارہ کی داوہ میں مقر کی ۔ مُن کر داوہ کو داوہ کی میں اُن کے ماقت دیکویں ۔

#### لا - فرمال برداری سے لئے اُجر ۲۰۱۱)

اد ۱۰ م م م اس مر ملک میں آن کی عُمر کی درازی (آیت ۹) کا ضامن بے تھا کہ وہ مرایک عمر کی پابندی کریں (آیت ۹) ۔ اگر کوہ فرمال برداری کرین نوجس مملک سے کوہ تطف الموز ہوں گئاک سے کہ کوٹی ایساطرائی اس سینیخے "کامطلاب ہے کہ کوٹی ایساطرائی اس سینیخے "کامطلاب ہے کہ کوٹی ایساطرائی اس سینیخے "کامطلاب ہے کہ کوٹی ایساطرائی اس سی کھولئے کا استعمال کرنا پرٹر تا تھا، یا شاید تالیوں کو پاؤل سے کھولئے کا انتظام تھا - ملک و شرایک بنجر ملک تھا بھے آب پاسٹی سے کاشت کاری کے قابل بنایا جاتھا، لیکن موعودہ ملک فداوندے خاص فضل سے سراب ہوتا تھا (آیات ۱۱۰ ۱۱۱)، بروقت بائی اور بھت زیادہ فصل آئی فرمال برواری کا اجر ہوگا (آیات ۱۱۳ – ۱۵) - لیکن فُداکومجُول جانے بائی ہے۔ یا بیستی سے خشک سالی ہوگی اورزین بنجر ہوجا سے گئی ۔

ان ۱۱-۱۸-۱۱ و لازم تحاکه فداکاکلام گھریلوگفتگوکا موضوع ہو- ضرور تھاکہ اس سے فیت ہواورائس کے مطابق زندگی بسری جائے ۔ فداکے کلام پرعل کرنے کا آبریہ تفاکہ ملک بیل ان کی محروراز ہوگ ،اور یہ آسمانی دِنوں کا زبین مکس تھا (آبیت ۲۱) –

ما بعد کے ایّام کے پیودیوں نے آیت ۱۸ کو لفظی طور پر ما نما مشر و کا کر دیا ،
اور کلام کے حِقتوں کو تعویٰدوں میں منڈھاکر اپنی بیشا نیوں پر با ندھتے اور انہیں گھر
کی چوکھٹوں پر لگاتے (بعض توامی تک ایسا ہی کرنے ہیں) ۔ لیکن آیت ۱۹ لوحقیقت
کو بیان کرتی ہے ، کہ ہاتھوں پر کلام کو باندھنے کا بیمطلب ہے کہ دونوں ہاتھ کوئی

براکام نہیں کریں گے ، اور آنکھوں سے درمیان پیشان پرکلام کامطلب ہے کہ ہمادی بُکاہ برکلام کامطلب ہے کہ ہمادی بُکاہ برفکد کا قیفنہ جو کہ جم کماں دیکھتے اورکس چیز کا لا بُح کرتے ہیں ۔ دروازے کی چوکھٹوں برکلام کامطلب ہے کہ ہم خاندائی زِندگی کو برخیال دکھتے بُوٹ گُراریں گے کہ م فُداوند سے ساھنے جواب وہ ہیں خاص طور پر آئن بیتوں کے سلسلے ہیں جنہیں اُس نے ہمادے بیر دکیا ہے کہ ہم اُن کی دیکھ بھال کریں ۔

اا: ۲۲- ۲۵- بو فدا کی دا بول پر جلیں کے وہ خرقوم کنانیوں کو ملک سے زمال دیں گے ،
اور جہاں اُن کے پاؤس کا الواظیے ، وہ اُس ساری زمین پر قابض ہوجا بیس کے - ملکیت اور قبض کا اصول آیت ۲۲ بی دیا گیا ہے - وعدے کے مطابق وہ سارا مملک اُن کا تفاء نیکن انہیں دہاں جاکر اُس پر قبضہ کرنا تھا ، بعید بہیں جی فراکے وعدوں پر قابض ہونا ہے - آیت ۲۲ بی وی حکم سر مُدوں پر تعبیق تھا ، بعید بہیں جی فرا کے وعدوں پر قابض ہونا ہے - آیت ۲۲ بی وی اسرائیل کا پُورا قبضہ نہیں ہوا - بہ حقیقت ہے کہ سلیمان کی با وشاہرت دریائے فرآت سے رکر فرصری سرحد تک تھی (ا - سلاطین ۲۰ ایک کیکن اسرائیلی فی الحقیقت کہی جھی پُورے ملاقے پر قابض دہ ہوئے ۔ ہاں البتہ اس بی کئی ایک ایسے ممالک شخصے ہوسلیمان کو فران اور اگر بہتر ہوئی۔ ایسے ممالک شخصے ہوسلیمان کو فران میں میں کئی ایک اور ویگر بہت سی آیات کی ہما دے فرآوند کمیوں کے مادر سالہ با دشاہرت بین تکھیل ہوگی ۔

ان ۲۹ – ۱۳ و ماں بردادی کی صورت میں برکت ملے گی اور نافر مانی سے لعنت ملے گی۔
کنفان میں دقو بہاڈ اِس حقیقت کو بہیش کرتے متے ۔ کو ہ گرزیم برکت اور کو ہ قیبال لعنت کی علامت تھا۔ یہ وفوں بہاڈ سکم کے قریب تھے اور ان کے درمیان چھوٹی سی وادی تھی۔ آ دسھ قبائل کو ہ گرزیم برکھوٹ جوٹ اور کا بن اُن برکتوں کا اعلان کرتے ہو فرمال برداری سے ملیں گی ۔ اور موسرے چھٹے قبائل کو ہ قیبال پر کھوٹ ہموئے اور کا بن ان لعنتوں کا اعلان کرتے ہو نافر مانی سے بیدا ہوں گی۔ دونوں صور توں بی لوگ آئین کے تے۔ اِن دونوں بہاڈوں کی ایمیت کی تفعیدلات کے سلسلے ہیں اِست تنا ۲۵: ۱۱ – ۲۹ ملا خطہ فرمائیے۔

موَدَهَ کے بگوط کے قوۃ ورخت ہیں جن کا خالباً پرپائش ۱۱۳۵۔ بیں بیال کیا گیا ہے۔ کئی صَدیاں قبل بیفوت نے یہ ال اپنے گھوانے کو ثبت پرستنی سے پاک صاف کیا تھا۔ شاید اِس حوالے کامقعد مذصرف جغرافیائی لامنمائ ملکہ رُوحانی داہنائی وینا تھا۔

#### و۔ پر شش کے لئے تحریری قوانین (بابرار)

1:11- ۳- جب وُه ممکک موغود میں چہنجیں تو لازم تھاکہ ٹھدا کے لوگ تمام مبتوں اور اُن سے مذہبوں کو رہا ہے میں ہوئود میں جنوبی کو ڈھا دیں جمال باطل پیشنش ہوتی تھی ۔ کھدی ہُوئی مورتیں دیوی کی علامت تھیں۔ کھدی ہُوئی مورتیں دیوی کی علامت تھے۔

<u>۱۱: ۸ - ۱۱ - فکداکی</u> فکدکی کوشکوس کرے گا، جمان ذکیابیاں اور نذریں لائی جائیں - بیر پسطے سیک تھا (یینوع ۱:۱۸) جمال سب سے پیسے خیم اجتماع کھڑا کیا گیا، اور بعداذا کی بیر تھی جمال جمیل تعمیر کی گئی - صرف اِسی مقررہ جگہ پر پرسیش کی منظوری دی گئی - اِس سے بیکس سیحی پہتش کا مرکز ایک شخص ہے لیعنی خدا وندنی و تا دیدنی الو ہیت کا دیدنی مظہرہے ، ، . فکدا نے بیابان میں میں بعض ایک بے تا ویدگیوں کو نظر انداز کر دیا ، جنہیں ممکک کِنْمَان میں عمل میں منالیا جائے

(آيات ۸، ۹) –

ان ان ان ان المار ۲۸ - احبار ۱۷:۳،۳ میں فکدانے محکم دیا تھاکہ جب بھی قرگبانی سے لئے کوئی جانور مثلاً ہچھڑا، ہھیڑ، یا کبلا ذرج کرنے سے لئے لایا جائے تواسے خیم اجتماع بیں لایا جائے - اب جبکہ لوگ کنتان میں سکونت پذیر ہونے کو تھے تو قانون کو تبدیل کرنا لائیم تھا - اب بیٹودی ، عام طور پر قربانی کو کے کہ استعمال ہونے وار کھر بوجانوروں کو ذرح کرمے کھا سکتے تھے جھیسے وہ چکارے اور برن کو کھاتے تھے بھیسے وہ چکارے اور برن کو کھاتے تھے اپنے باندوں کو دنا باک دونوں طرح سے ادم یوں کو دی گئی -

۱۱۰ ۲۹-۲۹ - بن إسرائيل كو بطرى سنجيدگى سے خبردار كيا گيا كه غير قومول كى بت پرتى كے دستوروں كے بارے بن دريافت جى نذكريں ، تاكہ موہ حقيقى فكدا كى برستش بيں اُن دستوروں كومتعان و ستوروں كومتعان كان فائش بين نہ پر جائيں - آيت اس بين مولک آود كوش ديوتا كى پرستش سے منسبلك نوف ناك رئيوات كا كوان في اُن اُئِن بين نہ بين اُن ہے كہ بحت پرستى سے محركات شيطانى ہوتے ہيں (ا محرف تعيوں ۱۰: ۲۰) - بعب ہم بحت پرستى كى حقيقت كو جائے ہيں تو بعيس اِس سے ظلم او تذليل سے حيرت نہيں ہوتى - انسانى ول حقيقى فعدا كے توركى طرف دي والے نوسست اس محرك الله مائى موجاتا ہے - اور اِس كى مثال بير قوم ہے جيس كے لئے استشناكى كتاب كاملى كئى ۔ بني اسرائيں كے تيسرے با دشاہ سينمان نے يروشيكم بين جي الله فكرا وندنے اپنے نام سے سے تاسائى كار بادشاہ سينمان نے يروشيكم بن جمال فكرا وندنے اپنے نام سے سئے ہيكل بني اسرائيں كے تيسرے با دشاہ سينمان نے يروشيكم بن جمال فكرا وندنے اپنے نام سے سئے ہيكل

بنوائی تھی مولک اور کموس کے لئے کمند مقام بنوائے (اسساطین اا: ۷)۔

#### نت بس پرستول اور محبوط نبیول کی سزا دباب ۱۳

وَه فرد یا گروہ جوفَدَا کے لوگوں کو بُرت پرستی کی آزما لِرُش پیں ڈالے اُسے سنگساد کر دیا جائے ہ خواہ وُہ نبی (آیات ۱ – ۵) ، قربی رشنتہ دار (آیات ۲ – ۱۱) یا کوئ جماعت جو (آیات ۱۲ – ۱۸) -آگرکوئی نبی نواہ مُعجزات ہی کیوں نہ وکھائے ، لوگوں کو بُرت پرستی کی طرفِ ماہل کررے اُٹس کی پَیروی نہ کی جائے ۔ آبسا نبی جھوٹا ہے اورض ودہے کہ اُسے سنگساد کر دیا جائے ۔ حتی کہ ایک قریبی درشنتے دار ہوا ہے خاندا کو بُرت پرستی کی طرف دا فوب کرسے ، اُسے بھی قتل کر دیا جائے ۔

آیست ۱۳ میں مذکور"خبیٹ آدمی" جواہنے توگوں کو فُولکی پیٹیش سے بھکاکر بُتُوں کی پیٹنش کی طرف ماہل کرے ، قتل کر دیا جائے ، اورشپر کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے اورشہر کوجلا دیا جائے۔

السے اسرائیلی شہرے ساتھ وہی سلوک کیاجائے ہو کنعانی شہروں کے ساتھ کیا گیا ہیں وہ کُلّی طور ہم۔ فن کر دیا جائے۔ فَدَاکِسی کا طرف دار نہیں ہے ، وہ گُنّ ہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا تواہ ہے گناہ اُس کے برگزیدہ لوگوں کا کیوں منہو۔لیکن اس کا مقصد تُختلف ہے ۔ کیسی پہودی شہرے سِلسلے یں اُس کا مقصد پدران خسیط ہے ناکہ وہ پُورِی قوم کے لئے سبق ہو۔

#### ح- باك اورنا باك كهاني (١٠١٢)

<u>۲-۱:۱۳ - ان دلو</u> آیات بی مردول پر مانم کرتے ہوئے ، جت پیشوں کا طرح ایسٹر ہم کو نقصان چہنجانے سے منح کیا گیا ہے۔ یہ و دیوں کا جسم سے بارسے میں خیراقوام کی نسبت ایک اعلیٰ ظریہ تھا کہ بہ خداکی تنحیق ہے۔

کھانوں کے بارے بی عمد جدید کے افکول مرقش ، : 18 دومیوں ۱۴ : ۱۲ اور اتبہتھیس م : ۳ - 8 میں درج ہیں۔ غیر قوموں کوتو مُردہ جانور کا گوشرت کھانے کی اجازت تھی، بیکد میرکودیوں کو اِس کی قطعاً ہجازت نمیں تھی (آبیت ۲۱ و) - ایساکرنا استیشنا ۱۲ : ۲۳ ب کی فولان ورزی کرنے کے مترادف تھا، کیونکر اِس کا مناسع طریقے سے ٹوک نہیں بہایا گیا ہوتا تھا۔

#### ط- دَه مِی دینا (۲۲:۱۴)

اب ۱۲۰ - ۲۷ - آیات ۲۲ - ۲۷ بی ده یکی کے موشوع پر بات کی گئی ہے لیعن فسرین کا خیال ہے کراس سے کا تعلق پہل دَه یکی سے نہیں ہے (احبار ۲۲: ۳۰ – ۳۳) جس پر حرف اور مرف فرا فرد کا بی تفا اور بجو لاولوں کو دی جاتی تھی اور اسرائیلیوں کو اسے کھانے کی اجازت نہیں مقی ۔ پکہ اِس کا ثانوی دَه یکی سے تعلق ہے ہوادی دَه یکی کہلاتی ہے ، بیس کا کچھ جھت دہ یکی دینے والما خود میں کھا سکتا تھا - عموی طور پر بی ثانوی دَه یکی اُس مقام پر لائی جاتی تھی جے فدانے اپنی پر سوش کے مرکز کے طور پر مفر رکبا تھا ۔ تاہم اگر دَه یکی دینے والما اُس جگرے بہرت کو ور ہونا جمال فدا اپنا نام قائم کرتا تو وہ چیزوں کو روپ کے بدلے بیچ دیتا، اور فحد اُوند کے گھریں روپ کے کہ کو ماتا اور وہاں کھلے پیٹے کی چیزیں خرید کر خدا وند کے حضور نوش منانا - آیت ۲۲ پی الانظ فر مائی کہ بیٹر بیٹر سیکھاتی ہے تو دور سے اور نین میں ہونے کی تعلیم نہیں دی گئی ، بلکہ یہ اعتمال پسندی ، فسیط نفس اور نیش کی عادی د بورنے کی تعلیم نہیں دی گئی ، بلکہ یہ اعتمال پسندی ، فسیط نفس اور نیش میں میں میں میں میں میں میں میں ہوں ہے ہو گورسے تیادی جاتی ہو و دوسروں کی دینے والا دوسی سے بور میں برایک آئی بات سے بر ہمیز سکھاتی ہے تو دوسروں میں میں برایک آئی بات سے بر ہمیز سکھاتی ہے تو دوسروں میں میں برایک آئی بات سے بر ہمیز سکھاتی ہے تو دوسروں میں میں برایک آئی بات سے بر ہمیز سکھاتی ہو دوسروں میں براید وقتی ہی دینے والا دوسی سے تیادی جاتی دور کی کی دینے والا دوسیال تک یا توابی دہ کی کی ایک میا دور کوسال تک یا توابی دی تھی دینے والا دوسی کی دینے والا دوسیال تک یا توابی دی کی دینے والا دوسی کی دینے والوں کوسی کی دینے دی کی دینے والوں کوسی کی دینے کی دینے کوسی کی دور کوسی کی دینے دور کی دینے کی دینے کوسی کی دینے کی دور کوسی کی دینے کوسی کی دینے کوس

الم ۱۹۰۲۸ میسرے سال وق کرہ کی کو گھر میں لاویوں ، اجنبیوں ، میٹیوں اور بیواؤں کو کھونا - ایک باریم بھر دیکھتے ہیں کہ جہاں تک خدا وند کا نعلق ہے ، غریب اور حاجت مندائس کی سب سے بڑی نرجے ہیں ۔ وجومسکینوں پررم کرتا ہے خدا وندکو قرض دینا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ یا ہے گا (امثال 19: 14) -

#### ی مقروضوں اورغلاموں سے سلوک (۱۵ باب

<u>۱:۱۵ - ۳ - ہ</u>رساتویں سال کے آخر پر بنی اسرائیل میں ایک دُوسرے سے تمام فرض خم کردیئے جاتے - ساتویں سال کا تعلق غالباً سبتی سال سے ہے - بہودیوں کی طرف سے غیر قوموں کو دیے ہوئے قرض منسوخ سیں بہوتے نئے بلکہ مذکورہ بالا قانوں کا إطلاق پیمودیوں سے آبس میں دیئے ہُوئے قرض پر ہوتا ہے - سیتھیو پہنری اپنے تا ٹرات ہُوں بیان کرتا ہے :

مرساق سال چھ کادے کاسال ہوتا تھا، جس میں زمین مھی آدام کرتی اور اِس بن بل نہیں چلایا جاتا تھا، اور فلاموں کوائن کی خدمت سے آزاد کر دیا جاتا؛ اور رخم کے دیگر کاموں میں بیمجی شامل تھا کہ تولوگ قرض لیتے اور ساتویں سال سے قبل ادا مذکر سکتے ، انہیں اِس سے جھٹ کادا دے دیا جاتا ، اور اگر وہ ادا کرسکتے ، تو وہ ابنے ضمیر کے تحت اِسے بعد میں اداکر نے کے پابند تھے، تا ہم قبض دینے والا قانونی طور پر اِس کی ادائی کی کا نقاض نہیں کرسکتا تھا۔

سآت کا عدکہ باعمل میں کھیل وکا ملیت کا عدد ہے ۔جب وقت پُورا ہوگیا تو فڈانے ا پنے بعظے کو جھیج کر اُس کی معرفت گنا ہوں کی ممعائی کا پیغام دیا - یہ مذصرف یہ تو دیوں سے لئے بلکہ سب توگوں سے لئے گچھٹ کادے کا سال ہ (آبیت ۳) تھا -

11: م - 1 - یُوں لگناسے جیسے آیت م ، آیت ال سے متصادم ہو۔ آیت م سے طاہر ہوا ہے کہ ایک الیا وقت آئے گا جب مملک بن کوئی غریب نہیں ہوں گے ، جبکہ آیت ال سے محلّوم ہونا ہے کہ ویب نوگ ہر دور بن موہود ہوں گے ۔

بلنگر کا خیال ہے کہ آیت م کا میمطلب ہے کہ تیرے درمیان کوئی کنگال ندرہے ہے۔ دو سرے لفظوں میں کہ ہرساتویں سال وُہ ا پیغ بھائیوں کا قرض مُمنا فسکر دیں ناکہ کوئی شخص مُسلسل خریب ند دہے۔ قرض دینے والے کو کی فرق نہیں پڑے گاکیونکہ فکڈا اُسے جمدت زیادہ برکت دے گا۔ آیت اا ہیں یرخیال موجج دہے کہ خریب لوگ ہمیش<sup>ہ</sup> ملک میں موجود ہوں گے ،کسی حدیک سُرزا کے طور پر ، اورکِسی حکر پھے اِس کے کہ دوسروں کو اپنے وسائل ہیں شر بک کرنے کا کدس دیا جائے۔

11: 2-11- إس تقيقت كے پيش نظركرساتو ي سال تمام قرض مُعاف بوجا يَّن كُونَى تَحْف ساتو ي سال تمام قرض مُعاف بوجا يَّن كُونَى تَحْف ساتو ي سال كر قريب البغ غريب إسرائيلي بهائى كوقرض دين سے إنكار هررے -آبت الا سے مطابق انكار كرنا مُرا خيال ہے - إس سلسلے يں پُورى نارِيخ بي يي تُودى ايك وُوسرے كى مالى مُعاونت ك ليع مشہور ہيں - پُولس رُسُول ٢ - كِنْقيوں ١ : ٤ بين وي بات كمتا ہے ہو مَوسىٰ نے آيت ١٠ بين كى مب مُرف هم ہے بلكه ايك وعده كى ہے أيت منهم في اور ميراب كرف هم ہے بلكه ايك وعده همي ہے أيونكه فَدا كوسي إنسان كا مقروض منييں ہے - "فياض دِل مول مول مول سے گا اور ميراب كرف والا خود بھي سيراب بوگا " (امثال ١١: ٢٥) -

11: 11- 10- 10 اندم تھا کر جرانی عُلام کو ساتیں سال آزاد کر دیاجائے (آیات ۱۲- ۱۸)، بلکہ اُسے آذا دکرنے سے پسلے فیاض دِل سے اُس کی مالی مَردی جائے - جب تھرا اِسرائیلیوں کو مَقری مُلَامی سے نکال کرلایا تواکش نے انہیں کٹرت سے دیا، :ور میں وجہ تھی کہ آزاد کیا جھا فُلام خالی ہا تھ دینجے۔ فُدا وندکی خواہش ہے کہ ایس کے نوگ اُس کے نمونے کی تقلید کرتے ہوئے اِس سنہری اُصول پرٹیل کریں -النفر وند تیرے فُدانے جَیسی برکت بیجھ کو دی ہو اُس کے ممطابق اُسے دینا ہے۔

11:10 – 11- اس کے برعکس، غلام آزادی سے اِنکار کرے "دائی طور پر فرتت کا غلام" بننا منتخب کرسکتا تھا - اِس صورت بیں وُہ ا بینے مالک سے در وازے پر مستادی سے کان چیدوانے منتخب کرسکتا تھا - ویت سے بندھن بی بندھا ہوا غلام دکو مزدوروں کے برابر تھا - مسے اِس کا اظہاد کرسکتا تھا - ویت سے بندھن بی بندھا ہوا غلام دکو مزدوروں کے برابر تھا - مسے اِس کا اور سے سے ایک کاموں سے بارے بی بیکھ

قوانين بي سِن كقعيل الس جكه لازم تهي جهال يتوواه في إبنا نام قارم كما نفاه

۱- ببلوهون كومقدس كرنا (۱۵: ۱۹-۲۳)

۷- فتح اوربے خمیری روٹی کی عید (۱۲:۱-۸)

۳- تفتون كى عيديا بنينكست (١٦: ٩-١١)

م-خيمول کي عيد (١٢:١٣-١٤)

پک جانوروں کے پہلوٹھوں کو فُداوند سے حفکور قریبانی سے طور پر گزران جاتا - اِس موقع بر لوگوں کو اپنا تحق کھانے کی اجازت تھی الیکن انہیں خون کھانے کی اجازت نہیں ننھی - لازم تھا كربه جانورب عيب اورب واغ مون - معزين چيز رى خداك لاكت ب

١١: ١١ - ٨ - باب ١١ يس تينول عبدول كو دُم إيا كيا ہے ، جن مے لئے إسرائيل كمردول کو ہرسال مرکزی مسکن یں جانا پرلٹ تا تھا - موڈی إن سے مقاصد کے متعلق کِکھتا ہے :

ا- تاكه فَدَاد ندك لُوك دُوسرى قوموں سے مختلف نظراً بيس -

٧ - يبط سے حاصل كئے موتے فوائد كى يادكو تازہ ركھا جائے۔

٣- يدأن فوايد كمثيل تصح وفر وندسيح انهين آمنده ديي كوتها

۴ - فُداك أمّت كوياك برستيش مي متجدكرنا -

۵ - فُدا ك طرف سے بتائ مُونى يك پرستش مِن ياكيز كى كاتحفظ-

عبدِفتح اورب خبری روٹی کی عبد کا آپس یں گرا تعلّق تھا۔ عبدفسے کا آیت ۲۰۱ ۵۰ یم اوربے خیری روٹی کی عید کا آیات ۳، م اور ۸ بی بیان کیاگیا ہے - بیعیدیں خداوندے لوگوں کو امس کے مخلصی دینے والے کام کی یاد ولاتی تھیں ۔عشائے ربانی عهد بعدید سے اہمان داروں سے لئے ہفتہ وار یادگاری کی عبدہے - بہ ہمادے نیمسیع کی یادگا دہے جو ہمادے سلیم ترمبان ہوا - بیٹمیری روٹی کی عید اِس تفویر کو پیش کرتی ہے کہ مخلص یا فنہ نوگوں کو س طرح کی زِندگی گزادنا بیا ہے ۔ ب زندگ خداوندکی تعریف اور شی کرگزاری سے بھرگور زندگ ہو ۔ مجیسی برکت خداوند تیرے محدا نے تبھے کو بخشی ہو اپنی توفیق کے ممطابق دسے " (آیت ۱۵) - اور یہ بَدی اور شرارت کے فمیرسے پاک

فتح کے بارسے پی بہمال دی ہوگ تفصیلات کئ کی خصص خروج ۱۲ اور ۱۳ کی تفصیلات سے مختلف بي - مثلاً كي مجر حرفها يا جائ ياكهال چرفها ياجائ، دونول بارون من مختلف بي-

١١٠ - ١٢ - مفتول كاعبد (پنتكست) كا آغاذ كيتول ك فصل كاكل في بريبط بهلول س ہونا ؛ اود بیر روم القدس سے مجھلول کی علامت سے -اِسے پیطے مجھلول کی عید (بحر) سے خَلط مَطرم كري ، بوب خميرى روفى كى عِبدك دوسرے دن مناتى جاتى تقى - رضاكا بريه جبياكم ٢ كنفيون ۱۸در ۹ یں بیان کیا گیا ہے انفرادی کا ویوں پر خدادندی برکتوں سے متناسب تھا اوراس حبکہ فصل کو خدای برکت خا ہر کیا گیاہے۔ 11: 11- 10- فیموں کی حید گندم کی فعل کی کمٹائی ہے موسم کے آخر میں مثاقی جاتی تھی۔ ہم آس وقت کے منتظر ہیں جب سیرح کی حکومت سے تحت ملک بی بنی اسرائیل کو پھر سے جمعے کیا جائے گا۔ کے منتظر ہیں جب سیرح کی حکومت سے تحت ملک بی بنی اسرائیل کو پھر سے جمعے کیا جائے گا۔ سال سے دوران تمام اسرائیلی مُردوں کو تین کا بار مُعْداوند کے تعثور مقدور بھراپنے ہولیاں

عساتھ حاضر ہونا پڑتا تھا - جن ہم تیں بھیدوں میں آنہیں حاضر ہونا پر اتھا ، مودی آن سے میں تا کے ساتھ حاضر ہونا پڑتا تھا - جن ہم تیں بھیدوں میں آنہیں حاضر ہونا پر تا تھا ، مودی آن سے میں تا رُوحانی معنوں کوظاہر کرناہے :

> قسے ارینزگست اورخیول کی عید کابل مخلصی کی علامت ہیں: ۱- یعنی صلیب سے دکھوں سے ذریعے -- کوکھ ۲- روح گالقدس سے مُزرُول سے -- فضل

س - آنے دانے بادشاہ کی صمی فتح ۔۔۔ جلال

۱۱:۱۱<u>-۲۰-۱۸ لازم</u> ہے کہ قاضی دیانت دار ، داست باز اور غیرجانب دار ہوں۔ وہ دیشوت س لیس کیونکر پیٹوت انسان کوصیح فیصلہ کرنے کے ناقابل بنا دینی ہے۔

- ۲۱:۱۲ - ۲۷ - درخت کیسیرت - درخت سے کیک تھمبا سا بنایا جا آ اور پرمجت پیستوں کی دلجی تھی -بالآخر فراوند کا مَذبح پروشکیم کی میکل میں بنایا گیا ، جمال کوئی ورخت تونمیں لگایا جاسکتا تھا لیکن وال محت پرستی کا ذشان قائم کیا جاسکتا تھا اور بالآخر یہ نشان قائم کیا بھی گیا (۲ سلاطین ۲۰۲۳) -

#### ل- قاضى اور بادشاه (باب ١١)

ان ع مانور بعیب بول - قره حُدار بوط اورب گناه برسخ سخداوندگ

علامت تنھے۔

<u>۱۱: ۱۷ - مے حی</u>س شخص پر مبت پرستی کا شک ہونا اس پر مقدمہ چلایا جاما - دویا تین گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی ۔ اگر وہ جمرم ثابت ہونا تواسے سنگساد کیا جانا ۔

۱۱۰۸ – ۱۱۰۰ و اگرکونگ ایسے قانونی مسائل پیپدا ہوجائے ، جنہیں شہرکے بزرگوں کے ساخ محل کرنا بھرت مشکل ہوتا توانہیں قاضی کے باس لایا جانا – ۱۱: ۹ کا ۱۱:۱۷ اور ۱۹: ۱ اسے مواز نر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کا ہنوں یا قاضیوں کاگروہ ان مشکل مقدمات کی سماعت کرنا - مسردار کاہن اور سردار قاضی علی الترتیب قائدین شقے اور ہے آیت ۱۲ سے ظاہر ہوتا ہے - بہٹر یہ فل خدا وند کے مسکن ہیں فاہم ہوتا - ٹر یہونل کا فیصلہ حتی ہوتا تھا - یہ اسرائیل کی سپریم کورٹ تھی ۔ اگر ممازم كابن يا قاضى كى بات سفف سے إنكار كردينا تواكت سزائے موت دى جاتى (آيات ١٢٠١٢) -

ا برا اس اس اس المحمد الموران الما المحمد الما المحمد الموران الما المحمد الما المحمد الموران الما المحمد الما المحمد المحمد

سلیمآن جس نے اسرائیل سے مشنہری دور میں تکومت کی ،اُس نے نقریباً اِن تمام احکامات کو توڑا رجس کا نتیجرائس کی ابنی اور سُلطنت کی بربادی نفا (۱-سلاطین ۱۰:۱۰ – ۱۱:۱۱) -

#### م - کائن ، لاوی اور نبی (یب ۱۸)

۱۱۱۸ میں برہم پھر دیکھتے ہیں کہ فدا کا ہوں اور لاولیوں کی فکر کرتا ہے۔ کیونکران کے قبیلے کو ملک میں سے حصة مند دیا گیا تھا ، اس لے لوگ اُن کی مالی مدد کرتے تھے۔ قربانیوں بی سے شامذ ، کنیٹیاں اور جھوجھ ، اور اناج ، ئے ، نیل اور اون میں سے بسطے بھل اُن کا بحقہ ہونا تھا۔

آیات ۲ - ۸ میں کیک ایسے لاوی کا بیان ہے جواپنے گھر کو بیچ کر ایسی جگہ جا کر جماں خدا نے اپنا نام قائم کیا ہو فکد کرنا چاہتا ہو۔ وُد دُوس مرح ہم خدمت لادیوں کو اپنے تھا (لاویوں کو قبائل ملکیت میں کوئی میراث منملی تھا ، جو کچھ اُس نے اپنی میراث منملی تھا (لاویوں کو گو قبائل ملکیت میں کوئی میراث منملی تھی ، جائیدا دے وایث بن سکت تھے ) ۔

۱۱: ۹ - ۱۸- بنی اسرائیل کومنع کیاگیا کم وہ کسی ایسٹنخص سے تعلّق ندر کھیں ہو نادیدنی دنیا سے دابطر رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ وُوتوں کی دُنیا سے تعلق قائم کرنے کے آٹھد دوائع دِستے کے ہیں۔ خدادند

ا المنین مکروہ کام کتنا ہے۔ان ہیں بیٹوگ شامِل ہیں جو فال گیری کرتے ہیں (جا دُوگر)۔ شکون نرکا لئے والا غیب بین یا مجھوٹا نبی)،افسوں گر(ہانتھ دیکھنے والا۔قسمت بتا نے والا، پنجوی)، جادُوگر (کالاعِلم جاسنے والا)، منتر پرطھنے سے جادُ وگری کرنے والا، جنآت کا آشنا (رُوسوں اور انسان سے درمیان رابطہ کرانے والا)، رمّال ۰۰۰ سامرے جو مُردوں کو گہز تاہے۔ اِن ہیں بعض ایک کام صِلنے حِکتے ہیں۔

الميدتويد به كد ٣٢٠٠ سال پيط منع كئے بوئے كاموں كو دور طافر كم منود ايام بن جي شع كرنے كى ضرورت ب - برى - بوش كاست ب :

سنیاطین پرستی، بداروهیں، جادوگری شعیدہ باذی نمیں بلکہ پراسرارادر شرائگیز حقیقتیں ہیں ۔ اِس دور میں جادوگری ، علم مجودم اور جادوگری کی دیگر اقسام کا وسیع سطح پر استعال ہور ہاہے ۔ ہزاروں لوگ ہرروز اپنی قسمت کا ذائچہ دیکھتے ہیں ۔ اُدوں سے بائیں کرنے والوں سے باس حاضر ہوتے ہیں، اور این مرودم عزیزوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ بائیل بار باد الیسے کاموں سے منح کرتی ہے (احبار ۱۹: ۱۹؛ ۲۰: ۲۷؛ ۲ - تواریخ ۳۳ : ۲ ؛ یرمیاہ ۲: ۱ ؛ گلتیوں ۵ : ۲۰، ۱۹) -

بائبل کا دنتباہ دورِحاضریں بھی کس فدراہم بّبت کا حابل ہے - ہم کسی الیے کام کے مُر تکیب مزیوں جو ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے -

اِن ممنوُّعہ دا بطوں سے سِلسے بِس کا مل دسِینے کا مطلب سے کہصرف اور صِرف خُداکی آواڈ کوٹسٹا جاسے ۔

اِس حِصّے میں میر میں تعلیم دی گئی ہے کہ یہ نبی فُداور اِنسان سے مابین درمیانی ہوگا ۔ کومِسینا

پرلوگ اِس فددخوف ذدہ تھے کہ اُنہوں نے درخواست کی کہ فکرا آئندہ ہم سے براہِ داست کلام سنہ کرے ،ہم آئندہ آگ نہ دکیھیں کہ کہیں ہم مرنہ جائیں ۔ آن کی ورخواست کے جواب میں فکرانے وعدہ کیا ۔ کرفوہ سے کو درمیانی کی حیثیت سے نصبے گا۔ بہ آبات بہودیوں بین مسیح کی آمدی آمبید کے سلسلے میں اہم کوار اداکر رہی تھیں ۔ اناجیل میں اِسے واضح طور پر دیجھ سکتے ہیں ( یُوحنّ ۲:۱۴) ، : ۲۰۸) ۔

۱۱: ۲۰-۲۰- جُمُورُ نبیوں کے بادے ہی مختلِف طریقوں سے بہتے چلایا جا سکتا ہے۔ ہم پہلے دیکھ کیچکے ہیں کہ جوحقیقی فُداکی پرسنٹش سے گراہ کریں وُہ جھُوٹے نبی ہیں (۱۳:۱۱-۵)۔ یہاں کھوج لگانے کا بیک اَورطریقہ ہے ،اگرائس کی کوئی پیشن گوئی پُوری نہیں ہوتی تونبی کوموت کے گھا ہے اُتارویا جائے، اورکِسی کوائش پرلعنت کرنے کے ٹھا گیف نہیں ہونا چاہئے۔

#### ن - جرائم کے بادے میں قوانین (باب ۱۹)

11-1-1- دریائے بر آدن سے مشرق پی بیسے ہی پناہ کے تین شہر مقرد کئے جا چکے تھے۔

یماں موسی نے لوگوں کو بیلے ہی باد دِلا دیا نفا کہ دُوسری طرف بھی تین شہر مخصوص کر دیئے جا بیس، اور
ان کا محل دقوج اِس قدر آسان ہو کہ قاتل خُون کا انتقام لینے والے سے جھاک کراُن میں پناہ لے سکے
(آیات: ۱) - راس موضوع پر گورشتہ ہوایات میں بدا ضافہ کیا گیا ہے کہ جس علاقے کا اُن سے وَعدہ
کیا گیا تھا اگر وُہ اُس پر پُوری طرح قابض ہوجائیں ، توائس میں پناہ کے تین مزید شہروں کی سہولت
دی جائے گی ۔ اِن تین واپُر شہروں کا مزید ذکر ترویُو د نہیں کیونکہ پیدائش ۱۵ : ۸ میں موکودہ علاقے برم
بنی امرائیل کہی بھی پُوری طرح قابض نہیں ہُوئے تھے۔ یہ وقت سے مغرب میں قادش ، جرون اور سکم
یناہ کے شہر تھے (یہوں کا ۲۰ دی)۔

بناه ك شرول ين قاتل ك الم تحفظ كالمنيات تهي تهي الكر قده إن شهرول من الكر قده إن شهرول من الكر قده إن شهرول من الكر قد مجرم محمر الواكس انتقام لين وال ك يوال المرادية -

19: ۱۹- کسی نہیں ہیں تعدکا نشان ظاہر کرنے کے لئے کھیت ہیں ایک پہتھ نیھب کردیا جاتا تھا۔ اُسے دات سے وقت پیچیکسے اپنے کھیت کو دسیے کرنے کی خاطر جٹایا جاسکتا تھا، یُول اپنے ہمسائے کو فریب دیا جاسکتا تھا ۔ اِس آیت کو اِس پارسے سے عین درمیان پی کیوں لکھا گیاہی ہیں عدالتی کارروانی کا بیان کیاگیاہے ، مثلاً ہناہ سے شہراور پیٹی اور جھوٹی گواہی وخیرہ ج یہ بتانا مشکیل ہے ليكن إس اس كاتعليم بن ابهام بيدا نبين بوتا -

<u>۱۹: ۱۹ - ۲۱ - کیسی مقدمے بیں کیسی ایک شخص کی گواہی کانی نہیں تھی - وَقُو یا تِینِّ گواہوں کی ضرور</u> تھی -جھوٹے گواہ پر کا تِنوں اور فاضیوں سے رُوم مِوم مقدمہ چلایا جاماً (۱2: ۹،۸) اور اُسے اُسی مِجْم کی مسزا دی جاتی جس کا مُدعا علیہ پر الزام لگایا جاماً تھا ۔

"آئے کو انتقام کا نام دیا جاتا تھا۔ اِسے انتقامی کی نے سے عموماً اس کی غلط تشریح کی گئی ہے ، لیکن الیسا نہیں ہے۔ یہ قانون ظلم کے لئے لگہنس نہیں ہے ، بلکہ یظلم کے لئے قدمقرد کرتا ہے سیاق وسیاق میں اِس توالے سے بتایا گیا ہے کہ مجولے گواہ کوکس قسم کی مرزا دینی جاہئے۔

#### س جنگ کے بارے میں قوانین (باب ۲۰)

۲۰۱-۸- ۲۰ باب جنگ کے بارے میں خوا کے دوگوں کے لئے ایک مرابت نامہ ہے ۔ کا ہنوں ک میں میں تعاکہ جب بنی اسرائیل دشمنوں سے جنگ کریں ، تو وہ دوگوں کی موسلہ افزائی کریں ۔ مختلف دوگوں کو فوجی خدمت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا (۱) وہ جس نے حال ہی بی نیا گھر بنایا ہو ، (۲) وہ جس نے حال ہی میں ناکرستان لگایا اور اُس کا چھل نہ کھایا ہو (۳) وہ جس نے منگنی کرے اب کیک شادی نرکی ہو (۳) ۔ وہ جو در ایک شادی نرکی ہو (۳) ۔ وہ جو در وی کو کو کے اون بچے ول کا ہو۔ ایک شمفیسر کھھتا ہے :

یہ وی مُصنّفین اِس بات پرمتغق بین کر جنگ سے والبس مبانے ک اِجازت صرف اُنہی جنگوں میں بھی جورضا کارانہ تھیں ۔ یہ اُفٹول اُن جنگوں کے لئے نہیں تھا جو اللی حکم سے تحت عمالیقیوں اور کنعا نیوں سے بفلاف لؤسی حباتی تقییں جِن مِن ہر ابک منخص کے لئے جنگ کرنا لائیم تھا ۔

<u>٩:٢٠ - پوئكه سرايك اللى فرع ين تنظيم اور مراتب لازم بي ، إس لئے لوگوں كى قيادت كرنے</u> كے لئے سردار مقرر كئے گئے -

بن اسرائیل کو یہ وہ کو مسری فوموں کے برعکس بن اسرائیل کو یہ تو واہ کی داہنمائی بی جنگ کافرق مان لازم تھا۔ بیفرق اسرائیل کی آئیندہ سوچ کے سلے ضروری تھاکہ وہ ایک مربان اورشفیق خمدا کے تحت محت محتقد س لوگ ہیں۔ جنگ ضروری تھی ، ایکن اس سے بیدا مشدہ ہر مُراثی برفحدا وند کنٹرول سکے گا۔ اگر ہم دُوسری قوموں مثلاً اسوربیوں کے ظالمانہ دستوروں کا مُطالعہ کریں تو ہم داہنما ٹی کے سکھ گا۔ اگر ہم دُوسری قوموں مثلاً اسوربیوں کے ظالمانہ دستوروں کا مُطالعہ کریں تو ہم داہنما ٹی ک

إن اُصُولوں كوسرا بي كے - جنگ كرنے كى بدايات دى كئى بين - درج ذيل فرق مُلاحظه فرمائي :

ا- قریب اور دُود سنبر (۱۰ - ۱۸) - مملک کے شہر ایک فودی خطرہ ننے ، بد بشت بگرائے بہوئے تھے ،
اور اُن کی بربا دی لاذِم بھی - وُہ شہر ہو ملک سے باہر سنے لیکن ہوائس علاقے کی حدُود کے اندر تھے جس
کا وُعدہ ابر ہم سے کیا گیا تھا اُن شہر ول کو پہلے شلح کی شرائط پر شکح کی بیش کش کی جائے - اگر وُہ اِنکاد کردیں کا وُعدہ مردوں کو مار دیا جائے لیکن عور توں اور بیتوں کی جان بختنی کردی جائے - بیش ہر بنی امرائیل کو
توصرف مردوں کو مار دیا جائے لیکن عور توں اور بیتوں کی جان بختنی کردی جائے - بیش ہر بنی امرائیل کو
تدی کی طوف ماگل کرنے سے لئے اِس قدر خطرہ نہیں تھے جس قدر وُہ شہر جو اِسرائیل کی مرحدوں سے اندر

۲- پھل دار اوربے پھل درخت (۱۹ ، ۲۰) – پہاں یہ اُٹھول موجُود سے کراِسراُٹیل ایسی جنگ ش کرسے جس پی گئی طور پر بربا دی اور تباہی کی جائے ۔ سادسے مُلک کو مکمل طور پر ہربا دکرنے سے بجائے اُنہیں فایڈہ مند چیزوں کا تحفیظ کرنا نفا ۔

#### ع مُختَّف **قوانين** (ابواب ۲۱-۲۵)

#### (۱) نامعلوم قتل کے لئے کفارہ (۱:۲۱-۹)

اگر منک بیر کسی مقتول کی لاش سے اور قابل کا بہتر نیچل سے تو وہاں ہے قریبی شہر کے بُرُدگ اس کے لئے کہاں ہے تو وہاں ہے قریبی شہر کے بُرُدگ اس کے لئے کفارہ دیں۔ وہ بیت پانی کا وادی بیں ایک بیتھیالات اور وہاں اِسے ذبح کرتے ہو کہ بیتھیا برا بینے ہاتھ دھوتے ، وہ اپنی بے گن ہی کا إقرار کرتے کراس فتل کا مجرم ہما دے دِشتے نہ لگایا جائے۔ گوانفرادی مجرم کا تعیق ندم ورکت تا ہم ایک اجتماعی جرم تھا بیس کے کفارے کی فرورت تھی ۔ تھی ، ممک کو تون کی ناباکی سے صاف کرنا تھا ۔ یہ قریب ترین شہر کی ذمروادی تھی ۔

کسی نے آبات ا۔ 9 کے بادے بیں کہا ہے کہ مبیح کی موت کے سِلسلے بیں اسرائیل کے ہاتھ خون آلودہ ہیں اور داست طریقے سے انہیں پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے ۔

#### (٢) جنگ کی قبری تواتین (۲: ۱۰-۱۳)

ایک اِسرائیل کوجنگ بی قیدکی مُحوثی خوبھورت مورت سے شادی کرنے کی احازت تھی - لیکن محرہ اُس کی دسم طہادت اور علیم کی سے بعد ہی یہ قدم اُٹھا سکت تھا (لیکن اِس پادسے کا اطلاق مملکے کنعان کی عورت پر نہیں ہوآ) ۔ بہ شادی آذ مائیٹی گدنٹ کی ماہیٹ کی حامِل تھی ، اگر وُہ اُکس سے خوش نہ ہوتا تو وُہ بالآخر اُسے چھوڑ سکتا نظارتا ہم وُہ اُسے بہچ نہیں سکتا نھا اور نہ اُسے اُس کے ماتھ تشدد آ میز سلوک کرنے کی ہی اِجاذت تھی ۔

#### (۳) بیملوٹھ کے حقوق (۱۲:۵۱–۱۷)

عیر عموم بیوی سے پہلو ملے کو اس کے بریدالشی حق سے عمرہ مہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ آبات
رس باب کی تصدیق نہیں کرتیں کہ خواکٹرت اندواج کی حوصلہ افزائ کرتا ہے ، بلکہ مرف اِس بات کا خیال
رکھا گیا ہے کہ کٹرت اُندواج بیں بھی بہلو تھے کے حقوق کا تحقظ کیا جائے ۔ بعض اوقات فحد این ایسی مطلق العُنان فیصلے سے فاندان کے بہلو تھے کو جو در کر چھوٹے کو برکت دی مثل یعقوب اور عیسو، افزائم اور ممنت سے مام اصول سے مستشنی قراد دیا گیا ، یہ فحد اے اِنتخاب برمبنی تھا۔ عام اصول میں تھا ، جس کا یہاں بیان کیا گیا ہے ۔

#### (۲) ضدى اوركردن كش ييني (۲۱-۱۸:۲۱)

اگرشترے بزرگ کِس باغی بیلے کومجرم پائی تو اُسے سنگساد کیا جاتا تھا۔ اِس کا کوقا ھا باب یہ تا اُب مُسرف بیلے سے موازنہ کریں جس کا بُرتپاک خیرمقدم کیا گیا۔

#### (۵) بھانسی پانے والے مجرموں کی لاشیں (۲۳،۲۲،۲۱)

بیمتن فی الواقع مسیح کی طرف اشاره کرتا ہے ۔ گو وہ بے گناہ تھا ، اُسے تکوسی پر الشکابا گیا۔ وہ اُس لعنت کو بر داشنت کر رہا تھا جس سے ہم مستحق تھے۔ اُس کی لاش کو دات بھر صلیب بر لطے رہنے کی اجازت نہ دی گئ ( دیکھیں لوحاً ۱۹: ۳۱)۔

#### (۲) رویے کے بارے بی تو قوانین (۲:۱-۱۲)

۱۰<u>۲۲ - ۱۳</u> باب ۲۲، احبار ۱۹: ۱۸ کی تشریح ہے جس میں یہ تموی تھکم دیا گیا ہے کہ "اپنے پڑوس سے مجتبت دکھ ۔ حتیٰ کرکسی شخص مے دشمنوں سے ہمسایوں چیبے سلوک کا تقاضا کیا گیا تھا (خروج ۲۳: ۲۰،۵) - اگرکسی اِمرائیل کے پیٹ وسی (مجعالیؓ) سے کوٹی نقصان ہوجا تا تواُسے اجازت نہیں تھی کہ وُہ اُس سے بے دُخی کا مظاہرہ کرے ۔ نواہ بہ جانور ہو، پالیاس ہو پاکوئی اَورچیز، اُس کا فرض مقاکہ وُہ اُسے اپنے گھولے جائے اور مُطالبے تک اُسسے ا بینے گھر پی دیکھے ۔

٢٢ : ٢ - اسرائيليوں كا يرمى فرض تفاكر أكركسى پروسى كا جانور كرجائے تو وه أسع اتفان ين اسى مدركرى -

<u>۲۲ : ۵</u> - مُردول کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عورتول کا لباس پہنیں ، اور مذہ ی عورتول کو اجازت تھی کہ وہ مُردول کا لباس پہنیں ۔ مُدالباس کی ایسی تبدیلی سے تفریت کرتا ہے ۔

عن الكروة المريخ المريض عن المريض عنه المريض المري

<u>۸۱۲۲ گھر</u>ک چھت پر منڈیر بنانا ضرور تھا تاکہ کوئٹ خف گر ندجائے ۔ چھت دفاقت کی جگہ تھی ۔ اِس دفاقت کا تحقظ کرنا نہایت ضروری تھا ، خاص کر چھوٹے بچوں کا بوب پروائ برستے ہیں ۔

تر باب اس می و دا با می داند کر می کا کیا تھا کہ (۱) وہ اپنے اکرتنان میں فنیلف قسم کے بیج دادی کی ایک اور کر می کا کیا تھا کہ (۱) کی ایک اور کر میں در جو تیں۔ (۳) اون اور سن سے بنا ہوا کہ طراح کی ایک اور کر میں میں اور سن سے بنا ہوا کہ طراح کی میں اور میں ایک میں میں اور کا میں میں اور ناداستی میں میں اور ناداستی میں اور کا اور ناداستی کے اختلاط کے بارے میں کھھا گیا ہے ۔

<u>۱۲: ۲۲ - ب</u>ہوویوں کو اسپینے لیاس سے بھاروں کونوں پر جھالرلگانے سے سلے کہاگیا ہے تھوا کی فرماں بردادی کی مسلسل یا ددیا نی تھی (گنتی ۱۵: ۳۷–۲۱) - گِنتی ۱۵: ۳۷ اور اِس کے بعد کاآیات بیں اِن جھالروں کی وجو ہات ہیریش کاگئی ہیں۔

#### (۷) پاک دامنی (۲۲: ۱۳- ۳۰)

سادی کہ آگرکوئی مُردکسی لڑکی سے شادی کے گیاہے کہ آگرکوئی مُردکسی لڑکی سے شادی کرے اور وُہ مشکوک ہوجائے کہ وُہ کنواری ہمیں تھی تو کبا کیا جائے۔ مؤدت سے پہلے چنسی تجربے کے بعد خالباً شادی سے پسترکی جا در پر کنواری کی شہادت سے نشان ہوتے - اگر مال اور باپ کنواری لڑکی سے کنوار پر مجاندی کی کنواری لڑکی سے کنوار پر مجاندی کی

د بیس شفال بر اند کیاجانا ، اوراس مجور کیا جانا که وه اُس خورت کے ساتھ رہے ۔ لیکن اگر اول شادی سے قبل فیرا فلاق حرات کی مرد کے بوتی تو اُسے سنگساد کیاجانا۔

اور عورت وونوا کوزناکادی کے ادبی باتی آیات میں مختلف قسم کی جنسی بدا فلاتی کا ذکر کیا گیا ہے ۔ (۱) مرد اور عورت وونوا کوزناکادی کے ادبی کاب پر سزائے موت دی جاتی ۔ (۲) اگر کوئی مُر دکسی تورت کی جس کا منگنی بوجی تن میں مقتلی بات کی منگنی بوجی تن میں مار دیا جاتا ۔ (۲) اگر کوئی مرد کسی عورت بی حسمت دری کرنا جمال مردک (۳) اگر کوئی مرد کسی عورت بی حسمت دری کرنا جمال مردک لیے اُس کا جلّ ان مردک سزائے موت دی جاتی اور عورت بے قصور طفرتی ۔ (۲) اگر کوئی مردک سی جنسی فعل کا مربک بوتا، تو وہ جاندی کی پہنا میں منقال لولی سے والد کو ادا کرنا اور اُس لولی سے شا دی بھی کرنا ۔ (۵) آگرت ۳۰ یں خاندان کرسی فرد سے جنسی نعلقات کی ممانعت کی گئی ہے ۔

#### (A) وُه جَوجِاءت بن شريب نهيس بوسكة تق (A-1:۲۳)

تحقیق اور میدادندگی جاعت میں داخلی پونے سے حرد م سکھ گئے بعنی آن کے شمری اور عبادت گؤرگی حیثیبت سے بور سے حقوق نہیں تھ (۱) کوشخص جس کے اعضائے تولید نقصان دہ سخھ، یا تھے ہی نہیں ۔ (۲) ایک حوام زادہ شخص ۔۔۔۔۔ کوہ جو ناجائز نعلقات کی بیدائش تھا۔ (۳) عمونی یا موآبی ۔ (۲) ایک حوام زادہ شخص ۔۔۔۔ کوہ جو ناجائز نعلقات کی بیدائش تھا۔ (۳) عمونی یا موری یا موری ۔ آیت م یں کما گیا ہے کہ موآبیوں نے "دوٹی اور پانی سے اسرائیلیوں کا استقبال مذکبا " جبکہ است شنا ۲: ۲۹ سے ظاہر جونا ہے کہ بعض موآبیوں نے کھانے بینے کی چیزیں میں ودیوں کو بیجیں ۔"دوٹی اور پانی لے کر استقبال کرنا " ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے، میر نیاک استقبال مرکبا۔۔

خوج جاعتی عبادت میں شریک نمیں ہو سکتے تھے۔ حوام زادے ، موآبی اور عمونی کودمویں گشت بک جاموت سے خارج رکھ جاتا ۔ ادکومی اور مصری تین پشتوں سے بعد داخل ہوسکتے تھے۔ اگر کوئی فَدَاوند کی طرف رقح تا لا اوال اُصُولوں میں گنجاکش موجود تھی ۔ دا وُد کے سُور ما وَل میں عمونی اور موآبی دونوں شایل ستھ (ا۔ نوازی اا : ۲۹ ، ۲۹) ۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اِس اُصُول کا اِطلاق مردوں پر ہوتا تھا ، اِس لے روقت پر اِس کا اطلاق مذہوں ۔ بعض کی دانست میں دسویں پششت " ایک محاورہ ہے اور اِس کا مطلب ہے لامحد ودعرہے تک ۔

#### (٩) نشكرگاهين صفائي (٩:٢٣)

آیت ۹ فوجی خدمت کی خاطر گھرسے و و ر مرد وں کو در بیش آز مار شوں سے بارے میں انتیاہ ہے (یا شاید بہ آیات ۱۰ - مم اکا دیبا چر ہے) -

اِحتلام كىسلىلىدى قانون يەظابركرنائے كەجس اكتول سەزندگ بىداكرنے كانعلى بے ا اُس سے تقدّس كو قالم دكھا جائے -

برایک سپائی کے لئے لائم تفاکہ وہ کشکرگاہ کی صفائی کے پیش نظرا پنے ہتھیاروں ہیں ایک میخ بھی رکھے ۔ فَضُل کو فوری طور پر وُھانپ دینا صروری تفاء اگر تاریخ بین نمام فوجیں اِس سادہ سے قانون کی پیروی کرتیں، تو وُہ اکٹر اوقات بھت سی متعدی بیاریوں کے پھیلنے سے بی عباتیں ۔

#### (۱۰) سماجی اور مذہبی قوانین (۲۲:۵۱-۲۵)

<u>۱۲ : ۱۵ - ۱۹ -</u> اگرکوئی بدیشی فارم ابینه آقاسے فرار بوکر آزا د جوجا تا تواسے اس سے مالک کے پاس والیس ندکیا جاتا - یُول اسرائیل کومظلوم کی بناہ گاہ بننا تھا -

<u>۱۷: ۲۱ – ۱۸ - شمکم دیا گیاکری</u>سی فارسند پورت اور کوهی کوفیک بیں برداشت نهیں کیاجائے گا ، اور ایسے غیرافلاتی دھندے کی کمائی کو مُعاوندے گھر میں منت کی ادائیگی کے لئے نہ لایاجائے۔ "مُعنّة "کا مطلب سے گوهی –

برسود کی کئی رقم پرسود کی کسی دوسرے میکودی کوادهار دی گئی رقم پرسود لینے کی اجازت مذقعی الیکن کسی غیر توم سے میکود لینے کی انہیں اجازت تھی - بین خوج ۲۲: ۲۵ پس بیط سے دیے مور کے اُکھول کی مزید تفصیل ہے ، جس میں غریبوں سے میکود لینے کی نمانعت کی گئی ہے -

منت الميكن اگر وه منت مان ليتا نواس بريد فرض تعاكم وه إسد بُوراكرس منت مان ليتا نواس بريد فرض تعاكم وه إسد بُوراكرس -

<u>۲۵-۲۳ - ۲۵ - گسافروں کواجازت تھی کہ وہ اپنی موجودہ ضرورت کے مطابق انگور توڑ</u> کر کھائیں الیکن آنہیں برنن میں ڈوالنے کی اجازت نہیں تھی، اور انہیں کھیرت میں سے بالیں تورشنے کی اِجازت تھی ، لیکن وہ صِرف کا تضوں سے بالیں تو ڑسکتے نتھے اور انہیں مہنسوا استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی ۔ خداوند کے ایام میں اُس کے باڑہ شاگر دوں نے اِس رعا بت کا فائِرہ اُٹھایا

. (مرفس ۲:۲۳) –

### (۱۱) طلاق اور دوباره شادی (۱۰۲۳-۲۰)

کوئی مُرد اپنی بیوی کوکسی بے ہُودہ بات کی وجہ سے طلاق دے سکتا تھا اور طراقی کاریہ نفاکہ وُہ طلاق نامہ لکھ کر اکسے دیے دیے دیے وہ کیسی دُوسر سے شخص سے شادی کرسکتی مخفی ۔ لیکن اگر اس کا دوسرا خاوند مرجاتا یا اُسے طلاق دے دیاتو پسلا خاوند اُس سے دوبادہ شادی مسیس کرسکتا تھا ۔ یہ وواہ نے اِسرائیل کو گویا طلاق نامہ دیا ﴿ برمیاہ ۳ : ۱ - ۸ ) ، تاہم وہ تقبل میں اُس کو اُس کے بعر والبس سے سے گا ۔ خُدا کی مجتن کے گہرائیں کو ایس سے سے کا ۔ خُدا کی مجتن کے گہرائیں کا اندازہ دگائی، وُہ ناقابی مجتن سے محبّرت کرنے سے سلے کس قدر انکسسادی کا افہار کرتا ہے۔

#### (۱۲) مختلف سماجی قوانین (۱۲) مختلف سماجی قوانین

معن و بیش خص نے نئ نئی شادی کہ ہو، اُسے پیلے سال ہیں جنگ بیں جانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ اِس سے اُسے وقت ملتا کہ وہ اور ای بندھنوں کو مضبوط کرے اور اُس کی اولا و ہو۔

اگر اُسے جنگ کے لئے جانا پڑتا اور وُہ ما دا جانا، تو اُس کا نام بنی اسرائیل ہیں سے مرط جانا جب تک کر اُس کا کوئی قریبی رشتے دار آس کے لئے اولا و بیدا مذکرے ۔ یہ مجھڑ انے والا رشتے دار تقدیم رشتے دار ہوتا جو اُس بیوہ سے شادی کرنے کے قابل اور رضا مند ہوتا ۔ اِس شادی سے پیدا ہونے والا بہل لؤکم ، پیلے خاوند کا وارث ہوتا ۔ اِس سے خاندان کا نام چلنا اور زمین جی فیندان میں رہتی ۔

فائدان میں رہتی ۔

مع ۲: ۲ میرونکر میلی کا پاکست شخص کا ذریع معاش مونا، اس لئے کسی کاروبادی مُعاہدے بیں اُسے گروی نہیں رکھا جاسکتا نفا میل کے نچلے یا اُوپر سے باٹ کو کروی رکھنے سے وَہ شخص اناج پیسنے سے محروم موجانا۔

 نىيى تھى - اگر كوئى إننا غريب ہوتاكہ وہ اپنے كيرائے كر وى دكھ ديتا توبيد اسے ہرشام والبس توٹا دئے عاتے تاكہ قوہ ان بير سوسكے -

رمصر بیں آن کی غربست اور گلم کی یاد آنہیں آ مادہ کرتی کہ وہ بر دلیدیوں ، ببواؤں اور پنیموں ، ببواؤں اور پنیموں کے لئے فیاضی سے کھیرے کی فصل دکھ چھوٹریں -

جب جآن نیوٹن کونی بیدائش کا تبحربہ موا ، تواٹس نے آیت ۲۲ کوجلی فرکوف بی تکھ کر اپنی بیگا میں ایک ایک میں تکھ کر اپنی بیٹھ کے اپنی کا فرائل دیا ایک میٹسلسل اکسے یاد دیا فی کرائی دیے ۔

<u>۳۱:۲۵ - آگریسی شریر برجُم</u> نابت بوجانا اوراسے کوروں کا مزادی جاتی تواسے بھالیس کوروں کے درائے کا ایس کوروں کے درائے کا تھا ہے اور اسے نیادہ سزا نہ دی جاتی ۔ یہودی عموماً ۳۹ کورٹ لگاتے انکراگر گئن یں کوئی غلطی رہ کئی ہوتو وُہ رائی فاؤن کی خلاف ورزی سے بہجے رہیں (دیمیس ۲ - کر تھیوں ۱۱:۲۳) -

دائیں میں چکتے ہوئے کی کا گھنہ نہیں باندھاجاتا تھا بلکہ اُسے کچھانا ج کھانے کا اجادت تھی۔ پوکسس آب کے دائی میں چکتے ہوئے کی اجادت تھی۔ پوکسس آب کو ایکن تھی۔ پوکسس آب کو ایکن تھی۔ پوکسس آب کی ایکن است کا گرکوئی تحق مذہبی خدمت سے سیلسلے میں محنت کرتا ہے تو مادی جیروں سے آس کی مُروک جائے ۔ یُوں پوکسس دُسول ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ تشریعت کا ابک کروھانی جملو بھی ہے ۔ بیانتوی معنوں میں تحقیف نہیں کرتا، جکد میر ہوائی کرتا ہے کہ اکٹر اوقات ظاہری مقہوم میں کروھانی مفہوم پوٹے بیدہ ہونا ہے۔ بائیل کا محنتی طالب علم مروھانی مین کا ناش کرتے ہوئے ہی ہار عمل کرسے گا۔

(۱۳) مرتوم محائی کی بیوه سے شادی کرنا (۲۵: ۵-۱۰)

اگر کوئی شادی شدہ اسرائیلی ہے اولاد مرجانا تو یہ خدشہ تھاکہ اُس کا نام مسط جائے گا اور اُس کی جائیراد خاندان سے نکل حائے گ- جنانچر مرحوم سے بھائی کو اُس کی بیوہ سے شادی کرنے کے لئے حکم دیاگیا - پٹرت سی قدیم اقوام بی بھی مرحوم بھائ کی بیوہ سے شادی کا دواج موہود تھا۔ آگر بھال اِس کے لئے رضامند منہ ہونا تو بیوہ شہر کے بزرگوں کے پاس جاتی اور اُن کے ساسنے صورت حال بیان کرتی ۔ تب اُسے بزرگوں کے دُوہِ و حاضر ہوکر بیہ وقع دیا جاتا کہ وہ اپنی نادضامندی کی تعدد بی کرے ۔ اگر وہ اپنے انکار پر ڈٹا دہتا ، تو بیوہ اُس کی جُوتی کا ایک پاؤں آناد کر اُس کے ممنہ پر محقوکتی ۔ اِس کے بعد بدامر اُس کے لئے بدنا می کا باعث ہوتا کہ وُہ اپنے بھائی کے نام کوزیدہ دیکھنے کے لئے رضا مند دنر تھا۔

احبار ۲۱:۲۰ یں کسی شخص کوا پیغ بھائی کی بیوی سے نثا دی کرنے کے لئے منٹے کیا گیا ، یہاں اُس سے شادی کرنے کے لئے منٹے کیا گیا ، یہاں اُس سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ۔ بلاشہ احبار میں مذکور توالے کا اِطلاق اِس صُورت میں ہوتا تھا جکہ بھائی مرجیکا ہو اور اُس کی اولا و نربینہ وارث نہ ہو۔ رندہ ہو، جبکہ اِستین ایس سے کہ بھائی مرجیکا ہو اور اُس کی اولا و نربینہ وارث نہ ہو۔

#### (۱۸) تبین مختلف قوانین (۱۱:۲۵)

ان ا ۱۲۰ - اگرکوئی عورت کسی مُردکواپنے خاوندکے ساتھ الوائی میں بے حیائی کسے پھڑ لیے بینی اُس کی طرح بینی اُس کی طرح ایک کا گوئی عورت کسی مُردکواپنے خاوندکے سائے اُس کی شرم گاہ کو پکر طرح نوائس کا کوئی وارث بیدا نہ ہوسکے ، اِس سے یہ سیخت مزامقرد کی گئی تھی۔ بیخطرہ لاحق ہوسکت اُس اُس بے میں معرف ماری کا کوئی وارث بیدا نہ ہوسکے ، اِس سے میں سیاسے اور بیمانوں کے سیسلے بی ویانت داری سے کام بلینے کا حکم دیا گیا ۔ نوگ کر شرخ میرت وقت اُبک طرح کے (درست) اور نیجتے وقت دوسری طرح کے (غلط) باٹ سکھتے۔ بہ خداوند کے نزدیک مکرکوہ ہے۔

> ف-رسومات اورتصریق (باب۲۲) (۱) پیلے بچلول کی رسم (۱:۲۲)

مملکِ موٹود یں بُس جانے کے بعد لوگوں سے لئے لازم مخفاکہ وہ فکداکے مسکن یں جائیں ،
اور اپنی پیداوار سے پہلے مجھلوں کو کا ہن کے سامنے پیشش کریں۔ فکراو ندنے جو کچھواگن کے لئے رکیا،
یہ اُس کی شعر گزادی سے اظہار سے طور پر تفا۔ تب اُنہیں اچنے ساتھ فُدا کے پُرفضل تعلقات کو یا د کرنا تھا، اپنے بزرگ بعقوب ، برتھر کی فلائی ، فُدلک پُر زور مخلصی اور اُس ملک پر قبضے کو یاد کرنا تھا جس میں دُودھ اور شہد بہتا ہے ۔

# (۲) تیسرے سال کی دہ کمی کی رسم (۲۱:۲۱- ۱۵)

مذکورہ بالا پسے بھلوں سرموال وہ بھودلوں کو دُوسری ادہ بھی دینا ہوتی تھی جسے تہ واری دہ میکی کہ اس میں اور پہلے کہا جاتا تھا بچس میں لاولوں ، پر دلیسیوں ، پتیموں اور بیواؤں کو ہز بیسرے سال شابل کیا جاتا تھا - برحاجت مُندوں کو اُئن کے ابنے قصیوں میں تقسیم کی جاتی تھی - نب لوگوں کو ابنے خُداوند کے سامنے گواہی دینا ہوتی تھی کہ اُنہوں نے دہ کمی سے سلسلے میں اُس کے سادے احکام کو مانا ہے -

#### (۳) عمد کی تصدیق (۲۶: ۱۹-۱۹)

پونکر لوگ رضامند ہوگئے تھے کہ وہ فراوند کی داموں بی چلیں گے، اِس مے اُس نے اِس سے بوض انہیں اپنی فاص قوم کی جبٹیت سے قبول کیا اور اُن سے وَعدہ کیا کہ وہ اُنہیں سب قوموں سے سر بُلند کرے گا ۔ وُہ ایک مقدّس قوم تھی اِس لئے کہ فُدانے اُنہیں دُوسری قوموں سے الگ کر لیا تھا ۔ لیکن اُس نے اُن کی کسی خوتی کی بنا پر یہ قدم مذاً تھا یا ۔ وہ بہوواہ کی فاص قوم ہونے کے باعث ردیگہ قوموں سے مختلف تھے ۔ اِس عرّت افرال کے بواب میں اُنہیں اُس کے احکام کی فراں بردادی کرنی تھی ۔

# ص العنتين اور بركتين (ابواب ٢٠-٢٨)

دیائے برون کو پارکرے موقودہ مملک میں دافل ہونے کے بعد بنی امرائیل کو بیٹ ہے بعد بنی امرائیل کو بیٹھ وں کہ ایک بڑی بارگان کے بعد بنی امرائیل کو بیٹھ وں کہ ایک بڑی بادگار قائم کرنے ، اُس پر سفیدی کرنے اور اُس پر شریعت کی ساتھ کا ترایشبدہ بیٹھ ول کے سنے کہ کہ کہا ہے۔ یہ یادگار کو مجتبی دیا گیا ۔ کا مذبح بنانے کا حکم مجی دیا گیا ۔ ۱۰: ۹ ، ۱۰ میگودی کچروقت سے فُراکے بیخے ہوئے لوگ تھے ، اوراب جبکہ وُہ ملک میں داخل ہوں ۔ داخل ہوئے کو تھے ، کوہ خصوصی معنوں میں اُس کی قوم بن گئے ۔جس مربانی کا اظہار اُس نے اُکَ کے مدا تھ کیا ، لازم تھاکہ وُہ بھی اپنی طرف سے عربت سے اُس کی فرماں برواری کریں ۔

ادی بین ای است ای ای اولوں کو (دیکیمیں آیت ۹) دونوں پہاڈوں کے درمیان وادی بی کھڑے ہونا تھا۔ ۲۲ – الاولوں کا اعلان کرتے تو لوگ ہوایا "آمین" کہتے۔ آیات ھا۔ ۲۲ میں لعنتوں کا اعلان کرتے تو لوگ ہوایا "آمین" کہتے۔ آیات ھا۔ ۲۹ میں لعنتوں کا وَدَرہے ۔ اِن کا تعلق بت پرکستی ، والدین کی بیعِر تی (آبیت ۱۹) ، مرحدوں کو مسرکا نے (آبیت ۱۹) ، اندِموں کو دھوکا دینے (آبیت ۱۹) ، عزیبوں اور کمزوروں کا استحصال کرنے (آبیت ۱۹) ، گھرانے میں طرح طرح کی ذناکاری (آبیات ۲۰ ، ۲۲، ۲۲) ، ہجو بائے سے جماع کر کرنے (آبیت ۲۹) ، اسیفی ہمسائے کو تحقیہ طور پرقن کرنے ، برگناہ کا دشوت کے کر قال کرنے (آبیت ۲۲) ہے۔ اِس تقریب کا نوادینی بیان یشوع ۲۰ ، ۲۲) ہے۔ اِس تقریب کا نوادینی بیان یشوع نے کر سے میں کیا۔

یہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ باب ،۲ میں صرف لعنتوں کو بیان کیا گیاہے - اس کا کوئی کو در بین نہایت اہمیت کی حامل کوئی کو در بین کار ہو نہیں سکتا تفا کیونکہ لوگس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جھنے شریعت کے اعمال پر تکریہ کرتے ہیں وہ سب لعزت کے ماتحت ہیں " (گلنیوں ۱۰:۱) - مطلب نہ صرف سے تھا کہ شریعت کی فولاف ورزی کریں گے ، بلکہ کوہ احکولی طور پر شریعت کے ماتحت تھے ۔ تھا کہ شریعت کے قاتحت کے ماتحت تھے ۔ ماتک کا خری آیت کے اِن الفاظ سے تعلق ہے "فکر ایجہ کو مقال ہوں اور ۲۸ کے درمیان تشریحی حیثیت مات ہوں ہو جو بائیں کے بعض طلیا کا خیال ہے کہ آیات ۳-۲ میں بیان شدہ برکتیں وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بائیل کے بعض طلیا کا خیال ہے کہ آیات ۳-۲ میں بیان شدہ برکتیں وہ

نیں فیس جن کے سافھ چکے قبائل کو کوہ عِببال ہر مخاطب کیا گیا بکہ اِس پُورے باب مِن مُوسَیٰ بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کو کیا کیا برکتیں ملیں گا۔ بیلی پودہ آیات یں اُن برکتوں کا بیان ہے بو فرماں ہوائی کے نتیجے میں حاصل ہوں گی، جبکہ آخری م ۵ کیات میں اُن لعنتوں کا بیان ہے بو فدا کو ترکر نے کے نتیجے میں آن برنازل ہوں گا۔ موئودہ برکتوں میں قو کموں میں سرفراذی ، مادی ترفی ، برصنا چھانا ، فرخیری، فصل کی کرت ، جنگ میں فتح اور بین الاقوامی کا دوبار شامل میں ۔

عنوں بن ولآت، بنجرین، فصنوں کا خواب ہونا، بت روگ، بیادی محملک دیا ہے۔ <u>۳۷ - ۳۷ - تعنوں بن ول</u>آت، بنجرین، فصنوں کا خواب ہونا، بت روگ، بیادی محملک دیا گھیرا بھٹ ، تمھیدیت، برایشانی اود کمزودی دیا گھیرا بھٹ ، تمھیدیت، برایشانی اود کمزودی شامِل بیں (آبات ۱۵–۳۷) – آبات ۳۷ – ۳۷ بیں خیر مملک بیں اسیری کی پیش گوئی کی گئی تواموری اور بابلی اسیری بیں بودی مجوئی ۔ اور بابلی اسیری بیں بودی مجوئی ۔

اوربای اجیری پوری ہوی۔

راسرائیلی قوموں کے درمیان باعث چیرت اور ضرب المثل اور انگشت نگ بنیں گے۔

عزاب ہوجا ہیں گئے۔ اُن کے بہتے اسیری میں چلے جا بھی سے اور اُنگ شت نگ بنیں گے۔

عزاب ہوجا ہیں گئے۔ اُن کے بہتے اسیری میں چلے جا بھی سے اور اُن کے درختوں اور تبیدا وار کو طرف بی بی بیست ہوتے بھٹ بی اور بنی اسرائیل کیست ہی بیست ہوتے بھٹ بی بی سے ۔ آگر بنی اسرائیل کیست ہی بیست ہوتے بھٹ بی بی سے ۔ آگر بنی اسرائیل کیست ہی بیست ہوتے گئے تو وہ بین الاقوامی سطے پر قرض دیں گئے۔ اگر وہ نافرمان ہوں کے تو اُنہ بین قرض لینا پرائے گا۔

کے تو وہ بین الاقوامی سطے پر قرض دیں گئے۔ اگر وہ نافرمان ہوں کے تو اُنہ بین قرض لینا پرائے گا۔

کے تو وہ بین الاقوامی سطے پر قرض دیں گئے۔ اگر وہ نافرمان ہوں کے تو اُنہ بین قرض لینا پرائے گا۔

کے ہوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ۔ بیاس قدر وحشت ناک ہوگا کہ توگ ایک و وسرے کو کھا بی سے جب کہ بیابیوں اور بعد اوال رومیوں نے بروشلیم کا مُحاصرہ کیا تو میں گھے وقوم پذیر ہوگا۔ وان دونوں اور فات بین آدم خوری عام تھی ۔ شکھھے ہوئے اور حسّاس توگ دشمن بن کر انسانوں کاگوشت کھائی گئے۔

<u> ۱۹۸:۲۸ – ۱۸۰ – ۱۸۰ – ۱</u> قباؤں اور بیماریوں سے بنی اسرائیل کی آبادی ہرت ہوتک کم ہوجائے گئی - اور بیخ جانے والے رُقسے نرمبن پر بچھر جائیں ہے اور وہ وہاں ٹسسلسل ایڈادسا ٹی ہے خوف ہیں دیں ہے ۔ حتیٰ کہ فکرا اپنے ٹوگوں کو جمازوں میں ڈال کر والپس م مقرکو ہے جائے گا ۔ یوسیفس مورخ کے مطابق یہ بیش گوئ کہ بنی اسرائیل بھر مے تھرکو والپس جائیں گئے ، مُجرَّ وی طور مِی طِطنس سے دَور ہیں پُورَی بُونُ ، جب یہ ودیوں کو وہاں جماز ہیں نے حاکر غلامی ہیں بیچے ڈالا –

لیکن اس نام "مقسر" کا مطلب عام غلقی بھی ہوسکتا ہے ۔ خُدانے بن امرائیل کو مافسی ہے تھے قی مصحبی غلامی سے مخبت ندرکھیں اور فرماں برداری سے مطالب لیے مصحبی غلامی سے مخبت ندرکھیں اور فرماں برداری سے مطالب کے سے تخت کو تسلیم نئریں، اوراگر وہ بیوی کی چیٹیت سے اسپنے آپ کو پاک ندرکھیں اوراگر وُہ اُس کی خصوصی اُمّت ندریں بلکہ دُوسری قوموں کی مانندین جائیں ، نب چھر وُہ غلاقی میں بیچے دیے جائیں گے۔ لیکن اُس وفقت وُہ اِس فار رخستہ حال ہوں کے کہ کو دئ منہیں غلام کے طور پر بیناجھی لیسندند کرے گا۔ اُس کا مور سے بالا ترحقوق دیے گئے اُس سے بہت طلب کیا جائے گا" (لُوظ ۲۱: ۸۲) - بنی اسرائیل کو نما دوری کے مور سے بالا ترحقوق دیے گئے تھے، اِس لئے زیادہ بواب وہ تھے، اوراک کی سزاجی سخت تھی۔ قوموں سے بالا ترحقوق دیے گئے تھے، اِس لئے زیادہ بواب وہ تھا، اوراک کرنے پر شندر رہ جانے ہیں۔ لفظوں کی صفائی اور نفصیرات بیان کرنے میں سے موری نازل کرنے پر شندر رہ جانے ہیں۔ لفظوں کی صفائی اور نفصیرات بیان کرنے میں سے جلالی اور عظیم نام "خُورور جاننا جا ہے کہ فرماں بروادی سے الفاظ میں حقیقت کی نصور پر پیش کی ہے۔ بی اسرائیل کو فرور جاننا جا ہے کہ فرماں بروادی سے الفاظ میں حقیقت کی نصور پر پیش کی ہو کہ اور اختیام نام "خُوروں نا کہ وہ اُس کے جلالی اور عظیم نام "خُوروں نا جا ہے کہ فرماں بروادی سے المنیں کیا حاصل بڑوگا ناکہ وہ اُس کے جلالی اور عظیم نام "خُوروں نا تیا ہے کہ فرماں بروادی سے المنیں کیا حاصل بڑوگا ناکہ وہ اُس کے جلالی اور عظیم نام "خُوروں نا تھوری کیا کی نام نام کی بھیں۔

٣- موسی کا مسرا خطیہ میک یوودے نے عمد (ابواب ٢٩-٢١)

الا موآب بن قائم كرده عود (١٠٢٩)

 بر انحصار نه کرنا پرا - اس کا بیمقصد تفاکه وگه فُدا وندا پینے فُدا کی ساری و فاداری اور مجرّت کوهان سکے -

راس عہدی پابندی کی تحریک دینے کے لئے موسی نے ایک بادپھر خُدا کی بھلائی کو بن اسرائیں کے ساسنے وُہرایا - یعنی مِقْرِیں مُعَجزات، ذور دارطریقے سے اُن کی مخلعی، بیابان ہیں چالیٹ سالہ زیرگی سیجون اور بوج کی شکست اور پر وَن کے پارکی زمین کاروہی تَد اور منسَّتی کے آدھے قبلیلے بی نقسیم کہنا -

الدیم المدسے ہوں کی کو دعوت دی کہ وہ خدا کے ساتھ قسم سے باند سے ہوئے عہد میں شریک جوں (آیات ۱۰-۱۳) اور انہیں یا و دلایا کہ اِس عہد کا تعلق اُن کی اولاد سے بھی ہے (آیلت ۱۰ ا ۱۰ عہد کی یا بندی سے قاصر رہنے کی صُورت میں اولاد سے بھی ہے (آیلت ۱۲ ا ۱۵) - عهد کی یا بندی سے قاصر رہنے کی صُورت میں انہیں سخت سزاملے گی - باغیوں کو الیسی ہرایک آزمائش سے آگاہ رہنا ہوگا کہ وہ کی قوموں کے بنوں کی پرسنیش کرسے سوجیں کہ وہ فرائے عضری سے بڑے جائیں گے (آیات ۱۱-۱۱) - آیت ۱۹ میں گوری کو ایسا آوی لائن اور کے بنا آوی کی ایسا آوی لائن ہوکر ترکے ساتھ خشک کو فناکر ڈاکوں تو بھی برے کی ساتھ خشک کو فناکر ڈاکوں تو بھی برے کے ساتھ خشک کو فناکر ڈاکوں تو بھی برے کا سے سامتی ہے گا ۔

# ب عهد تورف کی سرا (۲۲:۲۹)

اس کاک ۱۲ - ۲۷ - ۲۱ - آف والی نسلیں اور غیر قومیں اسرائیل کی بربادی دی مرکز چھیں گا کہ اس کاک کا سد قدم اور عمورہ ، ادّمہ اور غیر قومیں اسرائیل کی بربادی دی موکر کو چھیں گا کہ جواب دیا جائے گا - " آف کے باب وا دا کے فلانے ہو عمد اِن کے ساتھ د ۰۰ یا ندھا تھا اُسے اِن لوگوں نے جھوڑ دیا اور جا کہ اُور معبودوں کی عبادت اور بیر سرشش کی ۔ اُسے اِن لوگوں نے جھوٹ دیا اور جا کہ اُور کے متعلق میرف فیدا ہی جا نتا ہے ہے تھوصی طور پر ابنی عدالت سے متعلق اُمور کے متعلق میرف اُسے ہی علم سے متوسی نے لوگوں کو یا و دلایا کہ اُن کی ذِمر داری کو واضح طور پر ظاہر کر دیا گیا ہے کہ وہ فراون کے علم سے انسان برم عمد کی بابندی کریں ۔ اِس آیت بی یہ کہا گیا ہے کہ وہ فرانسان برم

ذمتر داری عائد موتی ہے - نوک فراے کلام کی فرماں برداری سے جواب دہ ہیں مذکہ

ائسے دُومروں کومزا دینے کے لئے استعال کریں ۔ اِس اصُول کوعمد جدید یں کئی بادیبش کیا گیا ہے۔ "پس جو کوئی مجلائی کرنا جانتا ہے اُور نہیں کرنا اُس کے لئے یہ گناہ ہے "
گیا ہے۔ "پس جو کوئی مجلائی کرنا جانتا ہے اُور نہیں کرنا اُس کے لئے یہ گناہ ہے "
( یعقوب ۲۰:۱) -

## ج - عمد سے رہوئ لانے کے لئے بحالی (باب،۳)

برشیکل سے اسے اسے اسے موسی نے توگوں کو یا د دِلا یا کہ برعهد مذتواُن کے لئے سیھنے برشیکل سے (پرُراس ار) اور دز دُود (ناقابل دسائی) ہی ہے ۔ اُن سے بدتقاضا نہیں کیا گیا کہ وُہ ناتمکن بر عمل کریں ۔ فکداوند نے بدعهد اُن کو دیا ۔ اب اُن کی فہد داری تھی کہ اُس کی فرماں برداری کریں ۔ پولس رشول نے رومیوں ۱۰: ۵ - ۸ میں اِن آیات کا شیح اور انجیل پر اِطلاق کیا ۔ پابندی کے لئے بوشکر اِس قدر آسان بھی نہیں تھا، لیکن فکرانے ناکائی کی معودت میں گئجا کُشش رکھی تھی ۔ لوگوں کو اِس صورت میں گئجا کُشش رکھی تھی۔ لوگوں کو اِس صورت میں توبہ کرنے اور مقررہ قربانیاں لانے کے لئے سکم دِیا گیا ۔ چونکہ یہ قربانیاں

مسى كى تلى تقيى إس ليد مم يرسبق افذكرتے بين كه وه جوگناه كرتے بين ، توب كري اور فكاوند يسوع مسيح برايمان لائي -

سن دار برائی دور دور دی کی کہ وہ ایک طرف زنرگ دور بھلائی اور دومری طف موت اور بھلائی اور دومری طف موت اور بھلائی ہیں سے اِنتخاب کریں ۔ زندگی فرماں برداری سے لئے ، اور موت نافر مانی سے لئے ۔ توسی نے بڑے دور دار طریقے سے اُنہیں زندگی اور برکت کا انتخاب کرنے کے لئے کہا۔ متوقع جواب سے اچھے نتائج بیر یوں گے ، جن بی عُمر کی درازی اور کرت کو وائی زندگی شامل ہے ، اور یہ متوقع ہواب اِن الفاظ بی پوشیدہ ہے "اور اُسی سے لیظار ہے"۔ بی کعنت کا واحد متنادل نتا۔

# مى مَوْسَىٰ كَ أَخْرَى إِبَّام مِمْكَمِ وَعُود سے باہر إِنتَقَالَ

(الواب ١٦-١٨)

الم متوسى كا عاليث (بابس)

<u>اس: ۱- ۸- م</u>وسی کی تمراب ۱۲۰ سال تھی۔ وُہ فُدا کے عکم کوجانتا تھا جس میں برکما گیا تھا جس میں برکما گیا تھا کہ اُسے اپنی قوم کے ساتھ دریائے برون کوجود کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اُس نے لوگوں کو یا در لیا کہ فُدا و در اُن کے ساتھ جائے گا، اور لیٹو کی اُن کا داہم اُن کے دشتنوں پراُن کی فتح یقین ہے۔ اس کے بعد موسل نے لیٹو کے ختے تقرر کا عوامی سطح پر اعلان کیا اور اُسے بقین دلیا کہ فدا و ندائس کے ساتھ ہے و آیات کہ ، ۸)۔

اا : ۱۹ - ۱۱۱ - تحریمی شریعت اولوں سے سپردکی گئ - اِسے عمد کے صندوق کے ساتھ رکھا گیا - دفتی احکام کی دونوں تختیاں عمد سے صندوق کے اندرد کھی گیک ( ثروج ۲۵ : ۱۲ ؛ بجرانیل ۱۹ : ۲۹ ) - شریعت کی نقل عمد سے صندگوق کے ساتھ درکھی گئ - ہرساتویں سال شریعت کو تمام اسرائیلیوں کی موجود گی میں برطھا جاتا تھا -

ہے کل کتاب محقد س کی تلاوت کو افسوس ناک صدیک فظر انداز کیا جا ناہے ۔ سی - ایچ -میکنڈاش سے ورج ذیل الفاظ آج کل زیادہ سج ہیں برنسیت ایک صدی پہلے جب یہ رکھے

فدا وندك كلم كشحفى ادرعوا مسطح برست توبياركي جاما اورسراس كا

مُطالعہ ہی کیا جاتا ہے۔ گندا لطریح نبی طور بر بڑھا جاتا ہے ، اور موسیقی اور رسو مات کوعوا می سطح بر بر بڑت نیا دہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہوسیقی کسننے کے لئے طکر سے بیسے بھی ادا کریں گے، لیکن بڑت تھوڑے لوگ کِتاب مُقدّس کی بلاوت کے لئے جمع ہوں گے۔ یہ حقائق بیں ، اور حقائق زور دار دلائل بیں ، مذہبی جذبات کے اکسامے جانے سے مطالعہ اور فدا و ندے لوگوں کے ساتھ مل لیکن کتاب مُقدّس کے فامونتی سے ممطالعہ اور فدا و ندے لوگوں کے ساتھ مل کو اُٹس کی بیسترش کرنے کے ذوق بی کمی واقع ہور ہی ہے۔

اس سے انکار نامکن ہے - ہیں اس کے لئے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی بہا ہیں ۔ بہاں کی شہادت ہمیں ہر جگہ ملتی ہے ۔

فُدا کاسُمُر ہوکہ مختف جگہوں پر کُھُرا سے لوگ ہیں ہونی الحقیقت فُدا کا مُمُر نیا کہ الحقیقت فُدا کے کلام کو پیادکرتے ، پاک رفاقت بین نُوشی سے جمع ہوتے ، اور کلام کی بیش بیمت سچایموں کا مُطالعہ کرتے ہیں - فُداوند اُسِے لوگوں کی تعداد میں اصافہ کرے اور انہیں برکت دے -

ا۳: ۱۱ - ۱۸ - بگونی توسی کی دحارت کے ایام قریب آئے فکد آنے اُسے اور بیٹو تھ کو جا است اور بیٹو تھ کو فیمٹر اجتاع میں بگریا اور بادل سے ستون میں اُلن سے سامنے ظاہر پڑوا۔ اُس نے بہلے سے توسی کی بر طاہر کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل جلا ہی مجت پرستی کی طرف رجوع کریں گے اور فکد کے تحفید کا فیشا مذہبیں گے۔

<u>۱۳: ۱۹-۲۲-</u> تب فُدانے مُوسَىٰ كُوْكُم ديا كد وَهَ اپنے لئے ايك كيت كِه ك اور بنى رائيل كوسكھائے تاكد آنے والے ايّام يں اُن كے فِلاف برگواہ ہو-

الم : ٣٢ - فدانے شخفی طور پر بیٹو تا کے تقرر کا آغاذ کیا کہ وہ اُس کے لوگوں کی ملک موٹود یں داہنا تی کرے اور مفبوط اور دلیر ہونے کے لئے اُس کی توسلم افزائی کی ۔ پہتو واہ کی طرف سے اِن الفاظ کے ساتھ بیٹوغ ضرور مفبوط ہوًا ہوگا - اُس نے ابھی ایسی فعداوندسے آنے والی قومی برشتگی کے بارے ہیں شنا تھا (آبہت ۱۱) را لم ذاکسے ایک بار چھریقین دہائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئیندہ کام سے لئے بے دِل مذہ وجائے۔ بار چھریقین دہائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئیندہ کام سے لئے بے دِل مذہ وجائے۔ بار چھریقین دہائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئیندہ کام سے لئے بے دِل مذہ وجائے۔ اس بیٹرد کی گئی - جب بنی امرائیل

فدا وند کو ترک کریں کے تو یہ اُن کے خلاف شہادت دے گی۔

عند المراح مراح تب توسی فر بکیساکه فران است مکم دیا تھا درج ذیل گیت اُن کے جبیدال کے بزرگوں اور منصب واروں عسیر دکیا۔

# ب - موسى كاگريت (باب ۲۳)

۱۳۲۱ – ۳ – إس كيت كامم درج ذبل الفاظ مين فلاصه بيش كرسكة إلى - كائنات كو دعوت دى كئ كد وه فدا كاكلام شف بيد بارش اور اوس كى طرح تاذه دم كرتا اور تقويست دينا ب - آيت ٣ من ( بيسه مم كيت كانتوان كسرسكة بن) تموسى أن كوفراكو فلمت دينا ب - يركيت الس كر ابيت لوكول سه توادي تعلقات كرسياق وسباق مين فلاوند كي فلمت كاظماد كرنا ب -

عظمت انساف وفاداری اور باکیزگ کے باد بجد بی امرائیل نے اُسے میں امرائیل نے اُسے میں امرائیل نے اُسے میں اور اس کا گناہ کیا ۔ بنی امرائیل کی بدی اور بگرشنگی کے لیم منظریس یہاں بہوواہ کی خصوصیات کے جلال کوظا ہر کیا گیا ہے ۔ اُن کا باب اور خالق ہونے کے باوجود اُس کی بہت کم مشکر کراری ادا کی گئے ۔ جب خدا تعالی نے غیر قوموں بی زمین کوتقسیم کیا ، اُس نے پیطابنی قوم کی ضرور بات کو گیو راکیا ۔ یہ اُس کی اپنے لوکوں کے لئے جبت اور جھلائی تھی ۔

ادر بیش میان کیا گیا ہے میم اور بیٹین کو کیت ۱۰یس میان کیا گیا ہے میم سخروج کے بعد فُدانے مادہ عقاب کی طرح اپنے نوگوں کی داہنا گی کا انہیں سکھایا اور اُن کی حفاظت کی (آیت ۱۱) - اسرائیل کی حفاظت میں کسی اجنبی معبود دنے کوئی کردار ادا نہ کیا - تو چرقوم نے کیوں بت پرستی کی طرف رمجو تا کیا اور بیتو واہ کی بھلائی کسی دوسرے سے منسوب کی ج آیت کیوں بت برستی کی طرف رمجو تا کی بھلائی کسی دوسرے سے منسوب کی ج آیت سے شروع کر کے گیت نبوتی کی بھی تا اور بیتو واہ کی بھلائی کسی دوند انہیں موجودہ مملک کی برکوں میں الما۔

<u>۳۲: ۱۵ - ۲۰ - لیکن کیتورون (بی اسرائیل کے لئے ایک شاعرانہ نام) ، بمعنی (است باز</u> لوگ ) نے پہتو واہ سے بغاوت کی اور بُتوں کی طرف ریجُوع ہوًا۔ اُنہوں نے جَآت کے سامنے وُرِیانی دینے کو ترجیح دی ، اور اکٹر اوقات اُن کے سامنے ایسے بیچّں کی قرُبانی دی۔ وُہ یہاں تک بے وقوف بن گئے کہ انہوں نے اپنے دیتیاؤں کی پرستش شروع کر دی۔ بُوں اُنہوں نے اپنی حقیقی چٹان كونظرانداز كرديا اور اپنے حقيقى باب كو مجلا ديا-اس كانتيجريد ہؤاكد فداوندنے أن سے اپنا چمرہ چھپايا - جب أنهبى اسيرى بىر بيح ديا كيا تب فداكے اسنے چمرے كو چپ لينے كى بيش كوئى پُورى يوكنى -

بن المرابی الم الم ۱۱: ۳۲ - بن اسرائیل کوایک طرف کرنے کے بعد فکانے غیر تو موں پر اپنا فضل ظام کیا آگا ہم اسرائیل کو فیک طرف کرنے کے بعد فکانے غیر تو موں پر اپنا فضل ظام کیا آگا ہم اسرائیل کو غیرت ولائے (جیسا کہ دکھ اُٹھائے گی ۔ لیکن انہیں بُوری طرح برباد نہیں ہونے دیا جائے گا تاکہ اُٹ کے دیمی اور ایڈارسانی کا دکھ اُٹھائے گی ۔ لیکن انہیں بُوری طرح برباد نہیں تھا کہ اُٹ کے جائے گا تاکہ اُٹ کے دینے میں تھا کہ اُٹ کے دینے میں میں میں میں ہوئے کہ اسرائیل کی چٹان نے انہیں اُٹ کی بدی کی وجسے ہلاک مور نے کے دیا ۔ کے دیا ہے کہ اسرائیل کی چٹان نے انہیں اُٹ کی بدی کی وجسے ہلاک میں دیا ۔

دسید است به ۱۳۰ میس میست میس ای فومول پر فکدا کے انتقام کا ذکرہے جن کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو سرا دی گئی (آیت ۳۵) - انتقام لینا (آیت ۳۵) اور بدلہ لینا (آیت ۳۹) فکرا وند کا کام ہے - اس نے اپنے نام کی قسم کھا تی ہے (کیونکہ اس سے بڑا کو تی نہیں ہے) - وہ اپنے کا لفوں سے بیٹے گا - طاحظہ فرما نے کرکس مکد تک مکمل طور پر یرسزا دی جائے گا (آیات ۲۱) - نتیجة گا کو کا ورتمام قومیں نوشی منائی گی کیونکہ فکد ان فو دانتقام لیا ہے اور اپنے ملک اور قوم کے لئے کفارہ دیا ہے -

ج - توسیٰ کی برکتیں (باب۳۳)

اس باب بين كئي عبراني الفاظ نهايت مبهم بي، اس ليع مختلف مفسرين في مختلف

تفسیری اور مختلف آدا پیش کی ہیں۔ اس تفسیر ہی عمرانی الفاظ کے مختلف ممکنہ مفاہیم کی تفصیل کو بیان کرنا ممکن نہیں، اس لے ہم صرف ہرایک برکت کا مختصر اور نبوتی نظریہ پیش کریں گے۔

سا : ا - 8 - مردِ فَدا مَوسَىٰ نے اب آخرى عمل ك طور براسرائيل ك فبائل كو بركت دى - آيات ٢ - 8 من فَداكى اپن لوگوں كى جُرِبَت بعلائى كا ذِكر كيا كيا ہے -كووسيّنا پر اُس نے شریعت دى ۔ شعيراور فارآن كے شہر سينا اوركنعان كى داہ يں تھے - وہ شابوانہ زبان ميں بيان كرتا ہے كه فَدا و ندليتورون ميں با دشاہ ہے اور فتح كے لئے ابين لوگول كى داہفائى كرتا ہے - تب إنفرادى طور بر بركتوں كا ذِكر ہے -

<u>۳۳:۲- رُوْسِ</u> یردن کے مشرق اور موآب کے شمال میں آباد تھا۔ روّبی عملوں کے لئے نفیر محفوظ ہوگا، اس لئے اُس کے واسطے دُعاکی گئی ہے کہ وُہ ختم نہ ہوجائے بکر چیتارہے۔ شمتون کا ذِکر نہیں کیا گیا۔ یہوداہ کے ساتھو اِس کے تعلقات بھرت گرے ہوگئے اور ممکن ہے کہ اُس کی برکت میں اِسے شامل کیا گیا ہو۔

<u>٣٣ : ٤ - كنعان كى فتح بين به قبيلة لا منا أن كرت كا - فكر وندست وعاكى كئى ہے كم</u> وَه جنگى مَر دوں كى مَد دكرے اور انہيں بحفاظتِ اپنے لوگوں بين والبس لائے -

<u>۳۳ : ۱ - ۱۱ - الآوی</u> - فُدا نے اُوریم اور تُرِیم کاوی کو دئے - مَسَّم اور مَرِیم کے بِیسْنے پر فول نے اِس فِیلے کی کلتہ بینی کی - برب لوگوں نے سونے کے بچھڑے کی پرسیش کی توالا آدی کے بچھڑے کی پرسیش کی توالا آدی کے بچھڑے کو مخصوص کر لیا گیا کہ قدہ قوم کو تعلیم دے اور ڈو با نیاں چڑھائے - مُوسی دُعاکرناہے کہ فکدا وندائس کے مال پر برکت دے اور ڈوہ خوشی سے اپنی خدمرت سرانجام دے اور جو اُس سے نفرت کرتے ہیں انہیں فنا

جَمِيك يعنى أمين برفداكامسكن بنيمين كوفلا في بن فالم كياجة بن فالم كياجة المرابطة بن فالم كياجة المرابطة المرا

۳۳: ۱۳ - ۱۱ - یوسف - یوسف کی نسل کے علاقے کو اُوپرسے شینم اور نیچے سے چتنے سیراب کریں گے - یہ بہت زیادہ بچھلدار چوگا اور اُسے خداوندی پنوشنودی حاصل ہوگی رجس نے اپنے آپ کوجلی جھاڑی مِی طاہر کیا۔ یوسف کے دونوں قوی بیٹے قومول کوفتے کریں گئے۔ اذا تَیم کو بید ورنوں قوی بیٹے تو مول کوفتے کریں گئے۔ اذا تیم کو بیدو شے کاحق دیا گیا ، اس لئے افرائیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے مزاروں ہزار ہیں۔

ادر ده ایس برک اطلاق برارساله با دشام می است بر برکامیاب بول کے اور ده فرا ورگفرس بابر کامیاب بول کے اور ده فرا دند کے بیماڈ برینی بروشکیم می برستیش کے لئے قوموں کی داہما گا کریں گے۔ بہ قبیلے مولالہ اور مین کے فیض میں انہیں کو دستاویزی نبوت نہیں کہ انہوں نے ویکہ الیساکو بی دستاویزی نبوت نہیں کہ انہوں نے قوموں کی برستش کی دام بنائ کی اور چوبکہ ماضی میں انہیں خشکی میں محصور کر دیا گیا اس لئے اس برکت کا اطلاق بیزارسالہ با دشا ہمت پر ہوگا۔

<u>۲۱،۲۰:۳۳ میں بڑا علاقہ دیا۔</u> میر آن کے مشرق میں بڑرت بڑا علاقہ دیا۔ میراب فتح کرنے اور اِس بر ایک مرض سے میراب فتح کرنے اور اِس بر قالبن رہے کے لئے شیر کی طرح کڑا۔ اُس نے اپنی مرض سے اِس نوبھورت بھرا کاہ کا اِنتخاب کیا۔ یہ ایک بیٹر رکا جمعتہ تفا۔ لیکن وُہ بر دن کے مغرب کے علاقے کو فتح کرنے کے لئے قوم کے سرواروں کے ساتھ شامِل ہؤا، یُوں خُواکی داست مرض کو لیُوراکیا۔

<u>۲۲:۳۳ و آن</u> - وآن کا شیرے نیج سے موازنہ کیا گیا ہے ، جو نوفناک اور زور آورہے اور ا چانک حملہ کرتا ہے - وآن کا اصل عِلاقہ کنعَان کے جنوب مغرب میں نھا، لیکن وآن کے قبیلے سے لوگ شمال مشرق میں ہجرت کرمے گئے اوربسن کا مملحقہ اضافی علاقہ قیضے میں بے لیا -

سب برس الفتائي كنتان كے شمال مشرق بن سكونت پذير تھا - إس كا علاقہ جنوب بن گلیل كی جمیل تک تھا - يہ قبيلہ فكر اوند ك كلف وكرم اور بركت سے معورتھا - بس كلیل كی جمیل تک تھا - يہ قبيلہ فكر اوند ك كلف وكرم اور بركت سے معورتھا - بس ۱۳۳ من من من اولاد بشكار بوگا، اس كے وقد مرح قبيلوں كے ساتھ التجھے تعلقات ہوں گے، اور اس كے علاقے بن زيتون كا تيل كثرت سے جو گا - اس قدر شاعرانہ پارے بن بجین وں كے لئے بیش اور لو ہا عجيب مواد ہے - الف - ڈيليو - كرانش بهاں ایک دلچسپ مقبادل ترجمہ بيش كرتا ہے: مواد ہے - الف - ڈيليو - كرانش بهاں ایک دلچسپ مقبادل ترجمہ بيش كرتا ہے: قديم ترجموں سے برعكس بعض جديد تراجم بين قوت كى جگر آدام برخصا جاتا ہے - بان دونوں بين شحف جديد تراجم بين قوت كى جگر آدام برخصا جاتا ہے - بان دونوں بين شحفظ كا دو ہرا اظهاد كيا كيا ہے، اور ہم جبن ترج

سے وا قف ہیں ، اُسے چھوڑنے کے لئے تیاد مذ ہوں بعنی جیسے تیرے دِن وکیسے تیری قوتت ہوگی'، یقیناً اِس خوبھورت برکت کے عین قریب یہ غیر موزوں نذ ہوگا "جیسے تیرے دِن ویسے تیرا اَدام ہوگا'۔

علی ہے۔ <u>۲۲:۳۳ - ۲۹ - ا</u>ختیا می آبات میں خدا وندی عظرت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ و ہ اپنے لوگوں کے لئے سرگرم عمل ہوتا ہے - یسٹور ون کا لاٹا ٹی خُدا آسمان پر مکدد کرنے کے لئے ہے - بے شمار لوگوں کو آبیت ۲۷ سے تقویت ملی ہے ۔" ابدی خدا تیری سکونت کاہ ہے اور نیچے دائمی بازُو بیں''۔

امرائیل کے دشمنوں کو ٹھاکی طرف سے تباہ کرنے ، تحقّظ کے وعدے ، سلامتی ، خوشحالی اور فتح مندی سے مُمَوّسیٰ کا گریت اختدام پذیر ہوناہے۔

#### د- مُوسَىٰ كا انتقال (بابس»)

مع : ٩- تب یستوع نے رب پرسالاری حیثیت سے اپنے فرائیف کوسنبھال لیا ۔ گِنتی است بے درائیف کوسنبھال لیا ۔ گِنتی امند در است مقرد کر دیا تھا۔ ایک اس کا خادم اُس کا جانشین بن گیا - یہ مَوسیٰ کی اِنکسادی اور جلم کی مزیدگواہی تھی - یہ مَوسیٰ کی اِنکسادی اور جلم کی مزیدگواہی تھی - یہ مَوسیٰ کی جسین پیش کیا گیا ، بہت کم لوگوں کو یہ اعزاد حاصِل ہوا۔ تاہم جب یہ آیات لِکھی گئیں ، تومسیح ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔

آیت ۱۰ صرف میسی کی بیدلی آمد تک درست تھی - آموسی نواس کے سارے گھریں فادم کی طرح دیانت دار رہا" رہر انبوں ۳:۵) - اپنے گئاہ کے سبب وہ مرا ، اوراس کی قر کا کوئی علم نہیں - نیکن آس کا مثیل فُدا وندیس عق اس کے گھرکا مختار ہے "رعبرانبوں ۳:۵) - وہ ہما دے گئا ہوں کے لئے مؤا - اُس کی قبر فالی ہے کیونکہ وہ آسمان پر اپنے باپ موا کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے ۔ "بیس اے باک ہمائیو! تم جو آسمانی بلاً وے بی شریک ہو، اُس رسول اور سردار کا ہن لیسوع پر غور کر وجس کا ہم اقراد کرتے ہیں ، دی کیونکہ وہ مموسی اُس رسول اور سردار کا ہن لیسوع پر غور کر وجس کا ہم اقراد کرتے ہیں ، دی کیونکہ وہ مموسیٰ دار ہوتا ہے "عبرانیوں ۳:۱) سے اس قدر کھ کا بنانے وال کھرسے زیادہ جزئت دار ہوتا ہے "عبرانیوں ۳:۱) س) -

تفینالکتاب عام ایمان داروں کے لئے تخریر کی گئی ہے جس میں سا دگی سے باک کلام کے گہرے ہھیدوں سے بُرِ دہ اُٹھا یا گیا ہے۔اس بیش کش میں **رانے** عہدنامے کی نہایت اِحت پاط کے ساتھ آیت بہ آیت تشریح کی گئی ہے۔ سادگی اور سلاست کے با وجود کلام مقدس سے متنازع مسائل سے بہلو تہی نہیں کی گئی ، بلکہ مُصنِّف نے إن بر بھی نبصرہ کیا ہے اور ابنی رائے کے س تھ سے تھ ویگر مفترین کے خیالات بھی ڈرج کئے ہیں۔ علم البیان کے ضمن میر مُصنّف نے اعدال بِندی کا دامن نہیں جِعورًا جو اِس كتاب كى ايك أور خُوبى ہے ۔ جنا بخد يه تفسير بأبل غدس کے باضابطہ ننخصی مطالعہ کے کئے از حدمفید نابت ہوگی۔